جلداول



#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

مکمل سیٹ=/800دے

علنكايية

شبير براحرز أردوبازارلا بور



# -Janij

امیرالمومنین،خلیفة المسلمین،وصی داخی ُرسولٌ، تا بِه سر بتول جنابِ حید دِکرِّار، تاجدا رهل اُسط ،مُرتضٰی ،مشکل ُکشاء هیر خُدا،سیّد نادمُولا ناومُرشد ناحضرت



کرم اللہ وجہدالکریم کے لامٹنا ہی رُوحانی نیُضان سے فیضیاب ہونے والے تمام محبّان حیدر کرّارے نام

گدائے پنجتن،سگ وربارش<sub>تر</sub>یز دان،ناچیز و بیجدان مرجعه

صائم چنتی

۱۲ربیج الاول ۱۳۹۹ جری

## عِشْق کا مُصدَر میں علی

قاسم خُلد علی ساقی کوژ مین علی بادی و مهری علی حیدر و صفدر بین علی مرتضی ، هیر خُدا ، فارِج خَیبَر بین علی مظهر نُور خُدا عکس چیبَر بین علی عرش کا دِل بین علی عرش معظلے کی مشم

وونوں عالم میں درخشاں ہے ولایت اُن کی ٹاابہ جاری و ساری ہے حکومت اُن کی لا شبہ حقّ کی رعبادت ہے زیارت اُن کی ہاں شہادت کی شہادت ہے شہاوت اُن کی رست فدرت ہیں علی زور ید اللہ کی قشم

رس کارت بین ملی خرمت کعبہ کی قشم حسن کعبہ بین علی خرمت کعبہ کی قشم

نُورِ خالق مِین علی نُورِ مِن الله کی قسم

مصطفظ جائد ہیں تو جاند کا ہالہ ہیں علی صبح اسلام کے چبرے کا اُجالا ہیں علی زينتِ فقرو غنا اعلىٰ و بالا ميں علی حسن فطرت کی کتابوں کا حوالہ ہیں علی حیدر ایمان ہیں ایمال کی خرارت کی قتم شریع قرآن ہیں قرآن کی عظمت کی قتم مثلِ ہارُون علی مثلِ مسیحا ہیں علی حاملِ رفتح مبیں فیض کا دریا ہیں علی عِلْم کے شہر کا دُر حق کی ججل ہیں علی کعیے میں پیدا ہوئے آپ بھی کعبر میں علی جانِ احمد ہیں علی جانِ رِسالت کی <sup>فتم ،</sup> شانِ احمد ہیں علی شانِ رسالت کی قشم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے حیدر ایک ہے زہرا تو دو کیے بنیں گے حیدر حق اُدھر ہو گا جدھر چیرہ کریں کے حیدر ہوگا قرآن اُدھر جس سُو چلیں گے حیدر عِزّت دیں ہیں علی دین کی عزّت کی قتم

خُسنِ رعرفاں ہیں علی ٹُورِ حقیقت کی قشم

غازهٔ رُونے وفا عِشق. کا مصدر میں علی مرکز نور علی حسن کا محور ہیں علی فقر کا گھر ہیں علی ہادی و رہبر ہیں علی لُوحِ مُحفوظ کا راک نقشِ منوّر ہیں علی جيدق و صدّ لق على جيدق و حيدانت كي قتم میں علی ذُونِ نبی ذونِ نبوّت کی قتم کان ایمان ہیں ایمان کا مرکز بھی علی بحرِ عرفان ہیں عرفان کا مرکز بھی علی منج فیضان ہیں فیضان کا مرکز بھی علی شرح رایقان ہیں ایقان کا مرکز تھی علی میرے محبوب علی مجھ کو محبّت کی قتم حق کے مطلوب علی حقّ اِمامت کی قشم شاہِ مردال ہیں علی قوت پردال ہیں علی ماہِ تاباں ہیں علی مہر درخشاں ہیں علی عزت آل عبا آن شهیدان میں علی شاہِ شاہانِ زمان زورِ غریباں ہیں علی میرے ہیں مولاعلی اُن کی ولایت کی قتم

اُن کا صائم ہوں گدا اُن کی سخاوت کی قشم

گوئیند غالیم بننائے تو ماعلی حال این کدمن زحق ثنائے تو قاصرم

\*\*\*

## شان مُشكِّل كشاء

مُرتضَى مُجَنِّبِ مُولًا مُشكِل سُكِثاء بیکسوں کا سہارا ہے مولا علی صاحب مكل اتى زوج خير النساء مُصطفے کا دُلارا ہے مولا علی

يؤكري بنجين راهي المجمن بندة دوا<sup>لمن</sup>ن تاجدار ز<sup>من</sup> حُسنِ سُرو و سمن شاهِ خيبر شِمَان معرفت کا ستارا ہے مولا علی

مردر اولباء شاه فقر و غنا مركز اتفياء محور أصفياء مظير مُصطف ظلّ نُودِ خُدا حوض کوڑ کا وھارا ہے مولا علی

شاه مردال علی شیرِ بردال علی
بلب علم نبی جانِ ایمال علی
نور عرفال علی رُوح قرآل علی
محرد غم کا کنارا ہے مولا علی

ول کو راحت ملی جان کو فرحت ملی باد رحت چلی میکی دل کی کلی حل مشکل مهوئی هر مصیبت ملی جب بھی صاتم سیکارا کے مولا علی

#### فی سات

| ابوطالب في حضور كي كفالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اشاب                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| خين کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عشق کامصدر ہیں علی 🔞   |
| كيافريات بين ؟ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہیں۔                   |
| يتارڻ ۽ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | דבוטו איז              |
| ابوطالب بين زبير بن عبدالمطلب ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| ووسری دلیل - ۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والدين مشكل كشاء ٣٣    |
| إن عبارات ميس كيائي ؟ ٥٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نباند ۳۰               |
| حقیقت اِس کو کہتے ہیں۔ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چرو <b>ن</b> ور ۲۵     |
| ابوطالبِ اور كفالت مصطفل ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پاکیزگ نب ۲۰۰۰         |
| الاصابة في تميزالصحابه ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فور کیسے نقل ہوا ؟ 🗠 🗠 |
| الاستعياب في اساءالصحاب ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کیاابوطالب شرک ہے ہم   |
| طبقات ابن سعد معر ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هار رجمی ہیں۔۔۔۔۔۔     |
| فصالص کبری ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مہریاں کیے کیے۔ اہ     |
| and the second of the second o |                        |

|                           | 12                            |           |                          |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
|                           | حيدر کر ار کي ولاده 49        | <b>49</b> | سلسلة الذهب              |
|                           | حضرت على كى والده مسلمان      | ۷٠        | سيرت ابن هشام            |
|                           | انبین قبین                    | ۷1        | روض الانف                |
| e salakara<br>Terretakara | الاصابه کی پوری عبارت ۸۴      | 41        | الوفاء فى احوال المصطفىٰ |
|                           | يەمجىت بەنوازش 😘 🔥            | .41       | الوارنكري                |
|                           | الاستعنياب ٨٦.                | 41        | شوامدالنوت               |
|                           | طبقات ابن سعد ۸۸              | ۷٢        | مدارج النبوة             |
|                           | المتعدزك ٨٩                   | ۷۲        | تفنيرابن عباس            |
|                           | أورالابصيار ٩٢                | ۷۲.       | تنسير كبير               |
|                           | سلسلة الذهب ع                 | ۷,4       | تفييرغرائب القرآن        |
|                           | افعة اللمعات شرح مقتلوة 91    | 48        | تفيير جمل على الجلالين   |
|                           | اسدالغابه في معرفة الصحابه ٩٧ | ۷۵        | تفبيرصاوي                |
|                           | بياتزانت ۱۰۰                  | ۷۵        | تفبيرجلالين              |
|                           | <b>G</b> I.                   | ۷۵        | تغيركثان                 |
|                           | پیدائش و طفو لیت ۱۰۳          | ۷۵        | معالم النفزيل            |
|                           | ولادت بإسعادت ١٠٥٢            | ۷۵        | تغییراین کثیر            |
|                           | شرف کس کوملا؟ ۱۰۹             | ۷۲        | تغيرفازن                 |
|                           | م عاد                         |           | تفسه فخالهان             |

امث كاوه كمال جوانبياء كزبين ملاسما ولادت عيسى عليدالسلام 111 أمتى يغبرك اورباسكناب عال ديا 111 خیرالقرون قرنی ہے بہتر لوگ ۱۳۳ على مغيل فيسل IIA میں نے ولایت ممری اور مكالمهموي وغزال 119 ولايت ابراجيي كوملادياب سهوا غوث أعظم كابيفرمان 177 دوسمندرول كوبيجا كردبا المهاا موى اور خصر كامكالمه ۱۲۳ نسبت محبوبیت کاغلبه ۱۳۵ خطرغوث اعظم سے کمالات نبوت کا حصہ 🛚 🗝 🖰 اسم اعظم سکھتے ہیں 110 ولالي منع نبين ١٣٧ غوث اعظم اور حضرت خضر ۲۶۱ ÜŽ زينت رسالت بؤهانا سيهوا 114 بدنفیب مخدوم کون ہے؟ ۱۳۷ مؤنیٰ کی آرزو ۱۲۸ بإدشاه نوكرول كفتاح بين ١٣٨ عیلی جیے کام غوث اعظم نے کیے ۱۲۸ استفاده باعث نقصان ہے وسلا قم باذن الله اورقم باذني 119 يرتقابل ١٢٩ معاندین جمی ہوتے ہیں۔ ۱۳۹ حصول منزل کے لئے ۱۲۰۰ ملائكه كارسول اورغوث اعظم مهاا انبیاء کوائمتی کے وسلے کی ضرورت ۱۲۹ انبیاءکرام کے ہم مرتبہ اسا منع ابوكيا ... ۱۲۱ صحابہ کرام جیے کمالات ۱۳۳ حضور كومكمال حاصل هوا سلاما اولياء برضحابه كوفضيلت تبين ١٣٢

وہ اُمتی کون ہے؟ ۱۳۲ باب انوار نام علی پیاس ۱۷۳ كمالات انبياء سے الحاق 17 اسم على عليه السلام مذبهب صوفياء كرام 140 177 بیاس نبیں بھے گی ۱۳۷ على نورنيين ؟ IAM انبياء كي نبوت كاخاندان کیا بیرحدیث وضعی ہے؟ 172 نوركمزيد حالي حضرت داؤ دعلی کا نام کیتے ۱۴۸ 191 اشخاره بزارعالم كلاوعلى مين ۱۳۸ ماده پرتنی کامیددور 194 مثال مصطفی شوکانی کون ہے ؟ 1++ 1179 غورتو کری اسم علی سرا باحسن ولطافت ہے۔۲۰۱۳ 10+ ہات دور چلی جائے گی ہرچزمیںعلی 101 1.1 جانب منزل فارسى رباعي كااردومفهوم IDY على شل كعبه علی علی ہے MI 101 مهلے کیادیکھا بطورخاص محبان على كيلئة 100 يبلااورآ خرى عسل وبنجاني قطعه 212 100 چندمثالیں القابات حيدر كرار 717 خاص نکته شان حيدر برنبان حيدر 14+ 417 اسم کرای \_وومرى مثال 149 ric پیگھوڑے میں زور پداللمی +21 تنبيري مثال FID

ڪنتين بي ڪنتين على آغوش مصطفى مين ٢٢٢٣ 414 دومرى حكمت علی کے دہن میں زبانِ نبی ۲۲۵ 110 تيبرى عكمت میرابھائی میراناصر ۲۲۵ 24 چوهی حکمت على كادل بين ببلات محمه ٢٣٦ 271 نيند کيسے آتی تنمی ؟ ٢٣٧ اب جمع کرلیں 210 بانجو ين حكمت سوال الوطالب ۲۴۸۸ 227 آخرى ہندسہ چھٹی تکمہ ائمان وحكمت كخزاني ٢٣٨ آخرى نكته کیابیاعتراض ہوسکتاہے؟۔ ۲۴۹ TTA محبت کی عظیم مثال 💎 ۲۵۲ على كامين 779 على كى لام حفزت عباس كورسول الله ۲۳۲ على كى "ئى" کارشاد ram MYZ عين كي مزيد وضاحت ورباررسالت كاانعام ٢٥٥ 772 مدارج تصوف ۲۵۷ علی حجرو شجر کی زبان سجھتے ہیں ۲۵۷ ואר דיל זיין 164 ثرلعت **u**l طريقت 277 هيقت **نمازعلی** ملیدالسلام ۲۵۹ 272 معرفت پېلامو*کن پې*لانمازی ۲۹۴ TPT حریل ہی او لین مسلمان ہیں ۲۷۳ اعتراف حقيقت

٣٤٣٠ فرمانِ اعلان خاص وجدريت ۲۷۱ علی انتظام دعوت کرو فقها ومحدثين كي تطبق تطبیق کیوں ؟ **44** 12A على نے كب اسلام ظاہركيا ٢٨٣ خلافت عبد إكوار ٢٣٣٢ طبقات ابن سعد ۲۸۵ کون ہے جوخلیفہ بنے ؟ ۳۳۳ حفزت على كييے جھيب كر مكالمها بوطالب وابولهب مرا استع ۲۹۱ علی خلیفهٔ رسول کیسے؟ نمازيرهتے تھے ۰۰۰ گڼې څر چندمز بدروامات وجدان کی بات سب روایات قبول میں ۳۰۵ مگرایبا کیول ؟ حفائق ہے گریز بيرهديث موضوع ہے ا ہم ترین سوال ٣٠9 ۳۱۰ علی شیرخداخلیفهٔ رسول بین ۳۵۳ نمازی ورغازی کیامساجد تل گاہیں ہیں؟ ۱۳۱۱ ہاشی خلیفہ 241 شهادت گاه مین اور علی خلیفه بلافصل مین 244 شهادت گاعلی ۳۱۳ خلافت اس کو کہتے ہیں MYL نمازِ علی کیلیے سورج کی واپسی ۱۳۱۵ محبت کیوں واجب ہے ؟ دوسری بارسورج کالوٹنا ۱۳۱۸ شمشی نوح کیاہے ؟ F79 اظهارِ اسلام اب موتاہے ۲۳۰۰ اہل بیت بی کیوں ؟ m49

امت کہاں ہے ؟ اے ان علی کہاں کہاں علی کوامام کیوں بنایا ۲۷۲ اسداللہ آسانی خطاب ہے ۳۹۲ حضور کی علی ہے مناسبت کلی ۳۷۳ نعرهٔ حیدری کی قوت m94 حضرت مجد دالف ٹانی کا ' اللہ کی تلوار عقیدہ بھی یہی ہے ۳۷۶ امامت کیرٹی 799 eili rza اب دیکھو دور الم طریقة نقشبندیه سب ۳۷۸ اعلان تبلیغ کے بعد ۴۰۲ کیوں افضل ہے علی کیوں افضل نہیں ؟ ۱۳۸۰ حضور کے دستمن کون تھے؟ ۲۰۸۳ الفضيل رفض نهين ۳۸۱ حضرت حزه کا قبول اسلام ۴۰۴ غیرتبی کی نبی برفضیات ۳۸۵ محمد شمحفل بود ۲۰۰۴ ۳۸۵ اعلانینمازگیادائیگی ۴۰۵ على فيرالبربيه بين باب ۴۹۰ عرفارون کااعلانِ اسلام ۲۰۹ معزاه مصطفی اور شان مرتضی کفار کمکا مملی فی روکا کس خرقهٔ مصطفیٰ برائے مرتضی ۱۳۹۱ پھرآ گ بھڑک اٹھی ۲۰۸ هب معراج تقی آ داز کس کی ۳۹۲ جمرت حبشه کا اعلان P+1 بالإزاد ١٩٩٣ شاوجشه كالبول اسلام ١٠٠٩ عرش بإمام على ۳۹۳ مشر کین مکه کی کوشش 1710

۱۱۲ فب جرت شعب إني طالب ۱۳۳ انجرت ککم خُدا حعزت ابوطالب كايبره شعب إني طالب كازمانه كفارك ارادك 414 رحمت البي جوش ميس حضوركو برونت اطلاع على كوتكم رسول حضورنے بشارت دی 714 بروانه ونجات ۱۸۸ جناب سیّده سے ملاقات علی بستر رسول بر مصيبت ميں رفاقت MA اور....مایداُ ٹھاگیا هیر خُداکی دات کیے گذری ۲۳۷ 19 حضور كااظهارتم على كيليخ اعز از خداوندي PPO پيام ڳوالم ضروري وضاحت MI دُعائے *محر* برائے علی این گل دیگر شگفت ۲۴۴۱ عم نے اظہار محبت کرویا زعمائے اہلسنت کی خدمت میں ۲۳۲ 777 صنورروتے رہتے غليظ كثريج كاجواب دو 744 ٦٧٣ مرثيه وسلام االمستنت كافريضه MAL عَالَى مُولِفِينَ كُونَ مِينَ؟ جناب اسداللدالغالب 4 بحضورخد بجهوا بوطالب ٣٢٦ طبقات ابن سعد 777 **LÜ** كشف المحجوب 777 ٣٢٩ معارج النوت هجرت صدر کرار MMA

|                  | 19                            |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 109              | ۲۵۰ أسدالغاب                  | مدارج النوت            |
| <b>/ 1.</b>      | ۴۵۰ 'احیاالعلوم غزالی         | مد في لا ڪه په جماري ٻ |
| (14)             | اهم الوفاءروض الانف           | مواهبا للدنية          |
| ۲۲۲              | ۲۵۲ انجرت مترتضوی             | زرقاني على المواهب     |
| rvr              | ۲۵۳ امانتول کی واکسی          | <i>UZ</i>              |
|                  | ۳۵۳ کیااہلیت حضرت علی کے      | اس جرح كامطلب          |
| ۲۲۴              | ۳۵۳ ساتھآئے تھے               | تغيرغازن               |
| r42              | ۳۵۵ طبقات ابن اسعد            | تفيردوننثور            |
| ryn <u>z</u><br> | ۳۵۵ أسدالغابه في معارفة الصحا | تفبيرمعالما تنزيل      |
| <b>(*Y</b> A     | ۳۵۵ حفرت علی کاسفر جرت        | تغيركثاف               |
| <b>γ</b> Ζ•      | ٢٥٦ روايات كاتفناد            | تفييرا بن كثير         |
| <b>1</b> 21      | ۲۵۲ لعابرسول سے شفاء          | تغبيرا بن جربر         |
| rzr              | ٢٥٤ ناقة مصطفع كاسوارآ كيا    | تفبيرروح المعانى       |
| r2r              | ۲۵۷ اونٹنی اُٹھ بیٹھی         | احكام القرآن القرطبي   |
| r20              | ما پایاده، کا آئے تھے         | النداية والنهابية      |
| ۳۷۲              | ۴۵۸ سفر کی صعوبتیں            | سيرت ابن بشام          |
| rza.             | ۲۵۸ سیرتاین شام               | - بردهاي               |
| <b>/^</b> \◆     | 169 انوازگذیر                 | المنتدرك الحائم        |
|                  |                               |                        |

|             | 20                     |               |                                                                 |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۵۱۲         | اللدفي بدرسجائ         | <b>///</b> •  | تعارض فتم كرناجا بإمكر                                          |
| باکی ۱۵۵    | حبدران الل بيت كي ر    | MY            | بات مجروبی ہے                                                   |
| ۲۱۵         | الاصابدني تميزالصحابه  |               | مانندگ                                                          |
| ۵۱۷         | الصواعق الحرقه         |               | ėj.                                                             |
| SIA         | اين جركي               | ran-          | لزويج مقدس                                                      |
| ۵۱۹         | البيان والتبن          |               | حضرت على اورسيّده                                               |
| ۵۲۰         | مزيدة المجالس          | <b>MA</b>     | فاطمه کا نکاح مبارک                                             |
| عشره ۵۲۴    | رماض النضر وفي مناقب   | <b>17</b> 8.8 | بردرخواست مشدرد                                                 |
| <b>tot</b>  | یکیسی شادی ہے          | <b>P N</b> 1  | معبور نبوی میں مشورے<br>معبد معبد معبد معبد معبد معبد معبد معبد |
| 014         | ازل ہے ہے ہوئے         | ا4م           | حضرت علی ہے ملا قات                                             |
| ۵۲ <b>۹</b> | سيراعلى كے سر          | ۲۹۲           | على بارگا ورسول ميں۔                                            |
|             | معزت على كاعقد         | ٥٠٢           | معارج كعلاده                                                    |
| ٥٣I         | مبارک زمین پر          | ړ۵٠۵          | حيدر كراركا نكاح آسانون                                         |
| ۵۲۲         | بإرون سےملاقات         |               | تشيم امروبوی کا                                                 |
| ۵۳۳         | حضور کی تشریف آوری     | ۵۱۰           | خزاج عقيدت                                                      |
| ۵۳۳         | عثمان غنى كااظهار محبت |               | بلغ نجفاور کئے گئے .                                            |
| ٥٣٢         | چې <u>ز</u> کاسامان .  | - air         | خضور خوش ہو گئے                                                 |
| ۵۳۲         | يجاب وقبول             | ۳۱۵ ا         | يەبرم نكاح خاص ب                                                |

| ۱۲۵         | فرهتوں کی آمد            |        | صحابه كوپيغام رسول         |
|-------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| ۹۲۲         | سواری جناب کی            | ۵۳۸    | علی <u>سے لئے</u> حکم رسول |
| 674         | حيدركرارسرا              | ۵۳۹    | جريل بيغام خدالائ          |
| 021         | والدهمريم كي دعا         | am     | خطبه لكات                  |
| 021         | حضور کی دعا              | ۵۳۲    | فکاح اور مبر               |
| 04 <b>r</b> | حضور کی تشریف آوری       | ۵۳۵    | بزم نکاح کامنظر            |
| ۵۲۳         | حضورنے دم فرمایا         | ل ۱۳۸۵ | مثمة مصطفى شبشان مرتضى با  |
| ۵۲۴         | سيده كرازونياز           | ۵۳۸    | حفزت کی کاجواب             |
| ۵۷۴         | فقرباعث افتارب           | ین۵۲۹۵ | ازواج رسول بارگاهِ رسول:   |
| رماياسم     | الله في دوم رول كويسندفر | و +۵۵  | حضرت خد بجة الكبرى كي يا   |
| 824         | وفناجت                   | ۱۵۵    | حضوركا جواب                |
| ں 224       | محكشن حيدرك ويعول كليا   | oor    | وتوت وليم                  |
| ۵۷۷         | رياض بتول كالمجعول       | ۵۵۲    | ز بورات زهرا               |
| ۵۷۸         | نور کے تین سمندر         | ۲۵۵    | امهات الموثين كي مسرت      |
| ۵۸۰         | ولادت حسن نمازز برا      |        | حضرت عائثة العديقه         |
| ۵۸۲         | امام حسن كاخطبه          | ۵۵۷    | ڪافخوار                    |
| ۵۸۲         | يى بېل كيا               | ۵۵۸    | حفرت هصد كاشعار            |
| ۵۸۳         | دومرا پجول               | ۹۲۵    | يتيتاك                     |

|             |                         | 22  |                         |
|-------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| 4•4         | منافقين كى بات بين      | ۵۸۸ | علىوفاطر                |
| 4.4         | شيطاني وسوسه            | ٥٨٩ | دریااورموتی             |
| 4.4         | صحابه كاعظمت            | ۵۸۹ | بهر نبوت اور بهر فنوت   |
| Y•A         | حقیقت بیرے              | ۵91 | نامية الزهرا            |
| 4.9         | نا قائل ترديد حقيقت     |     | 44                      |
| <b>Y •</b>  | مقام مولائے کا ئنات     | موم | قوت پرور دگار           |
| 414         | وعائے رسول کا اثر       | ۵۹۵ | <b>بی</b> ن منظر        |
| ۵۱۳         | علمبردادمصطف            | ۵۹۲ | نا قابل ترويد حقيقت     |
| - YIF       | ارشادمولاعلى            | ۵۹۷ | الغجب كياب              |
| 414         | <b>Ģ</b> ļ              | ۸۹۵ | بياً گنبين بھيري        |
| کرار        | غزوه بدراور حيدر        | ۵۹۹ | حصول جنت كامدار         |
| 712         | غزوهبدا                 | ۵۹۹ | محبت کیاجا ہتی ہے       |
| ۱۲۰         | صحاب کرام کا جذب        | 1   | شیطان کے قبضہ میں       |
| 471         | علی نی کے ساتھ ہے       | 7.1 | على كى الفراديت         |
| 44          | سغروسيل ظفر             | 4.7 | وه ڪٽنے خوش نصيب تنھے ۔ |
| 777         | ميدان بدركاوا قعه       | 1.7 | وه مبغو ضانِ على نبين   |
| ,717        |                         |     | دربار مصطفع کی عطائیں   |
| <b>ነተ</b> ሮ | حضرت عائشه كي جا در برج | ٧٠٢ | خوش نصيب أنكصين         |

۲۲۵ مناقفین کی سازباز ۲۳۸ كفركا بببلا بلاوه ۲۱۷ علی تکوار یون طلب کرتے ہیں ۲۵۰ جنك كاحسن آغاز ארר אָבֶּלְגנונ אמר قوت حيدري آغاز جنگ اورز ورحیدری ۲۵۲ دادشجاعت ادر ۲۵۳ تنځ علی کا پېلاشکار ۲۵۳ زيارت مصطفط ۱۳۲ طلحہ کا بھائی قتل ہوتا ہے۔ ۲۵۶ نتغ جو ہردار ١٣٧ تيسرابهائي بهي قل بوكيا ذوالفقار حيدري ۱۳۹ دوالفقار حيرري كادوسرا شكار ١٥٤ علی کے ساتھ مدودی ۲۴۰ گھسان کی لڑائی 🕒 ۲۵۷ ایک اوراعزاز مولائے کا نام کا استفسار ۱۳۲ کفارکے یاؤں اُ کھڑ گئے ۲۵۸ **باب** ۲۲۳ ایک اور شکار 44. غزوه احد اورصد ركزار تعارف على بزبان على IFF ۲۲۳ دره دالول کی غلطی جگرامد 777 كھويا بھى اور يايا بھى ۲۲۳ يانسه پليث کيا 772 ۲۲۵ گرعلی بھی تھے وره کی حفاظت کی ہدایت 744 ۲۳۲ جلال رسالت قیمت ادا کرنابر می 777 مقابله کی تیاری AYA كفاركاعمليه 474 ۲۲۷ لانتي الاعلى بدر کابدلہ لینے کی تیاری 777

|                              | 24                     | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | بيدا تغدوضتى ہے            |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 7.0.0                        | باب:                   | 能力量                                     |                            |
| er to be a title of the con- | غزوه بنی نضیر اور<br>ن | **                                      | احر از کیوں کیا گیا        |
| PAY                          | غزوه بنونضيركالين منظر |                                         | مي <i>ن شهيد بوج</i> اون   |
| 791                          | الطبقات ابن سعد        | 721                                     | جانباز ول کی شہادت         |
| <b>49</b> 6                  | انتفاب حيدر كرار       | 44                                      | مرکارزخی ہوگئے ۔۔۔۔        |
| <b>49</b> 0                  | حكمت كياضى؟            | 421                                     | فضيلت على                  |
| 494                          | الثأو                  | 420                                     | ا پي اپي رائ               |
| YAY                          | دن دن کے بعد .         | 724                                     | لافتنا الاعلى حديث بين     |
| 794                          | ملوار                  | <b>12</b> 2                             | كيابيغاص واقعربين          |
| 499                          |                        |                                         | تفرت رسول کی اہمیت         |
| ۷۰۰ ۱                        | غرور کاغرور کسنے تو ژا | 449                                     | مقصود برادري كاطريقه       |
| کا•ک                         | تمهارے کام کو گئے ہوں  | ٧٨٠                                     | جبريل محافظ على            |
| ۷•۳                          | باقی بھی گھے           | ۱۸۱                                     | . صاحب روضة االاحباب كاقول |
| ۷۰۲                          | واقد کے حوالہ جات      | 1/1                                     | علامهذوبي كاقول            |
| ۷•۸                          | ų.                     | YAĽ                                     | محدث دہلوی کا اپنا فرمان   |
| درکوار                       | غزوة احزاب اورها       |                                         |                            |
| <b>ے۔9</b>                   | كقارمكه كي آخري ضرب    | AVO                                     | شنرادي مصطفى كي حالت       |
| <b>کا</b> •                  | كفارى آخرى كوشش        | YAY                                     | سيّْده كاجهاد يش حصيه      |

ااک دربار مصطفی سے چوتھا اعز از ۱۲۷۷ سيدسالا وأعظم بقریاش باش ہوگیا ۱۲۷ خوارج کااعتراض ۲۴۷ على كايبلاشكار ١١٣ انعام يافته كي كوابي ٧٥٠ عفریت میدان جنگ میں ۱۱۴ ابن عبدود کی ہلاکت کے بعد ۲۵۴ ثیرخداعفریت کے سامنے ۲۱۲ میرخداعفریت کے مامنے ۲۵۶ يوراايمان يوراكفر ١٩٥ غزوة بنى قريظه اور حيدر كرار ابن عبدود کا تفاخر ۲۰۰ کپس منظر 202 دومراعفریت جنم میں ۷۲۸ حضورکہاں تھے؟  $Z\Delta q$ الله كي طرف ہے على كوتم نع بساء الله الله اعلان كيا 441 بیرحدیث ۷۳۱ حضرت علی کی روا علی 441 اہل باطن واہل طواہر کا فرق ۲۳۴ یبودی کانب مھے 245 دوسراتمغه ۲۳۳ غیرت باهمی ZYA این مسعود کا قول ۲۳۴ حضرت، خدمت بسر کار میل ۲۲۱ سب سے الگ اعزازات ۲۳۵ يبود يون كامحاصره 44. اعزاز نبرا 🔻 ۲۳۹ يېود يول کي گرفتاري **44** چند منطقی دلائل ۱۹۷۰ بیبود بول کی موت ۷۷۳ وربار مصطفی سے دوسر ااعزاز ۱۲۳۷ شیطان بد کردارز برذ والفقار ۵۷۷ دربار مصطفی ہے تیبرااعزاز ۲۳۱ مفتولوں کی تعداد

44

e ka Poligia i Paladaria i da ka

|            | 2(                       |              |                            |
|------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| <b></b>    | - 41                     |              | فذك كيب فخ موا ؟           |
| ړکرار      | غزوهٔ خیبر اور حید       | <u> </u>     | <b>, ul</b>                |
| <b>A**</b> | فيبركهال ہے              | در کرار      | غزوهٔ حدیبیه اور ح         |
| ۸۰۱        | غزوهٔ خیبر کاپسِ منظر    | ۷۸۳          | پیل منظر                   |
| ۸۰۲        | محاشره                   | ۷۸۳          | روانگی بسوئے مکہ معظمہ     |
| ۸۰۳        | مقابليه                  | ۷۸۳          | سفيركون بني ؟              |
| ۸•۵        | جب ياد تيري آئي          | ۷۸۲          | بيعت رضوان                 |
| ۸•۷        | بياعزازعلى كبلئة نقا     |              | على كرونين أزات            |
| ۸•۸        | صحابه کی خواجش           | ۷۸۵          | رال <u>د</u>               |
| λij        | على گرى سردى سے محفوظ    | ۷۸۷          | ملح نامه کی ابتداء         |
| ۸۱۵        | حضرت سعد کے انداز        | <b>∠9•</b>   | للملي كليمو                |
| ٨١٦        | حق بجق داررسد            | <b>Z9</b> 1  | خضور كورسول النكدنة        |
| ۸۱۷        | حضرت علی کی تیاری        | 49٣          | الادب فن الامر             |
| Alq        | حضور کی علی کیلئے ہدایات | <u> ۱</u> ۹۳ | نش نے بدلا                 |
| ۸۲۰        | كياعلى نبين جانته تنص    | <b>49</b> °  | على كوامير الموشين شدماننا |
| APP        | حارث مولاعلی کے روبرو    | 49°          | بيگاون                     |
| ۸r۵        | مرحب کی آند              | <b>49</b> 9  | آپ نے تخ فرمایا            |
| AFA        | مرحب مولاعلى كےروبرو     | <b>Z9</b> Z  | يواقد                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                      |                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ۸۷.         | بقام على كالعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۰ ۸۳۱                   | رحب كاخاشمه                           |
| ۸۲۳         | <b>di</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۳۵                     | يدروعنز                               |
| در کرار     | غزوهٔ هین اور حی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، ۸۲۸                   | وت حيدري وباسر خيبري                  |
| ۸۷۳         | غزوة حنين كالبسِ منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۴۰                     | للمحج ياغيرضح                         |
| ۸۷۵         | كثرت پرناز غلط ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۳۳                     | روازه علی کے ہاتھ میں                 |
| ۸۷۲         | <i>بولناک حالات</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۳۸                     | نعريف مرتضى بزبان مصطفل               |
| ۸۷۷         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ۸۷۸         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | <del>مِنْگ رمل اور حی</del> در        |
| <b>∧∧</b> • | طبقات ابن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۵۵                     | شر پېندون کې سرکو يې                  |
| ۸۸۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | ابوبكرصديق كاحملهاورنا كا             |
| ۸۸۷         | Citize where further end is to be trained in all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | To the Highway of the S | فاروق اعظم كاحملهاورنا كالم           |
| ۸۸۷         | and the state of t |                         | عمروبن العاص كي آرز واور فكلبه        |
| AA4         | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF |                         | على بى فاتح قرار بإئ                  |
| ۸۹۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | فراست حيدركرار                        |
| <b>190</b>  | r.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Control and how to      | عمروبن العاص كامشوره                  |
| پدر کرار    | غزوهٔ طالف اور ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۲۳                     | وهمنون كاخاتمه                        |
| <b>194</b>  | محاصرة طائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۲۸                     | حيدوكراركااستقبال                     |
| مٹارو ۱۹۸   | علىسب بتكديے جاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AYA                     | بثارت در بثارت                        |

| 917          | 28<br>قرآن وعلی ہے محبت کرو  | ۸۹۸  | بے ان                     |
|--------------|------------------------------|------|---------------------------|
| 910          | على اور قرآن                 |      | بتون کا پجاری جہنم میں    |
| 924          | على بسم اللدكي بإ كانقطه بين | ے۱۰۲ | خدانے کی ہے مرکوشی علی۔   |
| 912          | تفسيرر وح البيان             | 9+0  | منكرين كي عجيب منطق       |
| 914          | بسمالشى بإ                   | 9•८  | مصلحت بیزمی               |
| 91%          | نفظه مين مزيد نكته           | 9+9  | القيم فيت                 |
| 979          | امرارقر آن اوربسم الله       | 9.9  | طا نف سے دالیسی           |
| 91*          | بالشريد                      | 911  | آ ؤسودا کرین              |
| grr          | ابن عباس كااعتراف            | 917  | وضاحت مجربهوگی            |
| gra          | بافخ كلام                    | ۹۱۳۰ | طائف کیسے فتح ہوا ؟       |
| 914          | سات سمندر میں ایک قطرہ       | 910  | على جان مصطفىٰ ميں        |
| 929          | علم على كيمعترف              |      |                           |
|              | على ني كيلة ايس بين جيس      | 914  | قرآن اور على              |
| 910          | ني خدا کے گئے                | 919  | على اور قر آن             |
| 977          | قرأن ناطق كيد ؟              |      | ،میں <i>عرت</i> ے         |
| ٩٣٣          | على قرآن كساتھ ہے            |      |                           |
| <b>\$</b> PP | پېلاسوال پېپ                 |      | على مراط متقيم كأفيير مين |
| 974          | دوم کی صورت                  | 914  | مستنجت ربوك               |

|     | 2                         | 9    |                        |
|-----|---------------------------|------|------------------------|
| 9.  | محیفہ کہاں ہے آیا ؟ 🔹 🖦   | 914  | حن امانت ادا کیا       |
| 9.  | بم جانتے ہیں۔ ا           | 91%  | على كاسيينكم كاخزيينه  |
| 92  | علوم واسرار کافزینه ۵     | 91%  | اسرارغيبيكاعكم         |
| 92  | سب سے زیادہ علم کیے 🛚 ۵   | ومرو | قرآن میں سب علوم       |
| 92  | كيي بحول سكة تق           | 90•  | لوح محفوظاور قرآن مجيد |
| 92  | ايكسوال 9                 | 90+  | سركا يدوعالم كاعلم     |
| 91  | مزيد والي                 | 901  | على امام سبين ميں      |
| 91  | على كودُ ورن ركھنا ١      | 904  | فرمان علی ہے           |
| ٩٨. | الله يحم بسكها يا         | 905  | على نے يادر كھا        |
| 99  | اع على ترديد حقيقت        | 90"  | وهنا                   |
| 90  | اتی جلدی کیسے ؟ ا         | 904  | غوث اعظم كاارشادى      |
| 99  | چِلنا بِعرِرَا قرآن       | 904  | سورة فاتحد کی تغییر    |
| 997 | اعتراف فاروق أعظم         | 904- | ایک فرمان بی د کیرلو   |
| 990 | قرآن كے ظاہر و باطن كاعلم | 901  | علوم واسرارالبهيكامنيع |
| 99  | جوچا ہو یو چھلو           | 901  | موابی علمائے راستین کی |
| 992 | تايات                     | 944  | فہم اور صحیفہ کیا ہے ؟ |
|     |                           | ٩٧٣  | فہم س محف کے پاس ہے    |
|     |                           | 944  | من انداز قدت رای شنام  |
|     |                           | 949  | اكثراف فثيقت           |

از بحتر مالمقام نادرالکلام مجی فالله حفرت فا ورجا جوگی ماحبدات براجم القدید
مشکل مشا! باب مدید العلم همر بزار در کاسم مقدس کا ایک منور
عکس حسن عقیدت کا معیار جمال ذوق اظهار کا وجدان برخی تفاضائے جسم و
جان سے ماور کی کیف بحیل شن کی آخری لطافت جلال اثم کا ملکوتی استعاره
در مشکل محف است موفیات برجیلی بولی تحقیق سنداستان در و
داستان علم و آگی کے وہ در خشندہ باب جن میں لفظ لفظ نا گزیر صداقتیں
فروزان بین مسائل آیند در آئید نگا بول کو تجرآشنا کرتے جاتے ہیں وسعت موضوع نی تدقیق کے نئے دائرے کھول رہی ہے۔

تصوف کے باریک نکات ورق ورق وظاء کی روح تک گرہ کشائی کررہے ہیں۔ حقائق کا پھیلا وُصد بوں پہمیط ہے جو لمحوں کی تہدور تہدتار یخی تھمبیر تاکے باوجود پُوری تا بانی سے ظہور پذیر یہور ہاہے تشویق و ذَوق نے احادیث واقعات کواس ربط تک کھون لیاہے جس کے بعد حقیقت تجریم کا ہرسلسلہ اُہدی

ولا زوال ہوتا ہے متنا زعہ عبارات کے وہ روشن حل جو برا بین قاطعہ کا درجہ

رکھتے ہوں متناقض سوچوں اور متصادم تخیلات کے لئے وہ صحیح پیرائے جو دلیل برسوں کامطالعاتی ماحصل قرنوں کی تنقید کا خنک فیصلہ "

خوشا! عزم قلم که الباماتی ساعتوں سے پروقار گزراء خوشا! سعی مصنف کہ سلک تحریر کو منفر دسلیقهٔ ترتیب دی گئی۔

خوشا! وه قریهٔ جان که قافلهٔ دردگی منزل تضمرا،

خوشا! وہ زندگی کہ وقف اذکار محبوب ہوئی۔ پیدستا ویز زُوحا ثبت کی ایک فردوں جمیل ہے کہ دھڑ کنوں کے لئے وجہ قرار بن رہی ہے برمحل منضبط مواد کا ایک بسیط قکن م ہے کہ موجیس مار رہاہے گوٹا گول لا تجداد بحثوں کا ایک محبقہ نصل ہے کہ ضرورت مطالعہ پر حرف آخر کہنا بجا ہوگا اس اِمٹ کارنا مہے سبب مصنف کا نام اور کام دونوں

أبدالآبادتك زنده وتا بنده ربیں گے۔

الیی گرفت و یافت اور محنت دُنیا کی مخصوص اور اہم ترین کتب پر ہو سکتی ہے جنہیں نہ صرف ہر دور نے پذیرائی بجنٹی ہے بلکدائنہیں مختلف زبانوں کے خوبصورت تراجم سے بھی پیراستہ کیا گیا ہے۔

آواز میں قوت اظہار میں صدانت اور دلائل میں ندرت ہوتو اتا ثر روایت کی گردان سے گزر کرامر ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ اس لئے میرے محب گرای جناب علامہ صائم چشتی صاحب مدخلہ العالی قلب وڑور کی گہرائیوں سے نکلنے والی تہنیت ومبار کہا و کے مستحق ہیں جنہوں نے تحقیقات کی نئی ہوند کاری سے سیرت کے ایسے موضوع کوسدا بہار کر ویا ہے میری دانست میں اتن بڑی کتاب اور ایساعظیم مرقع آج تک نہیں لکھا گیا خدائے ڈوالمنن بطفیل پنجتن اسے قبولیت عام کی سندعطا فرمائے۔

آمین بجاوسیدالمرسلین نادرجاجوی

۷ مارچ ۱۹۸۰ء

### حرف آغاز

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

مشتیت ایز دی کی حکمتوں اور اسرار الہید تو بھے لینا ہر کس ونا کس کا کام نہیں۔ بلکہ اس منصب جلیلہ پر خُدا ویر قدوس کی بار گاہ اقدس سے خاص خاص لوگوں کو ہی میمکن کیا جاتا ہے۔ اور بید بھی ضروری نہیں کہ ہماری ہر خواہش آئی وقت پورٹی ہو جائے جب وہ ہمارے ول وو ماغ میں کروٹ لیتی ہے ، مگر ارادہ مصمتم اور عزم رائخ ہوتو یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آرز ووں کو پورا فر ماویتا ہے۔ بیدا لگ بات ہے کہ اس میں پھھتا خیر واقع ہو جائے۔ اور بیتا خیر عربی کے اس مقولہ "الشا خیس میں کھتا خیر واقع ہو جائے۔ اور بیتا خیر عربی کے اس مقولہ "الشا خیس میں الس مین الس محضن "کے مصداق بھینی طور پر بہتر سے بہتر زنان کی پر بنی ہوتی ہے۔

كتاب بذابهي قارئين كي خدمت مين يجهة اخير سے پيش كى جارہي

ے،گر

گر ہے تاخیر تو گچھ باعثِ تاخیر بھی تھا

حيد ركزار حضرت على كرم الله وجهدالكريم كي سيرت ومقد سدايك ايسا

بحرِنا پیدا کنار ہے جس کا کماحقہ احاطہ ناممکن الاَمر ہی نہیں بلکہ محال ترین ہے۔

ہے۔ ہم نے اس موضوع پرجو کتاب پہلے تصنیف کی تھی وہ با ہو والک ضخیم کتاب ہونے کے موجودہ کتاب کا پکھ خصاری قرار دی جاستی ہے، اُس کی طباعت میں تاخیر ہوئی تو فقدرت خداوندی کی پُوشیدہ حکتوں نے تحقیق تجسس کی مزیدنی نئی را ہوں پر ڈال دیا اور پھر یہ سلسلہ زُلف محبوب کی طرح طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور کتاب کا مسؤدہ تین ہزار سے بھی زیادہ صفحات پر پھیل

بهاری خوا بمش بھی یہی تھی اور کوشش بھی یہی تھی کہ کتاب مخضراور جا مع ہوگر اس خوا بمش کا صرف ایک حضہ ہی گپورا ہوسکا لیعنی کتاب جا مع تو ہوگئی مگر مخضر ندرہ شکی۔

اخضار ن کرسکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب حید دِکر ارزشی اللہ عنہ کی ڈاٹ سٹو دہ صفات شروع ہی ہے متنازعہ فیدرہی ہے۔ سر کار دوعالم حضور رحمة للعلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا بیار شاد بھی اِس پر شاہر عدل ہے، ک

'' یاعلیٰتم مثال سے '' ہو،انہیں کی طرح ایک گروہ تنہاری شان میں غُلووم بالغہ سے کام کیکرراستہ کھو بیٹھے گااور ایک گروہ تنہار سے ساتھ عداوت بیٹن سے

اورۇشنى كەسبىتاە دېرباد بوجائىگا"

دورانِ تصنیف جمیں اس گروہ کے چندنا منہاد مخققین کی تحقیق و یکھنے کا بھی موقعہ ملااور یہ ایسی معاندانہ خیتی تھی جس نے ہمارے راہوار قلم کوایک اليي طرف موڙ ديا جش مين هرمقام متعيّنه منزل معلوم ہوتا۔گر جب اس مقام تک رسائی ہوجاتی تومحض نشان منزل بن کررہ جا تااور اُیوں ہی بیسفر کشا ر ہا، راستہ بھی دُشوار گذار تھا اور قدم قدم پر مشکلات کا بھی سامنا تھا ،الیں مشکلات جنہیں صرف محسوس کیا جاسکتا ہے سمجھا یانہیں جاسکتا مگر جارے مرکب خیال کی زمام مشکل کشاء کے ہاتھوں میں تھی ،ہم مشکلات کے سامنے سپر کیے ڈال سکتے تھے،خداونرتعالی جلّ مُجِدُ ۂ الکریم کافضلِ شاملِ حال تھا۔ محبوب ضراع ليث التحيّة والتسليم كادامان رحمت سابيك ہوئے تھااور تا جدار هل اتی شیر خدامشکل کشاء علی کرم اللہ و جہدالکریم کی ہر ہر گام پررہنمائی حاصل تھی پھرمنزل مقصود کیوں نصیب نہ ہوتی

یہ الگ بات ہے کہ نمیں اِس قدر دُشوار گذار داہوں اور پر چی وادیوں سے ہوکر گذر تا پڑا جہاں تاریخ کی بھول بھلیاں ایمان وابقان کا جنازہ نکال کرر کھودیتی ہیں۔

بہر حال! یہ رائے نہائت ہی عجیب وغریب تھے جنہیں انتہائی خوشگوار بھی کہا جاسکتا ہے اور نہائت صبر آڑ ما بھی ، اِن عجیب راہوں میں اگر چند کھات کے لیے اور تعلیف بر داشت کرنا پڑتی تو چند قدم چلنے پر سامان راحت بھی موجود ہوتا۔ اگر بچھوفت کے لئے دامان دل ونگاہ خار دار جھاڑیوں میں اُلجھ کررہ جاتا تو جلدہی مشام جان کو مُعظر کردینے والی مشکبار ہوائیں قریب ہی کسی مہلتے ہوئے گلشن محبت کی نشاندہی کردیتیں۔

اِس حقیقت ہے شاید کسی کوا نکار نہ ہو کہ وادی تحقیق میں قدم رنجا فرمانے والے بڑے بڑے بڑے خققین سر پنخ کورہ جاتے ہیں۔

بلکہ راستہ کی ناہمواریاں متعددلوگوں کے ذہن ہاؤف کر کے رکھ دیتی ہیں اورا یسے لوگ بآلاخر تھک ہار کرخودکوسپر دگی کے عالم میں حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتے ہیں اور طوعاً وکر ہا کسی ایک راستہ پر گامزن ہوجاتے ہیں ۔خواہ انکی اُ بھرتی ہوئی شخصیت اسکے تعمین کے لئے ہدائت وسلامتی کا مینارہ گورٹا بت ہویا ضلالت و گمراہی کا اندھا کنواں۔

ہم نے اپنی حیات مستعار کا معتد بہ حصّدان حالات کا تجزیہ کرنے میں بھی صرف کیا ہے جن کے خت محققین کی جماعت کا کچھ حصّہ راہِ مستقیم کو

یں مارت ہو ہے ماسے میں ماں میں ساں پر کا سراہ ہوا تا ہے جبکہ اُن کے پاس علم اور عقل کی روشنی جھی ایک خاص مقدار میں موجود ہوتی ہے اور پھریہ حقیقت پر منی مقید مقید ہوتی ہے اور پھریہ حقیقت پر منی مقید بھی اخذ کیا ہے کہ اِس قتم کے لوگوں کے پاس علم وعقل کی روشنی تو ضرور ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے بگر اُن کے قلوب واذ ہان عشق ومحبت کے انوار و تجلیات سے بکسر

محروم ہوتے ہیں۔

حالا نکہ علم وعقل کی روشیٰ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بند کمرے میں ایک لیمپ روش کر رکھا ہواور اُس کامخصوص دائر ہ کار کمرے کے درود یوارے آگے نہ بڑھ سکے اور جب وہ مخص اندھری شب میں اس کرے ہے با ہر جھا تک کر دیکھے تو اُسے سوائے اندھروں کے تہد دُر تہد پر دوں کے اور پچے بھی نظر نہ آئے جبکہ اسکے برتکس بیشق کا نُور دِل کے آسان پر آفاب جہاں تاب کی صُورت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلے طلوع کر کے نہ صرف بیہ کہاہے دل وو ماغ ہی کومتور کرتاہے بلکہ اِس کی ضیاء یاش کرنیں اس کے گردو پیش کو بھی درخشاں کردیتی ہیں۔

کراپے دن ود مان ہی وسور سرماہے بعد اون قاصیاء پان سرین ہیں۔
گردو پیش کو بھی درختان کردیتی ہیں۔
عشق ایک ایبالا فانی اور لا زوال نورعطا فرما تا ہے جس کی رُوشی
مین آگے پیچے بیار و بمین اور تحت و نو تن کی ہرچیز کا باسانی مشاہدہ کیا جاسکتا
ہے علم اور عقل انسان کو صرف نور بصارت ہی عطا کرتے ہیں جبکر عشق
"التقو افسر استفال مومن" کی تغییر بن کراُسے نور بصیرت کے لا متنا ہی
فیضان سے بہرہ و درکر دیتا ہے۔

عقل توہ ہی سرابوں میں اُلجی کررہ جانے والی چیزعلم کی روشی بھی بالعموم دھوکا دے جاتی ہے اِس کئے محدود بھی ہوتی ہے اور عارضی بھی علم کی کی اور زیادتی کی اور تعقل بھی تو علم کے بے شار مراحل بھی ہیں اور لا تعداد مدارج بھی اور عقل بھی تو ایک جیسی نہیں ہوتی اسکی بھی قسام از ل نے ورجہ بندی کرر تھی ہے جبی وجہ ہے کہ اِن کوا کھڑ طور پر زوال وانحطاط کا بی شکار ہوتا پڑتا ہے۔

مُرعشق کا نُورعِشق ہی کی طرح لا زوال اور غیر فانی ہے اِس میں

فراوانی تو آسکتی ہے گر کی کا گمان نہیں کیا جاسکتا اِس لئے کہ اس کا اُجالا تجربات ومشاہدات کی پیداوار نہیں ، اِسکا نورا کسانی نہیں بلکہ وہبی ہے اور جو چیز وہبی ہووہ دھوکا بھی نہیں دیتی اور اس میں کی واقع ہونے کا بھی ہر گزہرگز

چیز وہبی ہووہ دھوکا ہی ہیں دیتی اور اس میں می واقع ہونے کا بھی ہر کز ہر کر امکان نہیں ہوتا۔ علم جب تک حدود عرفان میں داخل ہو کر آئس حاصل نہیں کرتا روشنی کا ایک ایسا محدود دائرہ رہتا ہے جو بھی رہنما کے فرائض انجام دیتا ہے۔

روی کا ایک ایسا محدود دائرہ رہتا ہے جو بی رہتما لے دراس ایجام دیتا ہے اور کھی خودا ہے لئے بی پردہ بن جاتا ہے اورا سے بی علم کو "المعان نہوہ وہ حجاب ای طرح جس عقل کارہماعشق نہ ہووہ بی بجائے تھا کئی گذشک و بہتر خوداس بجائے تھا کئی گذشک و بہتر خوداس بجائے تھا کئی گذشک و بہتر نے دو فریقی کا شکار ہوجاتی ہے اور پھر خوداس قابل بھی نہیں رہتی کہ وہ کئی دوسر ہے کی را ہنمائی قبول کر لے۔ بلکہ وہ اپنی خودفر بی کو چھیائے کہلے گرگٹ کی طرح متعدد رنگ بدلنا شروع کردیتی ہے خودفر بی کو چھیائے کیلئے گرگٹ کی طرح متعدد رنگ بدلنا شروع کردیتی ہے

مودر ہی تو چھپاتے سے تریش قاطری معددر نگ بدینا سروح کردی ہے۔ '' عقل عیار ہے سو بھیں بنالیتی ہے'' مگر گوہر مقصود حاصل کرنا اِ سکے بس کا رُوگ جبیں رہتا۔

اس کئے کہ اسرارورمو ز الہیہ اور فرامین مصطفوی کو بھی اپنے معیار پر پر کھنا شروع کردیتی ہے، جز ہو کر بھی اپنے گل کاا حاطہ کر ٹیکے دَرَبِ ہو جاتی ہے، حالانکہ جز کل پر بھی محیط ہو ہی نہیں سکتا ،قطرہ سندر کی تہہ میں سے میں جب سے انگا ہے۔

جاگر بزنوسمند رقز بن سکتا ہے لیکن سمندر سے باہررہ کر سمندر کی بیکراں وسعقوں کا ندتو تغیین کرسکتا ہے اور نہ ہی اِحاطہ کرسکتا ہے۔ بُڑڑ کے لئے اس عِن بی جملائی ہے کہ وہ اپنے گل میں خود کو فنا کر کے حیات ووام حاصل کرلے برجمان اہلسنت علامہ اقبال "جبجی توبیہ شورہ دیتے ہیں کہ:۔ عقل قریاں گن ہیشِ مصطفیٰ اور پھرفر ماتے ہیں کہ:۔

موج ہے دریا میں اور ہیرون دُریا کچھ نہیں

رون دریا ہے دریا ہیں اور بیرون دریا ہے ہیں ہوارہ ہو اور بیرون دریا ہے ہیں کا سمجھنا دُشوارہو بیکو بیک کا سمجھنا دُشوارہو بلکہ بیالکل سامنے کی بات ہے قُر آن مجید کے تقا کُق ومعارف جانے کے لئے صاحب قُر آن کا دامن جھنگ کرآ گے برط ھنے کی کوشش تا ہی اور بریادی کے سواکیا دے گی۔

اسلام کی لطافتوں ، نظافتوں اور سر بلند بول ہے آگا ہی حاصل کرنا ہے تو بائی اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا اور بے چُون و چرا اس کے سرمدی احکام کے حضور سر نیاز جھکا نا پڑے گا۔

احکام مصطفے علیہ التحسینہ والثناء کو اپنی محدوداور بیار عقل کی کسوئی پر پر کھناعلمی جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھا لکھا جاہل ان پڑھ جاہل ہے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا ہے۔ اس کئے کہان پڑھ جاہل صرف اپنی ڈات تک کم کردہ راہ ہوتا ہے جبکہ پڑھا لکھا جاہل اپنے علاوہ دُومرے یے شار لوگوں کو بھی ہلاکت جس ڈال دیتا ہے۔

وہ ایسے مرض کا شکار ہوتا ہے جسکی بیاری کے جراثیم نہائت آسانی

ے اس کے قریب آنے والوں میں منتقل ہوجاتے ہیں اور اُن کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسی مہلک مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔

خارجیت کی وہا بھی ایسی ہی متعدد مرض کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔جس کے اثرات اِسقدر تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ اگر بُرونت اِن مہلک جراثیم کوشتم نہ کیا گیا تو اِن پر قابو پا نامز بید دُشوار یوں میں مبتلا کرویے کا باعث بھی ہوسکتا ہے۔

اورہم یہ کہنے میں حق بچانب ہیں کہ خار جیت کے جراثیم ہمارے ملک میں ایک خاص منصوبے اور سوچی حکیم کی حکت درآ مدیکے گئے ہیں ان خوف ناک جراثیم کی درآ مدی کا ذکرہم نے محض مفروضے کے طور پر ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے یا س اس کے واضح ترین شوا بدموجود ہیں اور الی مطبوعہ تحریر یں موجود ہیں جن میں بعض نام نہا داسلامی ریاستوں کے سربراہ ماسلہ میں خرج کرنے کے مقربیں۔

اور ہمارے ملک کے خارجیت زُرہ لوگ بڑے طمطراق سے اِس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اِن ایمان کش جرافیم بچلانے کا اہتمام فلاں ''شاہ''نے اپنے ذاتی خرچہ سے کیا ہے۔

کسقد رافسوئ اور جیرُت کا مقام ہے کہ اسلام کی علمبر دار کہلانے والے لوگ ہی اسلام کی نتخ کنی پرتلے ہوئے ہیں۔اورمُسلما نوں کا رُوحانی اٹا شاہو شنے کے ساتھ ساتھ انہیں مادیّت کے زہر ملیے اُنجیشن بھی دے رہے

يل.

بات کہاں ہے کہاں تک چلی گئی ہے بتا نابی تھا کہ ہم اِس کتاب کو محض صاحب وجدان اور اہلِ محت جعزات کے لئے ترتیب دینا جا ہے تھے ہماری پیخوا ہش تھی کہ ہم رُوحا نیت کے تا جدار کی ضرب بداللہی کو اِس انداز میں پیش کرتے کہ موجود ونسل کے توجوانوں میں اسلام کے نا قابلِ تسخیر مجاہد بننے کا جذبہ اُجا کہ ہوتا۔

مگر جب موجوده خارجیوں کی شرمنا ک اور سرتا یا فریب عبارتیں سامنے آئیں تو ہمیں اپنے قلم کا زُخ تھوڑا ساتبدیل کرناپڑا۔

اگرچہ ہمارامند آختیار کرنا پڑا ایسارات جو مشکلات ہے اگا پڑا ہو۔ ایسا داستہ جو مشکلات ہے اگا پڑا ہو۔ ایسا داستہ جس پر چلنے کے لئے ہرقاری مشکل ہے ہی تیار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہم جانے ہیں کہ لطیف اذہان بحث و مناظرہ جیسے مضامین سے ابتقاب ہی ہم جانے ہیں کہ لطیف اذہان بحث و مناظرہ جیسے مضامین سے ابتقاب ہی میں عافیت ہجھتے ہیں گرافسوس کے عقل ناتمام کی راہنمائی میں چلنے والے درخر ید غلاموں اورقلم کی طہارت بیجنے والے کمینہ خصلت اور کینہ تو زنام نہاو محققین نے ہمیں مجبور کردیا ہے کہ نشان منزل کی راہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ داستے کے روڑے ہنانے کا فریفہ بھی انجام دیں۔ اس سلسلہ میں ساتھ راستے کے روڑے ہنانے کا فریفہ بھی انجام دیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں کس حد تک کا میابی ہوئی ہائی کا فریفہ بھی انجام دیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں کس حد تک کا میابی ہوئی ہائی کا فریفہ بھی انجام دیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں کس حد تک کا میابی ہوئی ہائی فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

حالا تكه جميل يقين ہے كمالله جال مجدة الكريم إس كوشش كورائيگال

82.11.2

اورآئ نبیں تو کل ایک وقت ایسا ضرورآ یگا جب اس کتاب ک
افاقیت ہے کی کوبھی مجال افکارنیس ہوگا۔ یونکہ ہمنے جس قدر بھی سعی و
کاوٹن کی ہے اس میں کسی مقام پر بھی خلوص وویا نت کا دامن ہاتھ ہے نبیس
مجھوڑ ااور ہماری طما نتیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قلم کے نقاش کو
فروخت نبیس کیا ہے اور نہ ہی اپنے ایمان کی قیت وصول کی ہے۔ جس بات
کوجی سمجھا ہے اُسے بغیر کی قسم کا بھی وہم دیئے تحریر کر دیا ہے اور حق ۔۔۔۔ اگر حق
ہوڈ اُس کے سامنے باطل نہیں تھر سکتا ہ اس لئے کہ!
ہوڈ اُس کے سامنے باطل نہیں تھر سکتا ہ اس لئے کہ!
ہوڈ اُس کے سامنے باطل نہیں تھر سکتا ہ اس لئے کہ!
ہوڈ اُس کے سامنے باطل نہیں تھر سکتا ہ اس لئے کہ!
ہوڈ اُس کے سامنے باطل نہیں تھر سکتا ہ اس لئے کہ!
ہوڈ اُس کے سامنے باطل نہیں تھر سکتا ہ اس کے کہا تھوٹ قا

خدانعالی کافر مان ہےاورخدانعالی کے فرامین تغیر و تبدل ہے پاک میں ، زمانے کے تغیرات خداوند قد وس کے کسی بھی فرمان پراثر انداز نہیں ہو سکتے۔

دُعا کریں کہ اللہ جل مجدۃ الکریم اپنے محبوب کریم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے صدقہ سے اِس کتاب کو قبول ومنظور فرمائے اور آنے والے ہر دَور کیلئے مشعل راہ بنائے۔آمین ثم آمین۔

al Asset Miller Comment of the

نیاز کیش

صائم چشتی

٢ اربيج الأول <u>١٠٠٠ ه</u>



SPECIAL SPECIA

## ربيم الليرالُّرطِن الرَّحِيمُ

## نُسب نامه

جیما کہ ہم''حرف آغاز'' میں بتا <u>بھے</u> ہیں کہ ہماری خواہش پیھی كه بمداقسام كى مباحث سے كلّيةُ احرّ ازكرتے ہوئے مؤلائے كا تنات، تا جدار ولائت ،سیّد نا حیدر کرّارمولاعلی کرّم الله و جهنه الکریم کی سیرت طیب بقل کی جاتی مگر اس خواہش کے گورا نہ ہوسکنے کی سب سے بردی وجہ خوارج ونواصب کی برهتی ہوئی شاطرانہ قلہ کاریاں ہیں۔ارض پاک میں خاندانِ بنو ہاشم کےخلاف جوڈرامہ اِن خارجیوں نے رچار کھاہے اس کا تقاضا یمی تھا كه حضرت على كرم الله وجهه الكريم كى سيرت طيبه ك ساتھ ساتھ أن اعتراضات كالجمى سترياب كردياجا تاجوآئ دن بيلوگ أشائ رجع بين اور کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ چنا نچہ آغا ز کتاب ہے ہی ہیہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ وُشمنا اِن اہلیت نے حضرت علی کے والدین کے متعلق بھی عجیب عجیب باتیں وضع کرر تھی ہیں جن کی تفصیل جلد ہی پیش کی جارہی ہے فی الحال آپ کا نسب نامہ ملاحظہ فرمائیں

# شجرهٔ نور

حضرت جناب ہاشم بن عبد مناف بن قصی ا حنرت جناب استار بن مانشم حرت بناب عبدالمطلب بن باشم هرت حدار عبد الله بن عبد المطلب بن باشم ا حرة ابوطالب بن عبدالمطلب بن بإشم مسحمة فاطمه بنت اسد بن بإشم حضرت محمد رسول التدصلي الله عليه وآله وسلم حفرت جناب ستيره فاظمة الزهرا ملامضيا جناب حيدركرار جصرت على كرم الله وجه اكريم انا وعلى من نور واحد انا وعلى من شجر واحد خدیث

## یاکیزگی نسب

سید نا حیدر کرار رضی الله تعالی عنه کے والد گرامی حضرت ابوطالب ا اورآپ کی والدہ ما جدہ حضرت فاطمہ بنت اسلاّ دونوں کے دا داحضرت ہاشم بن عبد مناف میں لینی آیکا باپ جناب ہاشم کا بوتا ہے اور آئیکی مال جناب ہاشم کی بوتی ہےاور جناب ہاشم اگر حضرت علیٰ کے والدین کے داوا میں تو امام الابنياء محمر مصطفي صلى الله عليه وآليه وسلم كيجي دادا بين راور حضور رسالت تآب صلى الله عليه وآله وسلم كانب نامه عالية محتاج تعارف نهين " آپ کے آباؤا جداد کی یا کیزگ وطہارت منصوص بالنص ہے۔

اگرچه پچھالیی روایات ذخیرهٔ حدیث میں موجود ہیں جن کی اُنتاع کرتے ہوئے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا واجدا دکے بارہ میں مشرک وغیرہ ہونے کا گمان کیا ہے مگر جمہورعلاء نے ایسے گمان کوغلط قرار دیا ہے اور حضور سرور انبیاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے اِس فرمان کے پیش نظر کہ ہم طبیب وطا ہراُصلاب وأرحام میں منتقل ہوتے رہے ہیں ثِقدُ مُحدّثین کی ایک جماعت نے اُن روایات کا گنج کیاہے جن میں اِس کے خلاف یا یا جا <del>تا</del> ہےاور اِس برمزیداللہ تبارک وتعالیٰ کے اِس فرمان کوبھی شاہد بنایا ہے کہ

محبوب مهمتمها راسا جرین میں منتقل ہونا ملاحظہ فر مارہے ہیں۔

بہر حال! یہ مسئلہ بھی متناز عدر ہا بھی ہوتو اب نہیں ہے کیونگہ بعض

علائے وہا بیہ بھی اسے اتفاق کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا وَاجداد کفروشرک وغیرہ کی نجاستوں سے مطلق طور پر پاک جیں۔ اس پر فرمانِ رسول شاہدہے ہم نے اس موضوع پرایک مستقل کتاب ''والدین رسول التقلین'' تصنیف کی ہے جوانشاء اللہ العزیر فرعنقر نیب طبع ہو جا کیگی۔

اب جبکہ علماء اُمت کی کثیر تعداد کا فیصلہ ہے کہ حضور سرور کو نین صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم کے آبا وَاجدا دکرام طیب وطاہر ہیں تو خلا ہر ہے کہ جنا ب سیّدنا حید رکراڑ کے آبا وَاجداد بھی وہی ہیں جو جنا ب رسول کریم عَلَیْہِ الطّسّلوٰۃ

## نُور کیسے منتقل هوا ؟

والبلام کے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عند بروایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی نے مجھ کواور علی کو دونو ربنا کرا پنے عرش کے سامنے بیدا فرمایا ۔ تخلیق آرم سے دو ہزار سال قبل ہم خدا تعالی کی تشیح و نقد ایس کر نے بھے ۔ چر جب الله تعالی نے جضرت آدم علیہ السلام کو بیدا کیا تو ہمارا نو ران کی پشت ہمیں کہا گریں فرمایا ۔ جو اصلاب و آد جام طیبات و طاہرات میں منتقل ہوتا ہوا جضرت ابراجہ علیہ الفلام کی پشت میں مختم الله حقورت ابراجہ علیہ الفلام کی پشت میں مختم الدوا و المحرب الدوران جام علیہ الفلام کی پشت میں مختم الدوران جام علیہ الدوران جام علیہ الدوران جام علیہ الدوران جام علیہ الدوران ہوا حضر ت

عبدالمطلب كى پشت ميں جلوہ افروز ہوا۔ وہاں سے دو تهائى حقہ حضرت عبداللہ كواورا يك تهائى حقہ حضرت ابوطالب كوملا۔ پھروہ نُور مجھ سے اور على سے فاطمہ ميں آ كرمجنع ہوگيا ہیں حسن اور حسين پروردگارِ عالمين كے دونُور میں ۔ متن ملاحظہ ہو۔

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أن الله حلقى وخلق عليا تو رين بين يدى العرش نسبح الله و نقد سه قبل أن يخلق آدم بالفي عام فلما خلق الله آدم اسكننا في صلب طيب طيب و بطن وسطن طاهر حتى اسكنا في صلب ايراهيم ثم نقلنا من صلب ايراهيم الى صلب طيب و بطن طاهر حتى اسكننا في صلب عبد المطلب في النبور في عبدالمطلب فصار ثلثا ه في عبدالله و ثلثه في ابو طالب ثم اجتمع النور منى عبدالله و ثلثه في ابو طالب ثم اجتمع النور منى ومن على في فاطمة فالحسن والحسين نور أن

﴿ وَرَحْتُهُ السِّجَالِسَ جِلْدَ اصْفَحَهُ ٢٢٠ مطبوعه مصر للعلامه عبدالرحين الصفودي ﴾ السي بي أيك روايت حضرت علامه مولنا محرجعفرا في مشهور كتاب د تذكرة الواعظين "مين فقل فرمات مين - چنانچياً نبول ن لكها ہے كه: \_ حضرت ابوالعاص رض الله تعالی عند روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله و جہدالکریم کوخاطب کرکے ارشا دفر ما یا! ایسے علی ہم اور تو اصلاب وارحام طیبات وظاہرات میں منتقل ہموتے رہے ہیں اور ہمیں جہالت کا زمانہ ہیں مجھور کا عربی بی مال حظہ ہو!

عن ابسی المعنا ص انه قال قال دسول الله عن ابسی المعنا ص انه قال قال دسول الله عند ابسی طالب کوم الله و جهد الکریم علی بن ابسی طالب کوم الله و جهد الکریم یا عملی بن ابسی طالب کوم الله و جهد الکریم

﴿تذكرة الواعظين باب الخامس والاربعون صفحه ١٦٩﴾

ان روایات سے بیہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح حضور حمد للعالمین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے والدین کریمین گفراور شرک کی مخاستوں سے پاک اور طاہر تھے اس طرح حضرت علی کرّم اللہ و جہدالکریم کے والدین بھی شرک و کفر کی نجاستوں سے پاک طیب و طاہر تھے۔

الى الا رحام الزاكيات وما مسنا عهد الجاهلية

## کیا اُبُو طالب مُشرک تھے ؟

بعض الیی مشلورروایات کتب احادیث میں موجود ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب فنصرف بیر کہ کا فرہی تھے بلکہ مُشرک بھی تھے لیکن بیروایات غیر معتبر بھی ہیں اور غیر صحیح بھی اس لئے کہ اُن ہی روایات

م<del>یں ایک جملہ نیا بھی موجود ہے کہ آپ اپ</del>ے باپ دادا کے دین پر فوت

ہوئے تھے۔چونکہ یہ ایک فیصلہ شدہ اُمر ہے کہ آپ کے آبا وَاجِداد کا فرو مشرک نہیں تھے۔لہٰذا اُن روایات کو باطل قرار دینا پڑے گا۔ جن بیں ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین پر بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔

اورسب سے بڑی بات ہے ہے کہ الیما ایک روایت بھی کسی کتاب میں موجو دنہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ حضرت ابوطالب نے وُنیا کے دُورِ جبالت میں بھی اصنام برتی کی ہویا قبیحات وُسکرات کو پسندفر مایا ہو۔ بلکہ الیمی روایات بکٹرت ملتی ہیں کہ آپ اپنے والدگرا می جناب عبد المطلب کی اتھا یہ میں اُن چیزوں سے ہمیشہ احتراز فرماتے تنے جوعقیدہ کو حید کے بقلید میں اُن چیزوں سے ہمیشہ احتراز فرماتے تنے جوعقیدہ کو حید کے برکس ہوں یا جن میں قباحت کا کوئی بہلو ہوجی کہ آپ اپنی کی طرح شراب کو بھی اپنے اُوپر جرام قرار دیتے تنے جا لا تکہ دور جہا ات فی الحقیقت دور شراب تھا۔ چنانچ سیرت جلید میں ہے !

وكان ابي طالب ممن حرم الخمر على نفسه في الجا هلية كا بيه عبد المطلب .

﴿ انسان العيون سيرة حلبية جلد اول ص١٢٠) ﴿ انسان العيون سيرة حلبية جلد اول ص١٢٠) ﴿ انسان العيون سيرة حلبية جلد اول ص١٢٠) ﴿ مَعْلَقُ صَحْمِمُ كَتَابُ وَالْمَانَ الوطالبُ " كَ مَعْبُوط مَا مِن اللهِ عَلَى مُوجِكَى ہے۔ إلى كتاب مِن جم في مضبوط ترين دلائل ويرا بين سے ثابت كيا ہے كہ آپ دور جا ہليت مِن جمى البي والد

۔ گرامی کی طرح تو حید پرست تضاور آپ کوشرک کی نجاست نے چُھوا تک نہیں ،اور آپ نے وقتِ اِحتفنا را ظہارِ اقرارِ رسالت مجدّیہ بھی کر دیا تھا۔ اگر چہ باطنی طور پراظہارِ رسالت ونبوّت سے پہلے بھی آپ آگائے کی نبوّت کے قائل تھے۔

#### مماریے بھی میں ممرباں کیسے کیسے

جب ہم نے کتاب 'ایمانِ ابی طالب' تھنیف کی تو ہمارے ایک بڑگوار نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس کتاب کا نام ایمانِ ابوطالب کی بجائے 'خدماتِ ابوطالب کی جبکہ خدماتِ ابوطالب اظہر کن اشمس ہیں جن سے افکار کی کی کو بجال ہے ہیں ۔اب ان بر گوار کو کون سمجھائے کہ حضرت آپ ہے جزد کہ مسلمہ نہ ہوگا مگر ان لوگوں کا کیا کرو گے جن کے مینوں میں ابوطالب نزعی مسلمہ نہ ہوگا مگر ان لوگوں کا کیا کرو گے جن کے مینوں میں خاندانِ ہا ہمی کے خلاف بغض و کدورت کے لاوے ابل رہے ہیں اور وہ کی کہ فیان ہے جی قاندانِ ہا ہمی کے خلاف بغض و کدورت کے لاوے ابل رہے ہیں اور وہ کی علی ہے گئے نا ندانِ علی ہے ہیں اور وہ کی کہ بھی قبت یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ کی قتم کا کوئی کریڈٹ خاندانِ علی سے جس آ جائے۔

### ابوطالب نے حضور کی کفا لت نھیں کی

اگر چہتمام گتب تو اریخ وسیراور تفاسیر وحدیث میں بالا تفاق اور بالا جماع بیرحقیقت مرقوم ہے کہ حضور سیّدالا نبیاصلّی الله علیہ وآلہ وسلّم اپنے مشفق دادا کی رحلت کے بعد اپنے شفیق چیا حضرت ابو طالب کی آغوش رافت میں بروان چڑھے۔مگرخارجی مصنّف عباس نے اِس نمایاں حقیقت کو حمثلا كرجونياشگوفه جھوڑاہے وہ بیہ ! واضح ثبوت ہے إن وضعی روایتوں کے بے اصل اور بے حقیقت ہونے کا جو'' ابوطالب'' کی آپ ک ذات اقدس سے بے انہام مبت تھی اور آپ کے ایام طفولیت میں کفالت و پرورش کرنے کی عام طور ہے مشہور ہیں'' ابوطالب کے سکے بھائی زبیر بن عبدالمطلّب تھے وہ ہی اینے پدر بزگوا رعبدالمطلب کے وصی وجانشین تنے ۔وہی بارہ تیرہ برس ہاشی خاندان کے سر براہ وسر پرست رہے۔اُنہوں نے ہی جیسا کہادیر ذکر ہو چکا ہے اور آ گے تفصیلاً آتا ہے۔ایے محبوب جھوٹے بھائی عبداللہ بن عبدالمطلّب کے اِن نا درہ روز گارفر زندار جمند محمصلی الله علیه وآلبرسلم کی پرورش و کفالت غیر معمولی محبت و شفقت سے کی تھی۔ ز بیر کے مرنے کے بعد جب ابوطالب سربراہ خاندان ہوئے تو آنخضرت گائن شریف بائیس تھیں

برس تفارآ پ خُود فيل تصادر تجارت ذريجه معيشت

تھا۔ کی دومرے بچاگ اعانت ہے مستغنی تھے۔ ﴿وقائع زندگانی ام هانی مصنفه محبود احمد عباسی خارجی صفحہ ۱۲﴾

### کیافرماتے ھیں ؟

کیافرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسلم کے بارے میں کہ کتاب کا نام ''ایمان ابوطالب'' کی بجائے '' خدمات ابوطالب'' رکھا جائے تو کس طرح ، کیونکہ اب تو خدمات ابوطالب کا بھی پنۃ کٹ چکا ہے اور عیار لوگوں نے ایک ایسی تاریخ مرتب کرنا شروع کردی ہے جس میں اس فتم کے عنوان ہوا کریں گے۔

جنگ بدر کر بلا کے میدان بیل لوی گئی میں نیبر کا قلعه امیر معاویه کے فتح کیا تھا ۔۔۔۔ این نیبر کا قلعه امیر معاویه نیخ کیا تھا ۔۔۔۔ این عبدودکوا بوسفیان نے قبل کیا تھا ۔۔۔۔ مگر معظمہ ایران کا دار الخلافہ ہے اور بیت المقدس کو ہمالیہ پرواقع ہے۔۔

### یه تاریخ هے ؟

خارجی عبای کی جس کتاب ہے ہم نے مندرجہ بالاا قتباس پیش کیا ہے اِس میں اِس فتم کی اور بھی تاریخ با زیاں کی گئی ہیں مثلا اِس میں ریجی ٹابت کیا گیا ہے کہ تا جدار دوجہاں سیآج لا مکاں حضرت محمصلی الله علیہ وآلمہ وسلم کوجسمانی معراج ہر گرنہیں ہوئی بلکہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک جانا بھی محض رُوحانی طور پرتھا۔ چہ جائیکہ لا مکاں تک مُغ الجسم تشریف لے جانا بلکہ اس سے بروح کر ہے بھی با ور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معراج تو محض ،ایک خواب تھا جے قصتہ گواور کڈاب راویوں نے ایک من گھڑت افسانہ بنا کر پیش کیا ہے۔

ای کتاب میں تاریخ کا حلیہ یوں بھی بگاڑا گیا ہے۔ کہ ہر کار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اعلانِ نبوّت قرمایا تو اُن کے سب سے زیادہ دشن اور ایڈا دینے والے بنو ہاشم اور ینوعبدالمطلّب تھے۔خاص طور پر سخت دشمنی رکھنے والے اُبُو طالب کے لواحقین اور قریبی رشتہ دار تھے۔اور یہ کہ فیج مکہ تک آپ سے جنگیں لڑنے والے تمام کے تمام بنو ہاشم تھے۔ اِن وُشمنا ن اسلام میں بنوا نہیدکا نام ہر گزنمیں آتا۔وہ تو سب کے سب آپ کے جانثار

اور اس بات پرتواننهائی زور صرف کیا ہے کہ ابوطالب بن عید المطلّب نے نہتو بھی سرکار دوعالم کی کفالت ہی کی اور نہ ہی کسی شم کی اعانت اور مدد کی اور جن روایات ان کی کفالت کا ذکر آتا ہے وہ سب کی سب وضعی، مصنوعی اور بناوٹی ہیں جنہیں کذاب راویوں نے افسانوں کی صورت ہیں جع کر رکھاہے۔

ای کتاب میں ریجی ثابت کیا گیاہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ما جدہ حضرت فاطمہ بنتِ اسدنہ تو ہجرت کرے مدینۂ منورہ ببنجيں اور ندن انہوں نے اسلام قبول کیا۔

مندرجہ ذیل واقعات اگر تاریخ قرار دیئے جاسکتے ہیں تو یہ باور کرانا کونسا ممشکل ہے کہ قُر آنِ مجید انگلش زبان نازل ہوا تھا جھے مشتشر قین اور شعرائے عرب نے مل کرعر بی میں منتقل کر دیا تھا اور انگلش میں نازل ہونے والا اصلی قُر آن مہا تما بدھ کے جسے میں مدفون ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات خارتی کی اصل عبارتوں کی صورت ہیں ہم
ان کے مواقع پر بلفظہ ہدئیۃ قارئین کرویں گے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ پاکستان
ہیں اسلام کی بیتاریخ آگرا ہے ہی مرتب ہوتی رہی تو ٹئ پودکا کیاا نجام ہوگا۔
اس سے پہلے کہ ہم یہ قابت کریں کہ کفالت مصطفے علیہ الصلاق و السلام کا شرف حاصل کرنے واقی ذات کا نام ابوطالب بن عبدالمطلب شہیں خارتی عباسی کی مزید چندتح رہیں قارئین کے زبیر بن عبدالمطلب شہیں خارتی عباسی کی مزید چندتح رہیں قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں اس کے برعس بیز وردیا گیا ہے کہ حضور سرور و دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابوطالب نے نہیں کی ، بلکہ زبیر بن عبدالمطلب نے بی کی ہے۔ ملاحظہ ہو!

ابو طالب نهين زبير بن عبد المطلب

سیدہ آمنہ کی نا گہانی وفات کے بعد سے کوئی دو برس شفیق دادا کے آغوش مجت میں رہے۔ اِن ایام میں کفالت و پرورش عملی طور پر جناب زبیر کے ذمدر ہی جیہا ابھی ذکر ہوا عبد المطلب کی کبرسی میں جُملہ حوانگا وضروریات اِن کے فرزندز بیر پُوری کرتے تھے اور آنخضور بھی صغیر سی میں ہیں تایاز بیر سے زیادہ مانوس بھی تھے۔بارہ تیرہ برس اِنہی کی آغوش مجت و مشفقان بحبت میں رہ اور پھرانسا بالانٹراف بلاذری کا بیروالہ داغ دیا۔ بسل اختیا رہ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آل وسلم علی اللہ بیر و کان الطف عمیه به و یقال اوصا ہ عبد المطلب بان یکفلہ بعد ہ .

﴿الانساب والاشراف جلد اصفحه ٥٨٠

ار جمہ: پ

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زبیر کے پاس رہنا پسند کیا۔وہ ہی آپ کے چچّ ں میں سب سے زیادہ شفق تھے کہتے ہیں کہ عبدالمُطلّبُ ہی کودصیت کی تھی۔ کہ میر سے بعدتم ہی اِن کی کفالت کرنا۔

### دوسری دلیل

خار جی عباسی انساب الانٹراف بلا ذری کی عبارت کا پیکلزانقل کرنے کے بعد دوسر کی دلیل اپنے موقف میں بید یتا ہے کہ قد ما کی روایتوں میں صراحناً بیان ہے کہ آنحضور کوصفیر سنی میں زبیر تا یا اپنے گلے سے لگائے رہے گودول کے پھرتے ، ہاتھوں پر جُھلاتے اور بیاوری گنگناتے جاتے ہے دیگر مؤلفین کے علاوہ ابن جُرعسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ ۲/۳۰۸ میں بضمن تذکرہ عبد اللہ ابن زبیر عبد المطلب یوں درج کیا ہے۔ بیفال ان الذہبر بن عبد المطلب بوقص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو صغیر و بقول محمد بین عبد م عشت بعیش انعم فی عزفرع اسلم

ترجمه!

کیتے ہیں کہ زبیر بن عبدالمُطلّب نی صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ صغیر من مصابیے ہاتھوں پر محطلا یا کرتے اور پُوں کہتے۔ مجھلا یا کرتے اور پُوں کہتے۔ "میر کھی میر ہے عبداللہ بھائی کی نشانی ہے خُوب

ید ترمیرے حبراللہ بھان فالتان ہے حوب عیش و آرام سے جنے اور برسی اعلی منزلت واو قیر

پاے''

كت اب المسنمق كفديم ترين مؤلف الوجعفر محربن حبيب الهاشي متوفى هم من الله عن الله المرادي دويول كاضاف الهاشي متوفى هم من الله المرادي والله وا

<u> سے بو</u>ں لکھی ہے!

قا ل الذبير ابن عبد المطلب يرقص

النبى الله محمد بن عبدم اعشت بعيش انعم لانيات في عيش عم ودولة ومغنم يفيك عن الكل انعم وعشت حتى تهرم.

﴿كتاب المنشق من ١٣٥٥مطبوع، دائرة المعارف حيدرآبا ددكن ﴾

### اِن عبارات میں کیا ھے ؟

ہم نے خارجی مصنّف عہاس کے مندرجہ بالاحوالہ جات اسکی کتاب ''وقا کئے زندگانی اُمّ ہانی'' کے صفحہ ایک سوتمیں اور ایک سوائنیں سے بلفظ ہفل کرد ہے ہیں تا کہ اس کے وضاحتی بیان میں کوئی کسریاتی شدرہ جائے۔

اِن عبارات میں ایک عبارت تو بلا ڈری کی ہے جس میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے اِنقال کے بعد حضور نے زبیر بن عبدالمطلب کی کفالت میں رہنا پیند کر لیا۔

کیونکہ میجمی کہا جا تا ہے کہ جناب زبیر ہی جناب عبدالمُطلّب کے وسی وجانشین تنصہ

الاصابہ وغیرہ کی عبارت میں ہے کہ جناب زبیر حضور صلّی للہ علیہ و آلہ وسلم کو بچین میں لوری دیا کرتے تھے۔

بلاذری اوراس کی انساب الاشراف کے متعلق وضاحت کے لئے تو ہماری کتاب''شہید ابن شہید حصد دوم'' کا مطالعہ کریں ۔ اِس میں نہائت شرح وبسط کے ساتھ بتایا گیا ہے کی بلا ذری کِس بلا کا نام ہے حالا کلہ خارجی مصنف نے اسکی بیان کردہ روایت کامحض ایک مکڑ افقل کر کے ابنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔

بلا ذری کی بیا ن کرده بوری روایت ها ری تصنیف'' ایما ن ابوطالب'' میں ملاحظه کریں۔

الم الاصابه وغیره کی اس روایت کودلیل کے طور پر استعال کرنا کہ چونکہ حضرت زبیر بن عبد المطلب سرورا نبیاصلی الله علیه وآلہ وسلم کو بچپن بی ش با تھوں پر اٹھا کر لوریا ب سنایا کرتے ہے ۔ لہذا حضور علیه الصلا ہ والسلام نے حضرت عبد المطلب کے انقال کے بعد انہی کی کفالت میں رہنا بسند کرلیا تو بیر مض ایک فریب ہے اور دلیل بھی قطعا ہے جان ہے خُدا تعالیٰ جب کی کا ایمان زائل کرنے کا ارواہ فرما تا ہے تو اُس کی عقل بھی چھین لیتا جب کی کا ایمان زائل کرنے کا ارواہ فرما تا ہے تو اُس کی عقل بھی چھین لیتا ہے۔ ہم اِس فاتر احقل بڑھے کھوسٹ اور احتی الناس محقق سے پُو چھتے ہیں کے ایمان کے برطینت اور وہمن ابلدیت بیتو بتا کہ بچق کولوری سے مُر میں دی جاتی

کیا جناب زیرآ پ کوآٹھ نؤسال کی مُریس بھی لوری سنایا کرتے تھے جس سے متاثر ہو کرآپ نے انہی کی کفالت میں رہنا پیند فرمایا رمحض اپنی اٹا نیت کی تسکین کے لئے واقعات کا صلیہ بگاڑ وینا تحقیق نہیں تلبیس ابلیس ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے ایمانی اور بے حیائی اور کیا ہوسکتی کے تمام

تر ذخيرهٔ كتب اسلاميه إس سفّا كى سے محكرا ديا جائے اور محض عداوت اہلىيت كے بیش نظر تصوّراتی مکروہات اور تخیلًاتی خرافات كانام تحقیق ركادیا جائے۔ سركارِ دوعالم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كواكر جناب زبير بن عبدالمطلب " لوریاں سنایا کرتے تصاور ہاتھوں پراُٹھائے پھرتے تھے دیشم کارُوثن دِل کا شاد' ، ہمیں جنا ب زہیر بن عبد المطلب ہے کوئی دشمنی تو نہیں ۔وہ ہاشی شنرادے ہیں ۔ وہ حضرت عبدالمطلب " کے فر زندار جند ہیں ۔وہ سرور كا تئات صلى الله عليه وآله وسلم كے سكے تايا ہيں۔ جناب أبُوطا ابُّ اور جناب عبد اللہ ع سکے بھائی میں گر تمہیں ان سے کیا نسبت جمہیں تو بنو ہاشم سے دشنی ہے۔اولا دِعبدالمَطلّب سے بَبر ہے خاندانِ مُصطفّ علیہ الصّلوة والسّلام بعداوت ب ترجمها راباهی خاندان کے کسی فردیا جستی ہے یہ لگا وُ طَا ہر کو تا خار جیانہ جالا کی اور ناصبیا نہ سفا کی ہے۔اور بیتم محض اس لئے کرتے ہو کہ بھی ایک کی تعریف کر ہے دوسرے کی تنقیص کر لی اور مبھی دوسرے کی تنقیص کر کے پہلے کی تعریف کرلی۔ بات تو نیٹ کی ہوتی ہے اور نیت تمہاری قطعی طور پرنا درست ادر غیر سیح ہے۔

### حقیقت اس کو کھتے ھیں

اِن خارجیانہ عالا کیوں کی نقاب کشائی کے بعد ہم مُعتبر کُت ہے چندالی نا قابل تر دیدروایات پیش کرتے ہیں جن ہے آفاب نصف النہار کی طرح روش ہوجائیگا کہ سیدنا عبدالمطلب کے وصال کے بعد حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے عمر محرم جناب ابوطالب کی کفالت میں ہی رہنا پیند کیا اور آپ ہی کی آغوش رافت میں پروان چڑھے۔ اِس کے برعکس تفییر وحدیث اور تاریخ وسٹر کی کس کتاب میں کوئی روایت موجود نہیں سوائے بلاؤری کی اِس عیارت کے جس کا ایک گلزانقل کرکے یا تی عبارت گول کر لی ہے ''

چے و نہے۔ جناب زبیر کی اور کی وغیرہ کا واقعہ خارجی رائٹرنے الاصابہ فی تمیز الصحابہ نقل کیا ہے اس لئے سب سے پہلے الا صابہ کی عبارت پیش کی جاتی ہے جس بیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سرکار دوعا لم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی کفالت و پر ورش کا سہرا جناب اُبُو طالب ہے کہ سر پر ہی بندھا تھا۔

## جنا ب آبو طالبٌ آور کفا لت مصطفے

**\$\$** 

## الاصابه في تميز الصحابه

ابوطالب بن عبد المطلب بن ها شم بن عبد مناف بن قصى القرشى الها شمى عم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم شفيق ابيه امها فاطمة بنت عثمر وبن عائذ المخزوميه بكتبة و اسمه عبد منا ف على المشهو رو قيل عمران وقال الحاكم اكثر المتقدمين على ان بإسمه كنية ولد قبل النبى بخمس و ثلاثين سنة ولما مات وعبد المطلب اوصى بمحمد صلى الله عليه و آله وسلم الى ابى طالب فكفله واحسن تربيته وسام الى ابى طالب فكفله واحسن تربيته

قيام في نيصرة وذب عنه من عاداه ومدحه عدة

مدائح

﴿الاصابه في تميز الصحابه جلد ٢صفعه ١١٥﴾ ﴿علامه ابن حجر عسلاني متوفي ٨٥٢ عجري﴾

> ترجمه! ابوطالب بن عبدالمطلب بن باشم بن قصى ، قريشى ہاشى تم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور آئے والد كرائ كے سكے بھائى تھے۔ والدہ كانام فاطمہ بنت عمر بن عائذ مخز ومیہ ہے۔ اپنی کنیت سے مشهور ہیں جبکہ آپ کا اصل نام عبد مناف ہے اور بعض نے عمران بھی کہا ہے۔ حاکم نے کہا ہے مُتُقَدُّ مِیْن ہے اكثرنے كئيت ابۇطالب ہى كونام تمجھا \_ آپ نبي صلى الله عليه وآله وسلم كي پيدائش مُباركه ہے پينيتيں برس پہلے بیدا ہوئے اور جب حضرت عبدالمطّلب پر وقت احضار آیا تو انہوں نے اُبُوطالب کے لئے حضور صلی الله عليه وآله وسلم كوابني كفالت مين ركھنے كى وصيّت

چنا نچہ ابوطالب ؓ نے حضور کی کفالت کی اور بہترین تربنیت کی اور جب شام کے سفر پر گئے تو آپ ؓ مرستہ میں کا سینت

کوساتھ کے کر گئے حتی کہ آپ جوان ہو گئے اور جب

آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابوطالب آپ کی نفرت وجمائت پر کمل طور پر قائم رہے۔اور دشمنوں ہے آپ کی حفاظت کرتے نیز آپ کی مدح وستائش میں متعدد قصائد لکھے۔اٹھی۔

نیے ہے الاصابہ کی عبارت کا اُردور جمہ جس کو گوری کی پُوری گول کر کے خارجی مصنف نے جناب زبیر کی لوری والی روایت بیان کر کے بیٹا ٹر قائم کرنے کی کوشش ناتمام کرڈالی کہ چونکہ وہ بچپن میں آپ کولوری سنایا کرتے تھے اِس لئے انہوں نے ہی حضور کی گفالی بھی کی گھر چھا کق کو بدل ڈالٹا آسان نہیں۔

(ر) آپاس من میں چند مُعتبر کتب کے مزید حوالہ جات ملاحظہ

فرما ئين.

### الاستيعاب في اسماء اصعاب

انه تو في جده عبدالمطلب وهو ابن ثما ن سنين فاء وصى به الى ابى طا لب فصار في حجر عمد ابى طالب لوجا هنه في بنى هاشم و كا ن مع ذالك شفيق ابه و خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمد ابى طالب في تجارة الى الشام سنة ثلاث عشره من الفيل فر اه بحيرة الراهب فقال احتفظوا به فا نه نبي.

﴿ الاستیعاب فی اسماء اصبحا ب چلد اول صفحه ۱۲۰﴾ ﴿ ﴿ مَوْلَفُهُ ابْنِ عَمْرِ يُوسُفُ بِنَ عِبْدَاللّٰهُ بِنَ عِبْدَاللّٰهُ مِتُوفِي ٢٠٢٣هِ﴾

ترجمه!

جب حضورصلی الله علیه وآله وسلّم کے جدّائمیر کا وصال ہوا توائل وقت آپ کی عُمر مبارک آٹھ سال تھی حضرت عَلِلْمَطلّب نے جناب اُبُوطا لب اوآپ کی كفالت كى وصيّت فرمائى اورآ ڀُ ابوطالبٌ كى آغوش رُافت مِين آگئے۔جنا بِ أَبُوطا لبٌّ بني ہاشم ميں صاهب وجابت بهمي تتضاور حضورصلي الله عليه وآله وسلم کے والدِگرامی کے سکے بھائی بھی تھے چنانچیاصحاب فِیل کے واقعہ کے تیر ہویں سال میں آپ کے اپنے چیا اُبُو طالب<sup>ع</sup> کی معیّت میں شام کا سفر تجا رت کیا۔اور بحیرہ را ہبنے جناب ابو طالب کو بتایا کہ ان کی حفاظت کرویہ نبی ہیں۔ (انتمی)

## طبقات ابنِ سعد

حفزت عبد المطلب جب مشرف بموت

ہوئے اور آپ کا وقت رحلت قریب آیا تورسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی حفاظت واحتیا ط کے لئے جناب ابوطالب ؓ کووصیّت فرمائی۔

﴿طبقات ابن سعد مترجم جلد ا صفحه ١٨٠﴾

﴿مؤلقه ابوعيد الله محمدين سعد البصري متوفى ٢٣٠ ه ﴾

ای کتاب میں مزیداس طرح لکھاہے کہ!

جب عبدالمطلبُّ انقال كر گئے تو أبوطالبُّ نے رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآليه وسلّم كواپنے ياس ركھا تو حضورصلّى الله عليه وآليه وسلّم انہيں كے ساتھ رہنے لگے۔ابوطالبؓ مال ودولت والے نہ بتنے گر حضور ملّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم کو بہت ہی جا ہتے تھے ،حتی کہ اپنی اولا د سے بھی اتنی محبت ندھی ۔سوتے توحضور سلّی الله علیه وآله وسلّم بھی ان کے ساتھ سوتے۔ باہر نکلتے تو حضور صلی الله عليه وآله وسلم بھی ساتھ ہوتے ۔ بیرگر ویدگی اتنی بڑھی اوراس حد تک پینجی كىكى شے كے ابوطالب اتنے گرويدہ نہ ہوئے ۔ آپ كوخاص طور پراينے ساتھ کھانا کھلاتے ۔حالت بیقی کہا اُبُوطالب ؓ کے عیال واطفال خو دایک ساتھ یاا لگا لگ کھانا کھاتے تو سیراورآ سودہ نہ ہوتے مگر جب رسول اللہ صلّی اللّه علیه وآلہ وسلّم کھانے میں شرکت فرماتے تو سب کے سب آسو دہ ہو جاتے۔لڑکوں کو کھلا ناجا ہتے توابوطالب تقرماتے ''

كساانة محتى يحضر ابنى ''ليخ'' ثم جيے بھي ہونا پر ہے۔

### تفہرومیرابیٹا آلے۔ پھرکھاتے ہیں۔

﴿طبقات ابن سعد جلد ا ص۱۸۲﴾

اسی مضمون کا عربی متن چند و یگر کتابوں سے ملاحظ سیجئے

## خصا نص كبرى لِلسيَّوطى

(با ب ماظهر من الآیات و هو فی کفا له عمه ابی طالب)
و کان ابوطالب یقربی الی الصبیان
بصحفتهم فیجلسون وینتهبون ویکف، رسول الله

مرابط
عده لاینه ب معهم فلمارای ذالک عمه
عزل له طعامه علی حدة.

واخرج ابن سعد وابو نعیم وا بن عساکر من طریق مجاهد وغیره قالو اکان اذا اکل عیال ابی طالب جمیعا افرادی لم یشبعواما ذا اکل معهم رسول الله علیه شبعو افکان اذا ارادان یعد یهم اولعیشیهم قال کما انتم حتی یحضرا ابنی فیاتی رسول الله علیه ها کل معهم .

طبقات ابن سعد ہی ہے متی جُلتی عبارت کا عربی متن دلائل اللَّهِ ق

### دلائل النبوّة

لما تو في عبد المطلب قبض ابو طالب رسول الله عليه الله فكان يكون معه وكان ابوطالب لا ما ل له وكان يحبيه حبا شديد الا يحبه ولمده وكان لا ينام الى جنبه و يخرج فيه و صبه به ابوطالب صبابة لم يصعب بمثلها بشيء قط وكان يخصه با الطعام وكان اذا اكل عبال ابني طالب جميعا او فيوا دى لم يتبعواواذا اكل معهم رسول الله فيوا دى لم يتبعواواذا اكل معهم رسول الله عبيا كل معهم فكان يفضلون من طعامهم.

﴿دلائل النبوة جلدا ص١١٥﴾

ای کتاب دلائل النبوة شریف کے صفح ۱۵۳ پر مزید ہے کہ
''رسول الله صلّی الله علیه وآلہ وسلّم حضرت ابوطالب کی
معیّت میں منزل شباب پر رُونق افروز ہوئے اور الله
تعالیٰ نے آپ کوتمام ترامُور جا ہلیت سے محفوظ رکھا''

عربی متن پیھے!

وشب رسول الله عَلَيْكُ مع ابى طالب يكلاه الله ويحفظه من الامور الجاهلية .

سلسلة الذهب بتاني من بكرآب محسال يعركو بنج ته

کہ آپ کے دادا کا انقال ہو گیا اور آپ اپنے والد کے سکے بھائی ابوطالب کی کفالت میں آگئے۔ ابوطالب آپ کے دستر خوان پرتشریف لائے بغیر اپنے گھر والوں کو کھا نانہیں کھانے دیتے تھے کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے کھانے میں خیرو ہرکت ہوجاتی اور تمام لوگ سیر ہوجاتے۔ بارہ سال کی عمر میں آپ نے ابوطالب کی ہمراہی میں شام کا سفر کیا۔
عمر میں آپ نے ابوطالب کی ہمراہی میں شام کا سفر کیا۔

#### سلسلة الذهب

الى تمام ثمان سينين فمات جده و كفله عمه ابوطالب و كان شفيق ابيه غليه السلام و كان بسرى عسمه هنشه عليه السلام الخير والبركة كشبع عيا له اذا اكل عليه السلام معهم وعدم شبغهم اذا لم يساكل معهم ولما بلغ عصره عليه السلام النتى عشرة سنة مسافر ابوطالب يه عليه السلام الى الشام

﴿ سلسة الذهب لمصوفیه مستعد المؤلفه السید معدد نور بخش قهستانی ﴾ جناب ابوطالب گرخشور امام الا نبیاصلی الله علیه وآله وسلم کی کفالت اور حمایت ونگرت فرما نا ایک ایک نا قابل تر وید حقیقت ہے جسے جھلا وینا ناممکن ہی نبیس بلکه اُمر محال ہے اور پیمضمون ایک اُیسا بحرتا بیدا کنار ہے جسے بزاروں صفحات پر بھیرا جاسکتا ہے ،

ہمارے خیال میں ونیا کا سب سے بڑا مجھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص ہیہ با ور کرانے کی کوشش کرے کہ حضرت عبدالمطلب ؓ کے وصال کے بعد حضور سرورِ دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی کفالت حضرت ابوطالب ؓ کے علاوہ کسی اور نے کی ہے اور اس قشم کا زنگا جھوٹ سوائے کسی فائز العقل ناصبی اور مردود وملعون خارجی کے اور کوئی بک بھی نہیں سکتا۔

بہر حال بتانا یہ ہے کہ اگر ہم چا ہیں تواہیے مؤقف میں ہزار ہا حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں جبکہ خارجیوں کے کارخانہ کدّ ابیت میں اس کے برعکس ایک بھی سمجھ حوالہ موجو ذبین البت ہے پرکی اُڑاتے جانا اور بات ہے۔
اب ہم محض قارئین کی معلومات کے لئے چند معتبر کتب کا عربی متن پیش کرنے پراکتفا کریں گے کیونکہ ان عبارات کا مفہوم اور مطالب و معانی وہی ہیں جو آ ب مختلف عبارتوں کے ترجموں کی صورت میں ملاحظہ موالی وہی ہیں اسلئے بخو ف طوالت ترجمے سے گریز کیا گیا ہے۔ملاحظہ مور

### سيرت ابن هشام

وذكر كون النبى الله ألى كفالة عمه يكلوه ويحفظه فمن حفظ الله له في ذالك انه كان يتيماً ليس له أب يرحمه ولا أم ترامه لانها ما تت وهو صغير وكان عيال ابوطالب ضغفا وعيشم شظفا فكان يوضع الطعام له وللصبية من

او 🖫 د ابو طالب.

﴿سَيْرة ابن هشام جلد أصفحه ٢١٣﴾ ﴿للامام ابى محمد عبدالملك بن هشام متوفّى ٢١٣ ه﴾

### روض الانف

و كان رسول الله عُلَيُهُ بعد عبدالمطلب مع عمه ابوطالب وكان عبدالمطلب فيما يزعمون يوصى به عمه ابوطالب و ذالك لان عبدالله أبا رسول الله عُلَيْهُ وابا طالب اخوان لأب دام امها فاطمه بنت عمروبن عائد بن عمروبن عائد بن عمروبن عائد بن عمروبن عائد بن عمرون عبد بن عمران بن مخزوم .

ه بي ځيد بي خران بي محروب

﴿روض الأنف على سير قابن هشام جلد ا صفحه ١١٩﴾ ﴿للامام الفقيه المحدث ابي القاسم عبد الرحمن الخشمعي السهيلي متو في ١٨٥ ه﴾

### الوفاء في احوال المصطفى عيهوالم

عن ابن عباس قال لما توفى عبدالمطلب قبض ابوطالب رسول الله عليه اليه فكان يكو ن معه وكان كان يحبه حباً شديداً لا يحبه ولده وكان لاينام الا الى جنه.

﴿الرفافي احوال المصطفر صفحه ١٣١﴾

﴿ للامام أبي القرج عبدالرحسن بن جوزي متوقى ٩٩٤ ﴾

### انوار محمد يه من مواهب اللدنيه

و كفك ابوطالب واسمه عبدمناف و كان عبدالمطلب قد اوصاه بذالك لكون شفيق عبدالله ولما بلغ رسول الله عليه النتي عشر ه سنة خرج مع ابي طالب الى الشام . ﴿انوارالمحمديه لامام نبهاني﴾

من المواهب الدنية للامام قسطلاني صفحه ٢٥٥

## شواهدالنبوة

جنا بعبدالمطلب کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی کفالت جناب ابوطالب کے سپر دہوئی ،اُس وقت آپ کی عُمر شریف آٹھ سال تھی جناب ابوطالب کو آپ سے بڑی محبّت تھی۔

﴿ شوابدالنوة مرجم المعبدالرطن جامي سفي ٢٥٠٠

# مدارج النبوة

ابوطالب که عم اعیانی آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود در عهد کفالت آنحضرت در آورده اگر چه زبیربن عبدالمطلب نیز اعیانی بو د لیکن میان عبدالله و ابو طالب زیادت محبت و ارتباط بود. در رو ا نت آمده که آن حضرت را مخیر شاختند که کفالت کدام یگر از اعمام خود را میخواهی ، آنحضرت ابو طالب را اختیار کرد وابوطالب با قصی لغائت

و احسن وجو ه محافظت آنحضوت قبل از ظهور نبوت و بعد ازان بتقدیم رسانید ویے دے طعام نمی خورد جامئه خواب آنحضرت پهلوئے خو د راست میکو ددرون و بیرون خانمه اوراهمراه داشتی"

ر عمدارج النبوة الشاه عبد العق محدث دهلوي جلد الصنفحه ٢٢٠) جیبا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ تمام تر گتب تواریخ وسی<sub>ر</sub> اور تفاسیر واحا دیث میں میحقیقت روز روشن کی طرح ظاہر وہا ہر ہے کہ حضور رسالت ما ب صلی الله علیه وآله وسلم کی کفالت کا شرف حضرت عبدالمطلب " کے دصال مبارک کے بعد جنا برابوطالب ہی کوحاصل ہے اور اس حقیقت ہے آج تک کسی کومجال اٹکارنہیں ہوسکی۔ چنانچدان چندسیرت کی کتابول کے بعد'' مُشتے نمونہ از خروارے'' کے طور پرنہا ئت اختصار کے ساتھ محض چند تفاسیر کے حوالہ جات عربی متن کی صورت میں پیش کئے جاتے ہیں۔اگر چہ کتب تفاسیر میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے لیکن ہم صرف تنسویں پارے کی سورت' واضحی'' کی آیت مبارکہ 'اکم پَجدک يُتِيهُمُا فَأَوِي " كَيْحُت آنْ واليعبارتون كالخضاريينُ كُرَّنْ بِياكِتْفاع کرتے ہیں۔

## تفسير ابن عباس

"يتيما "بلااب وبلا أمر"فاواك عمك

ابي طالب.

﴿تنوير المقباس تفسير ابن عباس صفحه ٣١٤﴾ ﴿ازحضرت عبدالله ابن عباسُ

## تفسير كبير الرازي

وكان عبدالمطلب يوصى ابا طالب بـ الأن عبدالله واباطالب كان من ام واحدة فكان ابو

طالب هوالذي يكفل رسول الله عُلَيْكُ بعد جده .

﴿ تَفْسِيرِ كَبِيرِ للامام فَخَرِالدِينِ رازي جِلدِ ١٣ صَفِحه ١٣٠﴾

### تفسير غرائب القرآن

فكفل ابو طالب رسول الله عُلِيكُ الى ان ابتعثه الله للرسالة فقام بنصرته مدة مديدة وعطفةالله عليه فاحسن تربيته.

﴿تفسير غرائب القرآن المعروف نيشاپوري جلد • اصفحه ٣٢٤﴾ ﴿ للعلامه نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيشا پوري ﴾

### تفسير جمل على الجلالين

و كان عبد المطلب اوصى أبا طالب به لأن عبد الله وأبا طالب كان من أم واحدة فكان ابوطالب هو الذي كفل رسول الله عُلَيْكِ بعد جده الى ان بعثه الله نبيا .

الانستان مناوي تفسير صاوي

ومات جده عبدالمطلب وهوابن ثمان

سينين فكفله عمه ابوطالب لا نه كان شفيق ابيه .

۴۲۵۸ مناوي للامام احمد صاوي مالكي جلد منفحه ۲۷۸۹

# تفسير جلالين

بان ضمك الى عمك ابى طالب.

﴿تفسير جلالين مع صاوى جلد اصفحه ٢٤٨٠﴾

# تفسير كشاف

ومات جده وهو ابن ثما ن سنين فكفله عمه ابو طالب وغطفه الله عليه فأحسن تربيته. (تفسير كشاف جلد ٢ سنعه ٥٠٥مولفه معمودين عمر زمخشري)

### معالم التنزيل

وضمك الى عمك ابى طالب حتى

احسن تربيتك وكفاك المونة .

﴿مولفه ابي محمد الحسين الغراء البغوى متوفى ١١ ٥هجرى ﴾

### تفسير ابن كثير

وله العمرثمان سنين فكفله عمه ابوطالب

ئم لم ينزل يحوطه وينصره والاحوى وير فع من قدره ويوقر ويكف عنه اذي قومه.

﴿تفسيرابن كثير جلده صفحه ٢٣١)

# تفسير خازن

فلمسا مسات عبدالمطلب كفله عمه

ابوطالب الي ان اقوى واشته وتزوج حديجة.

﴿تفسير خازن جزهفتم جلد الصفحه ٢١١﴾ ﴿مولقه على بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف خازن قرعٌ من تاليفه ٢٤<u>١٥ هجري</u> ﴾

### تفسير فتح البيان

وقيىل بممال خديجه بنت خويلد وتربيت

ابوطالب

﴿تفسير فتح البيان جلده صفحه ٢٩١ مولفه نواب صديق حسن يهويالي ﴾

تفاسير كے بعد تاریخ كی مُستند كتاب تاریخ كامل كا ایک حواله ملاحظه فرما كين -

> توفى عبدالمطلب بعد الفيل لمان سنين واوصى أبا طالب برسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فكان ابوطالب هوالذي قام بامرالنبي صلى الله عليه و آله وسلم يعد جده.

(تاریخ کامل این الاثیر جزری مترفی <u>۱۳۰</u> هجری چند ۲ صفحه ۹۳۲

اگر چیاں ضمن میں دیگر بے شار کتب مُعتبرہ کے حوالہ جات بھی پیش کئے جاسکتے ہیں مگراہل علم ودانش حضرات کے لئے یہی کیا تم ہے جواب تک پیش کیا جاچکا ہے۔

(راب آخر پر بلا ذری وغیرہ کے وضعی گلڑے کی حیثیت بھی ملاحظہ فرمالیں۔ سیرت کی مشہور ومعروف کتاب ڈرقانی علی المواہب کا خلاصہ ہے کہ حضورا مام الا نبیاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت عبد المطلب کی وصیت کے مطابق حضرت ابوطالب نے بھی فرمائی اور بیان کے لئے محضوص تھی اور زبیر بن عبد المطلب کی شرکت کفالت کے متعلق جو کہا جاتا محضوص تھی اور زبیر بن عبد المطلب کی شرکت کفالت کے متعلق جو کہا جاتا ہے تو انہوں نے اسلام کا زمانہ نبیں پایا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے ابوطالب اور زبیر عبد المطلب نے کا دور نبیر سے کے فرعداندازی کی مگر فرعہ فال بنام ابوطالب علی مگر فرغہ فال بنام ابوطالب عبد المطلب نے ابوطالب اور زبیر عبد المطلب نے کا دور نبیر سے کہ المطلب نے کا دور نبیر سے کہ کہ کہ دور نبیر سے کہ کو المال بنام کا دور نبیر سے کے فرعداندازی کی مگر فرغہ فال بنام ابوطالب عبد کا دور نبیر سے کہ کرنے کا دور نبیر سے کے فرعداندازی کی مگر فرغہ فال بنام ابوطالب عبد کی شہر کرنے کے کتاب کرنے کی کھا کے دور نبیر عبدالمطلب نبیر کا دور نبیر سے کا دور نبیر سے کہ کہ کہ کا دور نبیر سے کا دور نبیر سے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کی کھا کہ کہ کے کے فرعداندازی کی مگر فرغہ فال بنام ابوطالب عبد کا کہ کو کھا کہ کہ کہ کا دور نبیر سے کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھا کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کھا

اسدالغابہ میں عزالڈین ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ابوطالب ٹے ہی حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی۔ کیونکہ وہ حضور کے والہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے سکے بھائی تنے۔ جبیبا کہ زبیر ہ بھی حضرت عبداللہ کے سکے بھائی تنے۔ مگر کفالت حضرت ابوطالب ہی نے فرمائی کیونکہ ان کے لئے حضرت عبداللہ نے وصیت فرمائی تنی اور جو کہا جاتا ہے کہ ان عبداللہ نے وصیت فرمائی تنی ۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ ابوطالب کے سے دیائے ذبیرہ بن عبدالمطلب کفالت کرتے تنے اور ان کے ابوطالب کے اور جو کہا جاتا ہے کہ ابوطالب کے سے اور ان کے سے ان میں ان کی اور ان کے سے ان کے سے اور ان کے سے اور ان کے سے اور ان کے سے ان کی سے ان کے سے ان کے سے ان کے سے اور ان کے سے ان کے سے ان کے سے ان کے سے ان کی سے ان کے سے ان کے سے ان کی سے ان کے سے ان کی سے ان کی سے ان کے سے ان کے سے ان کے سے ان کی سے ان کے سے ان کے سے ان کی سے ان کے سے ان کے سے ان کی سے ان کی

فوت ہوئے کے بعد ابوطالب کفیل ہے تو پیغلط محض ہے کیونکہ زہیر بن عبد المطلب طف الفضول کے واقعہ میں حاضر تضے اور آخر پر لکھا ہے کہ بیہ دلیل ہے اس بات پر گہ حضرت ابوطالب ٹے بی آپ کی کفالت فرمائی اور ابوطالب گوآپ سے شدید محبت تھی اور ایس محبت وہ اپنی اولا دسے بھی نہیں کرتے تھے۔

متن کی تفصیل ملاحظه فر ما ئیں۔

وكبان عبد المطلب اوصا ه بذالك لكون شفيق عبدالله والده دون الحرث ونحوه ف لقصر اضا في فلايرد أن الذبير شقيقة اينضأوقد قيل اقرع عبد لمطلب بينهما فخرجت القرعة لأبيي طالب وفي اسدالغابه لحافظ عزالدين بن الاثيركفله ابو طالب شفيق ابيه وكذالك الذبيس لكن كفا لةابي طالب امألوصية عبدالمطلب وامالان الذبير كفله حتي مات ثم كفله ابو طالب هذا غلط لأن الذبير شهد حلف الفضول وللمصطفى نيف وعشرون سنة واجمع العلماووعلي انه شخص مع ابي طالب الى الشام بعد موت ابي طالب بأقل من حمس سنين فهذا يدل على أن أبا طالب هو الذي كفله

#### انتهى وكيان ابوطالب يحبه حباشديداً لا يحب اولاده

﴿زُرِقَائِي على البواهبِ١٨٩﴾

﴿الامام العلامه معدد بن عبدالباقی﴾ حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کے شفق عُم مُحتر م اور حضرت مرسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کے شفق عُم مُحتر م اور حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے والدِ گرامی جناب کیدر کرار رضی الله عنه کے متعلق اس وضاحتی بیان کے بعد ،اب آپ جناب حیدر کرار رضی الله عنه کی والدہ مکر مہ محتر مه خضرت فاطمہ بنتِ اسد رضی الله عنها کے متعلق معلومات عاصل کریں''

### حيدر كرّار كي والده

آئندہ اوراق میں حضرت ابوطالب کے متعلق مختفر طور پر بہ بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے اسلام اور بانی اسلام عَلیْہ الصّلاٰ وَ وَالسّلام کی کون کوئی فنہ مند مات سرانجام دیں ، اور حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کوان ہے سوتم کی عبت تقی مگر پیش ازیں باب مدیمة العلم سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی اعند کی والدہ مکر مدسیّدہ فاطمہ بنت اسدر ضی الله عنها کے متعلق حسب سابق پہلے خوارج کی در بدہ وی ملاحظہ کریں اور پھر ان الزامات واتبامات کا روّ بلیغ پیش کیا جائے گا۔

#### حضرت علی کی والدہ مسلمان نھیں تھیں

خار جی عبای نے جوئی تاریخ اِسلام مرتب کرنا شرع کی ہے اس کا ایک ورق پیجی ہے کہ!

فاظمہ بنت اسد سے نہ کئی حدیث کی روایت ہے۔
اور نہ انخضرت کے زبانہ قبل نبوّت کے حالات کے
متعلّق کوئی ایک لفظ اور نہ ان کا نام ہاشمی خاندان کی
عورتوں کی فہرست میں شامل ہے جو اسلام ہے
مشرّف ہو کیں اور بجرت کی ۔ حالانکہ ان کی بیٹیوں
مشرّف ہو کیں اور بجرت کی ۔ حالانکہ ان کی بیٹیوں
کی ہے ہے نام رسول الشملیم (صلّی الشعلیہ وآ کہ وسلّم)
سے بیعت کرنے والی ہاشمیہ عورتوں میں شامل ہیں۔
الاصابہ جلد ہم صفی اس کا بجرت سے
الاصابہ جلد ہم صفی ان کا بجرت سے
کہا فوت ہو جانے کا بھی ذکر ہے اس سے ظاہر ہے
پہلے فوت ہو جانے کا بھی ذکر ہے اس سے ظاہر ہے
کہان کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت صحیح
کران کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت صحیح

﴿ وقافع زندگانی ام هانی صفعه ۲۲مدو لفه ما معسود عباسی ﴾ جناب سیده فاطمه بنت اسدرضی الله عنها کم متعلق خارجی عباسی کی پوری عبارت نقل کردی گئی ہے تا کہ کی تعمیل کی تعاویل کی گنجائش یاتی نه

قارئین جان گئے ہوں گے کہ پہلے تو خار جی مصنف نے بہتا تر وینے کی کوشش کی ہے کہ فاطمہ بنت اسلا کے اسلام لانے اور ہجرت کرنے کی کوئی روایت سرے سے موجو دہی نہیں اور پھر الاً صَابہ کی مختصر عبارت نقل کر کے بیٹا بت کر دیا کہ ان کے ہجرت کرٹے اور اسلام لانے کی جو روایت موجود ہے وہ مجے نہیں ''

هج كهاب دانالوگول نے كه " دروغ گوراحا فظه نباشد" حقیقت ہیہے کہ بیرکذ ب سرائیاں اور قلمی بددیا نتیاں محض اور محض خاندانِ ہاشمی کے ساتھ مستقل بغض وعداوت اور کینہ پرُ وری کا متیجہ ہیں۔ ورندا تنابزا جھوٹ بولتے وقت توشیطان کی روح بھی کانپ کانپ جاتی ہوگی ہبرحال بیفارجیوں کی کمینگی اورشرانگیزی کی ایک زندہ مثال ہے كه بيلوگ مسلسل جموت بلنے ميں اپنا ثانی نہيں رکھتے اور پھر ایک جموٹ کو پچ ٹا بت کرنے کے لئے ہزاروں جُھوٹ تراشتے جاناان کے بائمیں ہاتھ کا کھیل ہے حالانکہ ہزاروں حجموث گھر کر بھی کسی ایک حجموث کو نہ جمعی سے ثابت کیا جاسكا ب اورنه بى آئنده انشاء الله العزيز تا قيامت ثابت كياجا سكے گا چنا نجےسب سے مہلے الا صابہ ہی کی بوری عبارت ہدیۃ قارئین کی جاتی ہے جس کا ایک فکڑا خارجی عباس نے نقل کر کے جناب فاطمہ بنت اسلا كاجرت نهرنا ثابت كرليا ب

# الاصابه کی پوری عبارت

فياطعة بسنت استديس هاشع بن عبدمناف الهاشميه والدة على واخو ته قيل انها تو فيت قبل الهجرية والصحيح انهاهاجرت وماتت ببالمدينة وبنه جنزم الشعبي قيال اسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة واخرج ابن عاصم من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ابي طالب عن ابيه ان النبي عُلِيظِه كفن فاطمة بنت اسد في قميصه وقال لم نلق بعد ابي طالب ابربي منها وقال الأعمش عن عمروبن مرةعن ابي البحتري عن على قلت لا مي اكفي فاطمة سقايةالماء والدهاب في الحاجة وتكفيك الطحن والعجن وقال الذبير بن بكارهي اول هاشمية ولدت خليفة ثم بعد ها فاطمة الزهراءٌ وسيئاتي لهاذكر في فاطمة بنت حمزة يدل على انها ما تت بالمدينة قال ابن سعد كانت أ مراة صا لحة وكان النبي عُلِيْكُ يزورهاويقيل في بيتها ﴿الأصابه في تميز الصحابه جلد؟ صفحه ٢٩٨مؤلفه ابن حجر عستلاتي ﴾

ترجمه!

حضرت علی اور استحے بہن بھائیوں کی والدہ جیں۔ کہا کہ وہ ہجرت سے پہلے فوت ہوئیں مگر صحیح سے کہ آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ متورہ میں وفات پائی اس سے جزم کیا قعمی نے اور کہا کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی اور مدینہ متورہ میں انتقال فرمایا۔

اور روایت بیان کی عاصم نے کہا محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب نے اپنے باپ سے کہ بیٹک رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ان کواپئی مقبص کا کفن پہنایا اور فر مایا کہ ہمارے ساتھ دا کو طالب کے بعد سب سے بہتر سلوک کرنے والی تھیں۔

اور کہا آمش نے روایت بیان کی عمر بن مرہ نے ابی البحری سے کہ جو حضرت علی نے فر مایا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہیرونی امور پانی وغیرہ لانے میں حضرت فاطمہ بنت مجرصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی کفالت کریں اور وہ گھر بلوکام آٹا گوند صنے اور چکی وغیرہ بینے میں آپ کی مدوکریں۔

زبیر بن بکارنے کہا کہ آپ بہلی ہا شمیہ عورت ہیں جس نے ہاشمی غلیفہ کوچنم دیا چران کے بعد فاطمہ الزہرا ہیں عنقریب ان کا ذکر فاطمہ بنت علیفہ کوچنم دیا چران کے بعد فاطمہ الزہرا ہیں عنقریب ان کا ذکر فاطمہ بنت عنرہ والے بن بھوا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا وصال مدینہ منتورہ عیں ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ نہائت صار کے عورت تھیں اور حضور صلی اللہ عیں ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ نہائت صار کے عورت تھیں اور حضور صلی اللہ عیں ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ نہائت صار کے عورت تھیں اور حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم انگی زیارت کوآتے اورائے گھر بین آکرآرام فرماتے تھے۔
یہ بھی الاصابہ کی پُوری عبارت معیز جمہ جس کا ایک کلوانقل کرنے
کے بعد خارجی مصنف کے ہاتھوں پر رعشہ طاری ہوگیا۔ یونکہ الحقہ عبارت
میں پہلے قول کی لفی کرتے ہوئے واضح ترین صورت میں تحریر تھا۔ کہ سیح
میں پہلے قول کی لفی کرتے ہوئے واضح ترین صورت میں تحریر تھا۔ کہ سیح
روایت بیہ ہے کہ آپ اسلام بھی لائیں اور بجرت بھی کی ہمر کار مدینہ متورہ میں
کواپنی قیص مبارک کا کفن بھی عطافر مایا اور آپ مدفون بھی مدینہ متورہ میں
ہوئیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لئے ان کے کمر بھی
جوئیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لئے ان کے کمر بھی
جاتے تھے۔ اور ان کے پاس آرام بھی کرتے تھے آپ کے ان کے کمر بھی
خبت کا ذکر بھی فرمایا اور ریہ بھی فرمایا میرے بھا ابوطال ہے بعد سب

اگر چالاصابہ کی ٹوری عبارت نقل کردیے کے بعد مزید کوئی حوالہ پیش کرنیکی خاص ضرورت باقی نہیں تا ہم برکت حاصل کرنے اور خارجیوں کے منہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کرویئے کیلئے چند معتبر کتب کے مزید حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

پہلے آپ الاصابہ کی ہی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں جس سے پہلے آپ الاصابہ کی ہی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں اور پہلی میٹا بت ہوتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائیں اور پہلی معلوم ہوجائے گا کہ حضور سرور کا تناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطرے نام سے سی قدر محبّت ہے۔

# یه محبّت یه نوازش

واخرج ابن ابي عاصم من طريق ابي فاختة عن جعدة بن هبيرة عن على قال اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلة استبرق فقال اجعلها خمر ابين الفواطم فشقتها اربعة اخمرة خمار الفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخمار الفاطمة بنت أسدو خمار الفاطمة بنت حمزة ولم يذكر الرابعة (قلت )ولعلها امراة عقيل الاتيته قريبا.

﴿الاصابه في تميزالصحا به جلد ٢ صفحه ٣٤٠﴾

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکریم بیان فرمات ہیں کہ حضور صلّی اللہ علیہ وآرلہ وسلّم کی خدمت میں رہیمی کیڑے کا ہدیہ آیا تو آپ نے فرمایا اِس کے گلڑے کر کے فاطمہ نام کی عورتوں میں تقسیم کر دو چنا نچہاس کے چار گلڑے کئے گئے اور ایک گلڑا فاطمہ بنت رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو اور ایک گلڑا جناب فاطمہ بنت اسد گلوا ور ایک گلڑا جناب فاطمہ بنت جز ہ کوعطا کیا اسد گلوا ور ایک گلڑا جناب فاطمہ بنت جز ہ کوعطا کیا گیا نے جے مخت کلڑے کے متعلق خضرت علامہ این جمر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقیل این ابی طالب عسقلانی کے عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقیل این ابی طالب عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقیل این ابی طالب عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقیل این ابی طالب عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقیل این ابی طالب عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقیل این ابی طالب

#### کی بیوی کوعطا فر مایا گیا۔

اِس واقعہ کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسلا والدہ مکرّمہ جنا ب علی المرتضاع کی ہجرت اور مدینہ متورہ میں مدفون ہونے کے متعلق چندمعتبر کتب کے حوالہ جات ملاحظہ کریں۔

#### الاستبعاب

فاطمة بنت اسد بن ها شم بن عبد مناف ام على بن ابى طالب وانحوت درضى الله عنهم قبل انهامات قبل الهجرة وليس بشئ والصواب انها هاجرت الى المدينة بها ما تت ،عن الشعبى قال ام على بن ابى طالب رضى الله عنها فاطمة بنت اسد بن هاشم اسلمت وهاجرت الى المدينة وتوفيت بها وقال الذبير هى اول هاشميه وليدت ها شمى ،قال و قد اسلمت وهاجرت الى الله ورسوله وماتت بالمدينة في حيا قا لنبى عليه على الله على الله ورسوله وماتت بالمدينة في حيا قا لنبى على الله ورسوله وماتت بالمدينة في حيا قا لنبى الله ورسوله وماتت بالمدينة في حيا قا لنبى على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله على

وقال ابو عمر روی سعد ان بن الولید السا بری عن عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس قال ماتت قاطمة ام علی بن ابی طالب البسهارسول الله علی علی واضطجع معهافي قبر ها فقا لو اما رائنك صنعت ما صنعت بهذه؟ فقال انه لم يكن احد بعدابي طالب أبر بي منها ،انما البستها قميصي لتكسي من حلل الجنة واضطجعت ليهون عليها.

﴿الاستيعاب مع الاصابه جلد اصفحه ٢٤٠)

ترجمه: اسدين ماشم بن عبد مناف كي بيش فاطمة على ابن ابي طالب اوران كے بہن بھائيوں كى والدہ ہیں (رضی اللہ محتم اجتعین ) روایت ہے کہ آپ ہجرت سے پہلے فوٹ ہوئیں گریہ غلط ہے اور کوئی شے نہیں سیج وصواب میہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے لئے ہجرت کی اور مدینہ منورہ ہی میں فوت ہوئیں قعمی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنتِ اُسد بنتِ اِشمامُ مّ على بن ابي طالب مشرّف بداسلام موكر مدينه منّوره میں ہجرت کر کے آئیں اور وہیں فوت ہوئیں ۔زبیر کتے ہیں کہآ ہے بہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے ہاشی کوجنم دیار کہا اور بے شک آپ نے اِسلام قبول کیا اور اللہ ورسول کے لئے ہجرت کی اور مدینہ متورہ میں انتقال

اور کہا ابو عمر نے کہ روایت بیان کی سعدان بن ولیدنے سابری سے انہوں نے عطابن ابی رباح سے انہوں نے ابن عباس رضی الله عنصما سے کہ جب فاطمهأم على بن ابي طالبٌ كا إنقال موا تؤرسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اپنی قیص مبارک کا کفن عطافر مایا اوران کی قبر میں لیٹے ، پس جب آپ ہے ٹوچھا گیا کہاس سے پہلے آپ نے بھی کسی سے بیہ سلوك نبيس فر مايا - يا ايسانبيس كيا تورسول الشصلي الله وعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ابوطالب کے بعد ہمارے ساتھان سے زیادہ خسن سلوک بھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے اپی قیص اس لئے پہنائی ہے کہ انہیں جنت ك مُحَلِّملين اور قبر مين ساتھاس لئے ليٹے ہیں كدان ىرقبر كى تنكى نەھوب

# طبقات ابن سعد

حضرت فاطمه "آپ اسدین ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی صاحبز ادی ہیں ءادر آپ کی والدہ فاطمہ بنت قیس بن حرم بن رواحہ بن ججر بن عبد بن بغیض بن عامر بن لوی ہیں آپ زائدہ بن اصم بن حرم بن رواحہ جو ام المؤمنين حضرت خد بجربت خويلد كدادا بيل كى بچاذ اداخيانى بهن بيل حضرت خد بجربت خويلد كدادا بيل كى بچاذ اداخيانى بهن بيل حضرت الوطالب نے تكاح كيا ولان سے آپ كے طالب عقبل جعفر اور علی جاربینے اور اُم ہانی ، جماند ، اور حرب بین بینیاں بیدا ہوئیں۔
ربطہ تین بیٹیال بیدا ہوئیں۔

جناب فاطمہ مسلمان ہوگئ تھیں اور ایک نیک دل خاتون تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملتے جلتے رہتے اور دو پر کوان ہی کے گھر میں آرام فرمایا کرتے۔

﴿طُبِقًا تَ ابن سعد مترجم باب بيعت كرنے والى خواتين جلد ٨ صفحه ٣٠٠٠

### المستدرك للحاكم

كانت فاطمة بنت اسد بن هاشم اول هاشميه ولدت من ها شمى و كانت بمحل عظيم من الاعيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم و تو فيت في حياة رسول الله صلى الله على اسد صلى الله عليه وآله و سلم و كان اسم على اسد وللذالك يقول ﴿ انا الله سمتنى امى حيدره ﴾ لمنا ماتت فاطمة بنت اسد بن هاشم كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم في نصوط الله عليه وآله و سلم في تميية و صلى عليها و كبر عليها سبعين تكبيرة و تنزل في قبرها فلما ذهب قال له عمر بن

الخطاب رضى الله عنه يا رسول الله رائتك فعلمت على هذ المرا ة شيالم تفعله على احد؟ فقال يباعمران هذا لمراة شيالم تفعله على احدى فقال يباعمران هذا لمراة كانت أمى التى ولدتنى ان أبا طالب كان يصنع الصينع و تكون له الما دبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه المراة تفضل منه كله نصيبنا فاعود فيه و ان جبريل عليه السلام اخبرنى عن ربى وعزوجل انهامن أهل الجنة وا خبرنى جبريل عليه السلام انالله تعالى أم سبعين الفامن الملاتكة يصلون عليه السلام عليه السلام العالم الملاتكة يصلون

﴿المستدرك للحاكم جلد مفعه ١٠٨﴾

ترجمہ:۔فاظمہ بنت اسلاً بن ہاشم پہلی ہاشمیہ عورت ہیں جنہوں نے ہاشمی کوجنم دیا۔آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نہائت عظیم المرتبت اور بلندشان والی ہو کیں ہیں۔
اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی حیات اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی حیات طیبہ میں فوت ہو کیں اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پر عمی فوت ہو کیں اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پر عمی فوت کہ میں وہ بی وجہ تھی کہ حضرت علی فرماتے شے کہ میں وہ بی وجہ تھی کہ حضرت علی فرماتے شے کہ میں وہ

ہوں میری مال نے میرا نام حیدر (شیر)رکھا ہے حضرت فاطمه بنت اسدعن بإشم كالنقال مواتورسول التُصلى التُدعليه وآله وسلم نے انہيں اپنی قیص میں گفنایا اوران کی نماز جنازہ ستر تکبیروں کے ساتھ پڑھی اور ان کی قبر میں لیٹے۔جب آپ ان کی قبر میں اُڑے تو عمر بن خطاب فن عرض کی بارسول اللہ آپ نے جوسلوک اس عورت كيساتھ فرمايا ہے بھى كسى كے ساتھ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا!اے عمر ریمورت وہ عورت ہے جو ابو طالب کی اُولا د کی والد ہے اور جب کھا نا تیار کر لیتی تو دستر خوان پر ہم سب کھائے کیلئے جمع ہوتے تو بیٹورت سب سے زیادہ ہمارا حصّہ ٹکالتی اور جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللدرب العرّت كي طرف سے بيال جنت ہے ہے اور جریل نے بیجی خردی ہے کہ اللہ تعالی نے اسکی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے سرخ ہزار فرشتوں کو حکم فرمایا

### نور الابصار

فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف تجتمع مع ابني طالب في هاشم جد النبي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهَا جَرَتُ مَعَ النَّبِي عُلَّاكُ . (الْخ) وهبي اول ها شمية ولندت ها شميه ولما ماتت كفتهاصلي الله عليه وآله وسلم بقميصه لا نهاكانت عنده بمنزلة ا مه وا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسامه بن زيد و ابا ايوب الصباري وعمرين الخطاب وغلاما اسود فحفروا قبرها باليقيع فلمابلغو الحدها حضرة رسول الله عُلِيلَة بيده واخرج ترابه فلما فرغ 🚁 اضطجع فيه وقال "الهم اغفرلي لا مي فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسععليها مدخلهابحق نبيك محمد و الانبياء الذين من قبلي فأنك أرحم الراحمين فقيل ثياب الجنة واضطجعت في قبرها يخفف عنها من ضفطة الـقبـر لا نهماكانـت من احسن الخلق الله تعالى صنعا الى بعد ابى طالب.

﴿ وَوِرَالاِيصَارَ فَي مِنَاقِبَ آلِ بِيتَ النَّبِي الْمَحْتَارِ صَفْعَهُ ٨٧﴾

فاطمه بنت اسده بن عبد مناف

... كاسلسله نسب حضرت ابوطالب كيساتهم بي رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وآلهُ وَسَلَّمَ كَے جَدَّا مُجِدِ حَضِرت بإشمُّ ہے مل جاتا ہے انہوں اسلام قبول کیا اور حضور کے ساتھ ہجرث فرمائی۔آپ پہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے ہاشی كوجنم ديا - جب أن كا انتقال بهوا تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنی قیص مُبارک کا کفن بہنایا آپ کے نزویک وہ بمنزلہ مال کے تغییں اور رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم في اسامه بن زيد والواليّب انصاري عمرين خطاب اورسياه غلام كوارشاد فرمايا كدان كيليح جنت البقيع مين قبرتيار كرواور كجر جب قبرتيار هو گئي تو رسول التدملي التدعليه وآله وسلم نے لحد کوائينے مبارک ہاتھوں سے کھو دکر درست کیا اور مٹی نکالی۔ جب اس کام سے فارغ ہوئے تو قبر میں لیٹ کرخُدا تعالی کے حضور میں ُدعا کی ءالٰہی میری ماں فاطمہ بنتِ اُسد کی مغفرت فرما اور اسكواسكي حجت إلقافر مادے اور إسكي قبر کو کھول دے بحق اپنے نبی محمہ کے اور انبیا کے جو جھے پہلے ہوئے ہیں۔ پس تو نہائت رحم کرنے والا ہے۔اور فر مایا کہ ہم نے اپنی قیص کا کفن اس لئے دیا

ے کہ انہیں جنّت کا ُعلّہ نصیب ہواور قبر میں اس لئے لیٹے ہیں کہ قبر کی تنگی دُور ہو جائے۔ بید میرے ساتھ اُبُو طالب ؓ کے بعد سب سے بہتر سلوک کیا کرتی تھیں۔

#### سلسلة الذهب

و هـا جر على كرم الله وجهه الكريم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر بثلاثة ايام ولحقهما بقباء ومعه امه فاطمة بنت اسد رضي الله عنها وانها كانت اسلمت من قبل ثم هاجرت مع ابنسه على رضى الله عنها الى المدينه والما ماتت كفنها البني صلى الله عليه وسلم بقميصه فلما حضر قبرها با لبقيع و بلغ لحدها حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم بينده واخرج ترابه فلما فرغ اضطجع فيه وقال الهم اغفر لامى فاطمة بنت اسد ولقتها حجتها و و سع عليها مه خلها اوقال عليه البصلواة والسلام انها كانت من احسن خلق الله صنعاً إلى بعد أبي طالب

﴿سلسلة الدَّهِبِ المعرفية صفحة ٢٢٤﴾

ترجمه: ١٥ وحفرت على كرم الله وجهدالكريم في

نبي صلى الله وآله وسلم اورا يوبكر رضى الله عنه ك تين دن بعد ہجرت فرمائی اور آپ سے قبامیں ملاقات کی اور آپ کے ہمراہ آپکی والدہ مکر مدفاطمہ بنت اسدرضی الله عنها بھی تشریف لائی تھیں ۔آپ پہلے ہی مشرّف به اسلام ہو چکی تھیں مگر ہجرت اپنے بیٹے حضرت على رضى الله عنه كساته كى - جب إنكاانتقا ل ہوا تؤرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے أكوا بي قیص مبارک میں گفن دیا۔ بُعد ازاں جب جنّت البقيع بين انكي قبر كھودى جا چكى اور لحد تيار ہوگئ تورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے دست اقدس سے لحد كودرست فرما بااوراسكي ملى تكالى، جب لحد سے فارغ ہو گئے تو آپ خوداس میں لیٹ گئے اور بار خداوندی میں عرض کی یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اُسد کی مغفرت فرمااوراسكي جحت اسيسكماد بياوراسكي قبركو فراخ فرمادے اور پھر فرمایا کہ ابو طالب ؓ کے بعد میرے ساتھ سب ہے بہتر سلوک یہی کیا کرتی تھیں''

کتب احادیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت علی کو حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کے کپڑے کا ایک فکڑا فاطمہ نام کی عورتوں میں تقشیم کر نیکا تھیم فرمایا چنا چاس کا ایک حصہ حضرت فاطمہ بنت اسد گوچھی ملاعلاوہ
ازیں ایک حصہ حضور سرور عالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی صاحبزادی جناب
فاظمیۃ الزاہرا سلام الله علیما کو ملا اور ایک حصّہ جناب قاطمہ بنت جزہ گو
عظافر مایا گیا بیوا قعہ مدینہ منورہ کا ہے اس لئے ریہ کہنا کہ آپ نے ہجرت نہیں
فرمائی محض شرائکیز پرا پیگینڈہ ہے چنانچ اس ضمن میں بھی ایک حوالہ ملاحظہ
فرمائیں۔

# اشعة اللمعات شرح مشكوة

ودرروائع بجائے بین النباء بین الفواظم آمدہ و فواظم فاظمہ کر چند فاظمہ در خانہ امیر المؤشین جمع بودند اول فاظمہ زبرا بتول بنت رسول الله وبضعة وَ من سلی الله علیہ و آلہ وسلم وعلیها و دوم فاظمہ بنت اسد بن ہاشم زوجہ ابی طالب اُم علی وجعفر وعیل وطالب و آل حضرت ورشان و من خرمودہ ای بعدای و و مان خال جمہ است و و ماول ہا شمیہ است کرزائید ہا شمیین رابہا مشمی سوم فاظمہ بنت کرزائید ہا شمیبان رابہا و بعض گفتہ اند کہ فالث فاظمہ بنت ولید بن عشبہ بن و بعض گفتہ اند کہ فالث فاظمہ بنت ولید بن عشبہ بن و بعض گفتہ اند کہ فالث فاظمہ بنت ولید بن عشبہ بن

اول بھی تر است چہ اعطائے آنخضرت با اہلیت نبوت سلام اللہ ملیم اجھیں قریب تروطا ہرتر است۔ ﴿السعته المسعات شرح مشکوۃ جلد مسعمہ ۱۹۵۹ اس واضیح ترین عبارت کے بعد جناب فاطمہ بنت اسدوشی اللہ عنہا کے بجرت قرمائے اور اسلام قبول کرنے کے بارے میں آخر پر مزید ایک فیصلہ کن عبارت پیش کی جاتی ہے جس نے طعی طور پر بہتہ چل جاتا ہے کہ وہ روایت بھی طور پر وائی اور وضی ہے جس میں ہے کہ آپ نے بھرت نہیں فرمائی۔ ملا خطہ ہو

# اسد الغابه ني معرنت الصحابه

فاطمة بنت اسد بن ها شم بن عبد مناف القرشية الهاشمية ام على بن ابى طالب واحوته طالب وعقيل وجعفر قيل انها توفيت قبل الهجرة وليس بشئى والصحيح انها ها جرت الى المدينة وتوفيت بها

یعنی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف قرشیہ ہاشمیہ جناب علی ابن ابی طالب اور ان کے برادران طالب وعقیل وجعفر کی والدہ ہیں' کہتے ہیں کہ وہ بجرت سے پہلے وفات ہا گئیں گر ہیکوئی چیز نہیں بلکہ سیج میہ کہ آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر گئیں اورو ہیں آپ کا اِنقا ل ہوا مزید لکھاہے کہ!

(اسد الغابه جلده صفحه ۱۵)

ترجمہ بیعنی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسدرضی اللہ تعالی عنھائے اسلام قبول کیا اور مدینہ متورہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ ہی میں فوت ہوئیں۔

ابوالبحری ہے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فر مایا کہ یس نے اپنی والدہ ہے کہا کہ آپ ہیرونی کام پانی وغیرہ لانے میں فاطمہ بنت محم صلوق الله علی ایبها وعلیھا ہے تعاون کریں اور وہ امور خانہ داری چکی وغیرہ پینے میں آپ کی کفایت کریں۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ نے ہجرت فرمائی کے ونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے مدید منورہ میں ہوا تھا۔

اسی کتاب میں مزید بیروایت بھی تقل فرمائی ہے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلو ہ والتسلیم نے آپ کی لحد مبارک کوفراخ بھی فرمایا اور آپ اُن کی قبر میں بھی لیٹے اور اپنی قبیص مبارک بھی اسکے تفن کے لئے عطافر مائی جیسا کہ اس ضمن میں آپ متعدد عبارات سابقہ اور اق میں ملاحظہ فرما چکے جیسا کہ اس میمن میں آپ متعدد عبارات سابقہ اور اق میں ملاحظہ فرما چکے جیس ریباں بر بھی اس عبارت کا پورا پورا عربی متن نقل کیا جاتا ہے تا کہ خارجیوں کے خیالی قلعے نیست ونا پود ہوجا کیں ''

عن ابی بکر بن ابی عاصم حدثنا عبد الله بن شبیب بن خالد القیسی حدثنا یحیی بن ابراهیم بن هانی اخبر نا حسین بن زید بن علی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی عن ابیه ان رسول الله علی گفن فاطمة بنت اسد فی قمیصه واضطجع فی قبرها و جزاها خیراً وروی عن ابن عباس نحو هذا و ذا د فقالو اما رائبنا نک صنعت باحد ما صنعت بهذه قال انه لم یکن بعد ابی طالب آبر بی منها انما البستها قمیص لتکسی من حلل الجنة و اضطجعت فی قبر ها لیهو ن عداب

القد

﴿اسدالغابه في معرفت الصنعابه جلدهص

# یه اعزازات

قارئین کرام انچی طرح جان چکے بین کہ خارجی عباسی کو خاندان مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام ہے س حد تک عداوت ہے۔ کیونکہ پیمخبوط الحواس انسان نما حیوان پیرسی برواشت نہیں کرسکتا کہ اس خاندان کے عظیم افراد کا نام مسلمانوں کی فہرست میں آجائے۔ اگرہم چاہیں تو اس ضمن میں بھی سینکلزوں جوائے بیش کر سکتے ہیں گر کیا احقاق جن اور ابطال باطل کے لئے یہ کافی نہیں جواب تک بیان کیا جاچکا ہے؟ اور حدیث وسیرکی ان ثقہ کتب کے بعد کو گر ابنی ہوگا جو عباسی کی خرافات کو درست شلیم کر کے اپنے ایمان کا بعد کو گر شالا شیان حق کیلئے اس کے بعد حق جلوہ فر ما ہو چکا ہے۔ بھی جنازہ نکلوالے۔ مگر مثلا شیان حق کیلئے اس کے بعد حق جلوہ فر ما ہو چکا ہے۔ سے۔

گذشتہ حوالہ جات کی روشی میں اُمیر المؤمنین ، خلیفۃ المسلمین سیدنا ومولانا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی والدہ کر مدکی شان وعظمت کا جو مقام تعین ہوتا ہے وہ بہر صورت واضح ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسدکی عظمت وہزرگی اور عزّت ووقار کے اظہار کیلئے اس سے براھ کراور کیا دلیل ہوگی کہ انام الانبیاء صلّی اللہ علیہ وا کہ وسلم اکثر آپ کو ملنے کے لئے تشریف لے جاتے بیں اورا کشر آنہیں کے گھر دو پہر کوآ رام فرماتے ہیں۔اور پیاعزاز کی اور کول بھی کینے سکتا تھا جب کرآ ب کو بچپن میں ماں کی مامتا دینے والی فاطمہ بنت اسدا بھی مدینہ منورہ میں بقیر حیات تھیں ، ماں کی آغوش راحت کوچھوڑ کر اور کہاں آ رام کیا جا سکتا ہے اور ماں بھی ایسی جوابے سکے بچوں سے زیادہ حصد آ ب کا نکالتی ہو۔اور سرور دوعالم صلی الله علیہ وآ کہ وسلم کوائی اولاد سے بھی زیادہ محبت اس وقت کرتی ہو جب ابھی آ ب نے اعلان نوت بھی نہیں فرمانا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی ماں کے متعلق بد گانیاں بچلانا مسلمان کا کا م نہیں بلکہ کارشیطان ہے حضور "قوام علی کواپنی قیص کا گفن عطافر ماتے ہیں۔ان کی لحد خودا پنے مقدس ہا تھوں سے کھودتے ہیں ان کے ساتھ ان کی قبر بیس لیٹتے ہیں۔قبر بیس ساتھ لیٹنے میں یہ حکمت بھی فرست ہے کہ آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے مگر اس حقیقت ہے بھی کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ ہر ورائدیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری یار ماں کی آغوش رافت میں لیٹنے کی کیفیت حاصل کرنا جا ہے تھے۔

ہم نہیں بیجھنے کہ کی مسلمان کے لئے اِس سے بوٹھ کر بھی کوئی اعزاز ہوسکتا ہے کہ محسن اِنسا نہیت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اُسکے احسانات کا اِس اندازے تذکرہ فرمائیں۔اور صحابہ کرام میں اعلان فرمائیں کہ بیٹورت کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے بچاابوطالب کے بعدؤ نیامیں سب سے زیادہ جسن سلوک سے پیش آئے والی بیرورت ہے اگر چہریہ اعزاز اسک کم نہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جناب فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے نیٹر ہزادفر شتوں کو مقرد فر مایا۔ گرسب سے بردااعز از تو بیہ کہ انہیں حضور سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کفن کے لئے اپنی قیص عطافر ماکر کہ مجمی خود بردھیں۔ خود تیار کریں اور قبر میں ساتھ بھی لیٹیں اور نماز جنازہ بھی خود بردھیں۔ بیدا یک واضح حقیقت ہے کہ سوائے سیدہ فاطمہ بنت اسدر ضی اللہ

عنها کے ڈنیا کے کسی مخص کو بیاعز از حاصل نہیں کہ امام الا بنیاصلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سے مصرف

وسلم اس مے مرنے کے بعد قبر میں لیئے ہوں۔

انمی الفاظ پرسیدہ فاطمہ بنت اسدرضی الله عنھا کا مقدّس تغارف ختم کیا جار ہاہے "اگرچہ ضمنا آپ کا ذکرآئندہ صفحات میں بھی آئے گا۔

پید انش وطفولیت

### ولادت باسعادت

ولدته في حرم المعظم آمنة طابت و طاب وليندها والنمولند السيند النحميري بحوالها نورالابصار وغيره

2.7

آپ کی والدہ مکر مدنے آپ کوحرم معظم میں جنا ، جننے والی بھی طبیب اور پاک ہے اور بیٹا بھی طبیب

اور پاک ہے۔

کے دا میٹر ند شد ایں سفادت بکعبہ ولادت ، بمسجد شہادت

معتبراورمشہورروایت کے مطابق سلطان الاولیاء تاجدار ال الّی اللّٰ ا

شیر خدا ،سیدنا ومولنًا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم عین جوف کعبة الله میں سیدالاتیا م جُمعة السُّارک کے دن ۱۳ رُجب الرجّب کوتیں عام الفیل میں

ا پی والده مکر مه حضرت جناب سیّده فاطمه بنت اسد ه کی آغوش رافت میں بُصَد کر وفر تشریف لائے۔

فی الحقیفت کعبه معظمه میں پیدا ہونے کا شرف سوائے آپ کے کی

دُوسِ بے کو حاصل نہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ

تعالی عندسے پہلے عمروبن حزام کی ولادت بھی کعبہ معظمہ میں ہوئی لیکن یہ روایت نہ تو تو اتر کا درجہ کھتی ہے اور نہ ہی اسے ثقد لوگوں نے تبول کیا ہے اور اسے آئید اتفاقی آمر قرار دیتا ہے اگر کسی نے بیدوایت قبول کی بھی ہے تو وہ اسے آئید اتفاقی آمر قرار دیتا ہے جبیا کہ زُرہ تا الجالس شریف میں ہے۔

واما عمر و بن حزام فولدته امه في الكعبة

اتفاقاه لا قصد ا.

بہر حال تقدیحد ثین اور میرت نگاراس پرمتفق ہیں کہ کعبیشر لیف میں حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر یم کی ولادت مبار کدان کا خاصہ ہے جس میں کوئی دوسراشر یک نہیں ۔

چناچەزىرى المجالس مىں بھى حضرت علاّ مەعبدالْرخمان صفورى رحمة الله تعالى عليه، حضرت إمام ابولىحن ماكى علىيدالرحمة كى مشہور تاليف ' فصول المبمله فى معرفت الائمة'' كے حوالہ نے قل فرماتے ہیں كه!

حضرت علی شکم مادر ہے جو ف جرم یعنی کعیۃ اللدزاد ہا اللہ شرفہا کے
اندر پیدا ہوئے تھے اور یہ فضیات خاص طور پر آپ کے لئے اللہ تنازک
وتعالی نے مخصوص فر مار بھی تھی ، جب جنا ب فاطمہ بنت اسد " پرزچگی کا عالم
طاری ہوا جنا ب ابوطالب آپ کو جرم محرّم کے اندر کے گئے اور وہیں پر
آپ تمیں عام الفیل رجّب الرجب میں جمعۃ المبارک سے ون پیدا ہوئے
اس وقت امام الانبیاء حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا ام المونین محبوبہ ومجوب

رب العالمين جناب سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنطائ ثمارك مبارك موية تين سال مو<u>يك تق</u>مة متن ہے۔

عن عليا رضى الله عنه ولدته امه بجوف الكعبة شر فهاالله وهي فضيلة خصه الله تعالى بها وذالك ان فيا طمة بنت اسد رضى الله عنها اصابها شدة الطلق فادخلها ابو طالب الى الكعبة في طلقت طلقة واحدة فولدته يوم الجمعه في رجب ثلاثين من عام الفيل بعد ان تزوج النبي

خديجة بثلاث سينين.

﴿نزهة المجالس جلد اصفحه ٢٠٥﴾

علامه بنجی اپنی مشہور تالیف ''نُورالا بصار فی منا قب آل بیت النبی النبی النبی مناقب آل بیت النبی النبی النبی واضح طور پر بیان قرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجید الکریم بئیت الحرام زاد ہا اللہ شرفا وتعظیما میں جُمعۃ المبارک کے دن تیرہ رجب الحرام کو بیدا ہوئے اور اس نے قبل بیسعادت آپ کے سواکس دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی ۔ ''

ولله رضى الله تعالى عنه بمكة داخل البيت الحرام على قول ليوم الجمعة ثالث عشر رجب الحرام ، ولم يولد في بيت الحرام قبله احد مورخ جلیل علامه مسعودی مروج الذّبب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے۔(و کیان مولد فی الکعبة)

«مروج الذهب مسعودي مطبوعه مصر جلد اصفعه ١٨٥٥» شاه ولى الله محدّث وبلوى التي عظيم تاليف إزالة الخفاء مي رقمطراز

! 0

متواتر اخبارے ثابت ہے کہ امیر المومنین علی کڑم اللہ وجہہ الکریم اپنی والدہ مکرّ مہ جناب فاطمہ بنتِ اُسد کے ہاں کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔

ولدةامير المومئين عليا فى جوف الكعبة

علاوه ازیں ای مفہوم کی عبارت سیرت حیدر کرّار پرمشہور کتاب

اسدالله كصفيها برجمي موجود ہے۔

جناب حیدرکرّاررضی الله تغالی عنه کی بیت الله شریف میں ولا دت کے متعلّق علا مه قبستانی علیه الرحمة اپنی مشہور تالیف '' فوجب الصوفیہ'' میں رقمطراز جن۔

> ان امير المو منين على ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ولد بمكة في حوف بيت

الحرام يوم الجمعة ثالث عشر من الرجب.

فسلسلة الزهب الصوفيه قهستاني ص٣١٠

امام العاشقين مولانا عبد الرحمن جامي عليه الرحمة ابني مشهور تاليف

شوامدالبنوّت شريف مين فرماتي بين!

آپ کی ولادت مکه معظمه میں اور بقول بعض آپ کی ولادت خاند کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔

﴿شُواهِد النبوة صفحه ٢٨٠﴾

علاوہ ازیں متعدد کتب تواریخ دستر میں ولا دت مرتضوی کے متعلق معمولی اختلاف سے مندرجہ بالا روایت موجود ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب سیرہ فاطرہ بنت اسد طواف کعبہ میں مصروف تھیں کہ آپ کو در و زہ کی خفیف کی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ ہے حد پریشان ہو گئیں کیونکہ سوائے خانہ کعبہ کے قریبی مقام پر باپر دہ مکان موجود نہیں تھا۔ آپ ابھی بریشانی اور جفت کے عالم میں سوچ ہی رہی تھیں کہ معا کعبۃ اللہ کی دیوارخود بریشانی اور جفت کے عالم میں سوچ ہی رہی تھیں کہ معا کعبۃ اللہ کی دیوارخود بریشانی اور جفت کے عالم میں سوچ ہی رہی تھیں کہ معا کعبۃ اللہ کی دیوارخود بریشانی اور جفت کے بعدد یوارکا شکاف از

خود بند ہو گیا۔ آپ انجی خانۂ کعبہ کے اندر پنجی ہی تھیں کہ ولائٹ وامامت کا در حشد ہ آفتاب آپ کی مجمولی میں آگیا اور بعض روایتوں میں جیسا کہ ہم اوپر

ر میں ہوئے ہیں اس طرح مرقوم ہے کہ طواف کعبۃ اللہ کے دُوران میں

حضرت ابوطالب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چنانچے اُن ہے آپ نے اپنی

پریشانی کا اظہار فرمایا تو وہ آپ کو کعبہ شریف کے دروازے کے راستہ کے

اندرچیوژ کر با ہرتشریف لے آئے تو سیدالغرب مولائے کا تنات حضرت علی علیہ السلام والدہ ما جدہ کی گود میں تشریف لے آئے۔

بہرحال بیا یک مسلّما امر ہے کہ آپ کی ولا دت معظمہ کعب معظمہ کے ا اندر ہوئی ااور بیآ پ کا خاص اعز از ہے جواللہ بنارک وتعالیٰ کی طرف ہے آپ کے لئے مخصوص تھا اور اس میں کوئی شخص بھی آپ کا شریک وہمیم نہیں ایں سعادت بزور بازُو نیست تا تہ شخصہ شخصہ کے فدائے بخشدہ

### شرف کس کو ملا ؟

عام طور پر بہی خیال کیا جاتا ہے کہ مولائے کا کتات تا جدار ہل اتی طیر خدا مشکل کشاء حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا حرم محترم کے اندر پیدا ہونا آپ کے لئے شرف وکرامت کا ہا عث ہے۔ بلا شبہ یہ خیال کسی حد تک درست بھی ہے۔ کیونکہ کعبۃ اللہ زُادشر فاتخلیماً کواللہ تبارک وتعالی نے اہل اسلام کے لئے نبائت ہی محترم مقام قرار دیا ہے۔ قُر آن مجید میں کعبہ معظمہ کی عظمت و برزرگ کے متعلق متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔
کعبہ شریف وہ مقدّل گھر ہے ۔ جے بیت اللہ ہونے کا شرف عاصل ہے۔

كعبيجترم وه ميناره نورب جوانوارو حبليات الهيكامركزب\_

کعبۃ اللہ وہ طیب وطاہر مقام ہے جوتمام ترابل اسلام کا قبلہ ہے کعبۂ معظم وہ مقدس خانۃ خُداہے۔جس کی دیواروں کی زیارت کرتے رہنا عبادت ہے۔

کعبدہ ہے۔ کعبدہ ہے جس کی تباویں خُدانعالیٰ کے برگزیدہ پیغیرول ؓ نے استوارفر مائیں۔

کعبہوہ ہے جسے حرم محتر م کہا جا تا ہے اور جس کے گرو گھو نے سے اہل اسلام کی نجات ہوجاتی ہے۔

کعبۂ معلّے وہ باعظمت مقام ہے جس کا طواف کئے بغیر جج جیسے رُکن عظیم کی محمیل نہیں ہوتی۔

کعیۃ اللہ وہ مقام تقریس وعظمت ہے کہ جب جے کے دیگر اُرکان اوا کر کے اِس کا طواف زیارت کیا جاتا ہے تو اِنسان گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

"من طباف ببالبيت سبعا وصلى محلف

المقام وكعتين وشو ب من ماء زم زم غفرت له

ذنو ب كله .

فدر منثور جلد اول ۱۲۰ که

بهرحال كعبة الله شريف خير وبركت كالمنبع بحى باورأنوارالهيه كا

مرکز بھی۔ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہونا فی الواقع جناب حیدر کرار کاعظیم ترین اعزاز ہے۔ گراس کے ساتھ ہی ساتھ ریجی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جناب حیدر کرار کی ولادت کعبہ شریف کے لئے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لئے کہ مقام ممر تضے بہر طور کعبۃ اللہ سے باندو بالا

اگر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو جناب حیدر کرّار کے چیرہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔

اگر کعبة الله انوار و تخلیات کا مرکز ہے تو علی کا ول الله تعالیٰ کا عرش اور منبغ نور ہے۔

اگر کعبہ کو بیث اللہ ہونے کا نثر ف حاصل ہے تو علی کو کڑم اللہ اور اسد اللہ ہونے کا اعز از حاصل ہے۔

اگر کعبۃ اللّٰہ میں پھرنصب کرنے والے ظیل وڈنے علیہاالسلام ہیں تو علی کو گود میں اٹھانے والے سیدالرسلین صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم ہیں۔

اگر کعبہ کواللہ تعالی سے نسبت ہے۔ توعلی کا نام اللہ تعالی کے نام نے مشتق ہے۔

کعبہ کی دیواروں اور چر اسود کے چُومنے سے تو انسان کے گناہ ہی وصلتے میں گرعلی کے قدم چومنے سے مقام غومیّت وقطبیّت حاصل ہوجا تا کوبہ فی الواقع مُعظّم ومَرّم ہے لیکن اس میں بیر توت نہیں کہائے اندرر کھے ہوئے بُتُوں کو اُٹھا کر باہر پھینک دے۔ بیعلی کا کام ہے۔ کعبداگر بُت خانہ بن جائے تو علی اسے انجاس وارجاس سے پاک کرکے پھر کعبہ بنادے۔

کعبة الله كاطواف كرنے سے اركان في كا ايك زكن اُدا ہوتا ہے جبکہ علیٰ کی زیارت ہزاروں حجّ ں کے ثواب کے مترادف ہے۔ کعبۃ اللہ کود مکھنے سے کعبے والے کی یاد آتی ہے۔ مگر علی کو ملنے سے کعبے والامل جاتا ہے۔لوگ دُور دُور ہے کعبہ شریف کی زیارت کو حاضر ہوتے ہیں مگر کعبائی کے غُلاموں کا استقبال کیا کرتا ہے۔حقیقت پیہے کہ کعب بھی محترم ہے اور علی بھی محترم ہے۔مولد بھی محترم ہے اور پیدا ہونے والابھی محترم ہے۔ کعبہ بھی مکرم ہے اور علی بھی مکرم ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے اورعلی اسداللہ ہے۔ کعبہ بھی عظیم ہے اور علی بھی عظیم ہے۔ کعبہ شریف میں پیدا ہونے کا اعزاز جو جناب حیدر کرار کو حاصل ہوا اُس سے کہیں بڑھ کر شرف کعیے کوعلی کی ولاوت سے حاصل ہوا علی کی عزت افزائی کعیے نے کی اور کعیے کومعزز علی نے کیا علی کوشرف ولادت کعبہ میں حاصل ہوا۔اوراس سعادت ہے مشرف کعبے کوعلی نے کیا۔ کعبے کا اعز ازعلی ہے اورعلی کا اعز از کعیہ ہے۔ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوتا ہےاور خداعلیٰ کے گھر سے ملتا ہے۔

بھد تلاش نہ کچھ وسعتِ نظرے ملا نشانِ منزلِ مقصود راہبر سے ملا علی علی منزلِ مقصود تراہبر سے ملا علی منزل کے خانہ خدا سے ہمیں خدا کو ڈھو نڈا تو دہ بھی علی کے گھرسے ملا

### شوئے آدب

ہم یہاں جنابِ حیدر کرار کے اِس اعزاز کے بارے نہائت ہی لطیف تنم کے چند نکتے اٹل وجدان حضرات کے لئے بیش کرنا جاتے تھے کہ ذہمن اس تنم کی ایک تحریر کی طرف مبذول ہو گیا" کہ ولا دت کے بارہ میں حضرت عیشی علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا تقابل کرنا سوئے

ادب اور امانت انبیاء کے مترادف ہے؟

جہاں تک ہم نے اِس معاملہ میں غور و فکر کیا ہے ہمیں تو اِس میں ہرگز کوئی قباحت نظر نہیں آئی'' ملکہ میٹمثیل کمالات اُمّتِ مُحمّد میعلی صاحبہا علیہ الصلوٰ قوالسلیم کی ایک عظیم اور درخشاں دلیل ہے۔

اور اِس میں ہر گز اہائتِ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی پہلونہیں۔ اِس سے پہلے کہ ہم اپنے موُقف کی تائید میں چند ایک واقعاتی مثالیں پیش کریں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت مبارک کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔

## ولادت عيسى عليه السلام

اس میں شک نہیں کہ مقدی مریم کواللہ تبارک وتعالی نے وہ عظیم اعزاز عطافر مایا جو بہرنوع ایک منظر دحیثیت کا حامل ہے۔اللہ تبارک وتعالی نے انہیں بتول کے لقب سے ملقب فرمایا اور انہیں بغیر کسی مُرو کے چھونے کے انہیں بغیر کسی مُرو کے چھونے کے وہ عظیم بیٹا عطا فرمایا جے رُوح اللہ کہا جاتا ہے۔ دوران حمل انہیں جنت کے وہ عظیم بیٹا عطا فرمایا جے رُوح اللہ کہا جاتا ہے۔ دوران حمل انہیں جنت کے چھل کھانے کو دیئے اور وضع حمل نے بل تک مسجد افضیٰ کی محراب کو اُن کا مسکن بنایا اور نہایت اعزاز کے ساتھ اُن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بایں الفاظ فرمایا

وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ وَ طَهِّرِكِ وَاصْطَفْكِ عَلَىٰ نِسَآء الْعَالَمِيْنَ

﴿آل عبران آیت ۴۱)

اور جب کہا فرشتوں نے کہ اُے مریم بیشک اللہ تعالیٰ نے تُجھے کمن لیا اور خوب یا کیزہ فرمایا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تُجھے بیند کیا۔

پھر جب جناب مریم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بیثارت دی گئی تو جناب مریم علیھا السلام نے بارگاہ ایز دی میں عرض کی کہ الہی میرے ہاں پچہ کہاں ہے ہوگا جب کہ جھے کی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا۔اللہ ایسے ہی پیدا فرما تا ہے۔ جب کسی کام کا تھم فرمائے تو اُس ہے بہی کہتا ہے کہ ہوجا تو وہ فور أبوجا تا ہے۔

آئت کریمہ ہے۔

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمُسَسِّنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ بَخُلُقُ مَايَشًا ءُ إِذَا قَضَى اَمُرًا فَانَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ

﴿ آلِ عمران آیت ۲۱﴾

جنا ب مریم علیہ السّلام کو دورانِ حمل جنّت کے اور بے موسم کے پھل عطا فرمانے کا ذکر خُد اوندِ فُدٌ وں قُر آنِ مجید میں اس طرح فرماتے

يل-

كُلَّمَا دُخَلَّ عَلَيْهَا زَكُرِ يَا الْمِحُرَابُ وَ جَدَّ عِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يَا مَرُيَمُ انَّى لَكِ هَذَاقَالَتُ هُوَمِنُ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

﴿ آلْ عَمْرَانِ آيتُ ٢٦﴾

سجان الله بيہ جنان مريم عليه السلام كى كه الله تبارك وتعالى أن كى پاكيزگى اور طها رت بر مهر لگائے ، فرشتے أنہيں رُوح الله كى پيدائش مُباركه كى بشارت ديں، دوران حمل أن كى غدُّا كے لئے جنت كے پجلوں كا اختخاب كيا جائے۔

مگراس طیب وطاہراور مقدی مریم علیما السلام پر جب وضع حمل کا وقت آتا ہے ۔ تو آپ بیت المقدی کی محراب کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر

### تشريف لے جاتی ہیں۔قرآن مجید میں ہے۔ فحملتهٔ فائتبَذَتْ بِه مَكَانَاقَصِيًّا

﴿سوره مريم آيت ١٩﴾

پھرآپ چالیس روز بعدائی قوم کی طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کروا کی تشریف لا ئیں ۔ُمفشرین کرام نے زیرآیت افسائٹ بدہ قومَهَا وَحَدِلُهُ " کھاہے کہ آپ اس مقام پرنفاس کی وجہ سے چالیس روز قیام پذیرر ہیں۔

#### چنانچ تغییر ڈرمنٹور میں ہے کہ۔

اخرج سعيندين منصور وابن عساكرعن ابن

عباس في قوله "فَاتَتْ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ" قال بعد

اربعين يوما بعد ما تعالت من نفاسها.

﴿ تفسیر در مدنور للسیوطی جلد ۲ صفعه ۲۷۰ مطبوعه تهران ﴾ ویگرمتعدَّوتفاسیر میل بھی بیروضاحت موجود ہے کہ جناب مریکم می

ضع حمل کے بعد جالیس روز مدّت نفاس تک نه صرف پیر کہ مبجد انصلی کی

محراب ہے بلکہ ستی ہے باہر رہنا پڑا۔

چونکہ ہمیں اس واقع کو پھیلا نامقصور نہیں اس لئے کنائے میں بتانے پراکتفا کیا جاتا ہے کہ خُدا تعالیٰ کی ایک ایس اللہ ، عابدہ ، زاہدہ اور طیب وطاہرہ بندی پر جب وضع حمل کا وقت آتا ہے اور اس کیطن اطہر سے والا دت بھی ایک کیے طبح الثنان پیغیر کی ہونے والی ہے تو اُسے مسجد اقصی کی

محراب چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جانا پڑتا ہے جبکہ ان کی ٹیوری مڈت حمل ای مقدس محراب میں گزری نہ

گراس طرف معاملہ اس کے کتا برعلس ہے کہ حضرت علی کرم اللہ اپنے گھر میں رہتی ہیں مراب کا حیث اسلام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ اپنے گھر میں رہتی ہیں گر جب اُن کے مقد س بینے کی ولا دت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ بیت الحرام کے طواف کو تشریف لے جاتی ہیں حالا نکہ عام طور پر عورتوں کو اس خاص وقت کے ظہور کا پچھ دیر پہلے ضرور پر تہ لگ جاتا ہے گر یہاں تو مشیت اپنے کی خاص پروگرام کی تحییل کی خواہاں ہے۔ قدرت اللہ یہ ایک خاص مقصد کو پورافر مانا چاہتی ہے۔

قدُرت کا بیا ہتمام خاص بلاوجہ یا اتفاقی واقعینیں بلکہ اس میں بے شاراسرار الہید پوشیدہ ہیں جن کا ذکر ہم کی دُوسرے مقام پرکریں گے یہاں تو صرف بیہ بتانا ہے کہ جناب مریم علیھا السلام کا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کے وقت بیت المقدّل کوچھوڑ دینا اور جناب حیدر کر ارضی اللہ عنہ کی بیدائش کے وقت بیت المقدّل کوچھوڑ دینا اور جناب حیدر کر ارضی اللہ عنہ کی وقات اور قرار واقعی امر ہے اللہ عنہ کی وقات کو بیجا جمع کر کے بیان کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصادم تھیں کہ کہ جمع کر کے بیان کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقیر کا ہرگڑ کوئی پہلونہیں نگانا ، اور نہ ہیں مقام ولائت و نبویّت میں کوئی تصادم بی حقیر کا ہرگڑ کوئی پہلونہیں نگانا ، اور نہ ہیں مقام ولائت و نبویّت میں کوئی تصادم بی سے میں کہ بی سے میں کوئی تصادم بی سے میں کہ بیان کی بیان کی سے میں کوئی تصادم بی سے کر کوئی تصادم بی سے کر کوئی تصادم بی سے کر کوئی تصا

واقع ہوتا ہے، بلکہ پہاپٹاا پٹااعز از ہے۔

# مثال ديينا

امام الانبياء سركار دوعالم عليدالصلوة والسلام

ارشادفرماتے ہیں کہ

"علماه امتی کا نبیا ، بنی اسرائیل " " لین ہماری اُمّت کے علاء ایسے ہیں جیسے بنی

إسرائيل كانبياء "

شارطین حدیث فر ماتے ہیں کہ وہ اُن کی مثل نہیں بلکہ اُن جیسے کام

کریں گے۔ تواس ہے بھی حدیث شریف کے متن پر کیا اثر پڑا ، اُنبیاء بنی اسرائیل جیسے کام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں''بات تو تشبید دینے کی ہے اور

وه يهال موجود ہے۔

### علی مثیل عیسی

حضور پر نور تاجدار انبیا عصلی الله علیه وآله وسلم حضرت علی کوارشادفرمائے ہیں کہ علی تمہاری مثال عیلی علیه السلام جیسی ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں آتا ہے۔

عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيك، مثل من

عيسى عليه السلام:

# مكالمه موسيً وغزالي

وذكر في حرزالعاشقين وغير ه من الكتاب ان نبيا صلى الله عليه وآله وسلم لقى ليلة المعراج سيد نا موسى عليه السلام فقال موسى مرحبا بالنبى الصالح و الاخ الصالح انت قلت "علماء امتى كا نبياء بنى اسرائيل "اريد ان يحضر احد من علماء امتك ليتكلم معى فا حضر النبى صلى الله عليه وآله و سلم روح الغزالي رحمة الله الى موسى عليه السلام وسلماعلى بعضه ما فساله موسى عليه السلام وسلماعن الشمه

فقال محمد بن محمد محمد ن الغزالي فقال موسى عليه السلام سنا لتك عن اسمك وما سنا لتك عن اسمك وما سنا لتك عن اسم والدك وجدك ؟
فقال الغزالي في جو ابه حين سأل الله عنك عما بيدك بقو له عزوجل "وَمَا تِلْكَ يَا مُوسِي سُوسِورة طه آيت الله لم يَحْسَان الوَسِي عَصَان اَتُو كُوا عَلَيها وَ قَلْت في حوابه "هي عَصَان اَتُو كُوا عَلَيها وَ الحَسْ بها عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيها مَا رِبُ أُخُرِي" فاذاقلت هي عصاى اماكان كانيا. (الخ)

﴿ تفریح المعاطر مطبوعه مصر صفعه و ﴾ ترجمہ: حضور سرور کوئین جارے نی صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مِعراج کی شب سیدٌ نا مُوی علیہ السلام سے ملا قات فر مائی تو حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا اُسے صارِلح نبی اور صالح آخی آپ کا

ارشاد ہے کہ' میری اُمّت کے علاء بنی اسرائیل کے بیوں کی طرح ہیں''میری خواہش ہے کہ آپ کی اُمّت کے علامی ہوجائے تو اِمام اُمّت کے کامی ہوجائے تو اِمام اللہ علیہ الرحمة کی اللہ علیہ الرحمة کی اللہ علیہ الرحمة کی

رُوح كوحاضر فرمايا بردون ايك دُومر كوملام كيا

حضرت موی علیہ السلام نے سوال کیا تمہارا کیا نام
ہوتوا مام غزالی نے عض کیا ہے ابن محمد ابن محمد غزالی محضرت موی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو صرف تہارا نام کو چھا ہے تمہارے باپ دادا کا نہیں تو جناب غزالی نے عض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تو چھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تو چھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تو چھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تا ہوں اور اس سے میں اپنی کمر یوں کے لئے بیتے جھا ڑتا ہوں اور اس سے میں اپنی کمر یوں کے لئے بیتے جھا ڑتا ہوں اور اس سے میں اپنی کمر یوں کے لئے بیتے جھا ڑتا ہوں اور اس سے میں اپنی کمر یوں کیا ہوں اور اس سے اور جھی کام

عصاہے؟

اب و بھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم عُکیُہ الصّلوۃ والسلام کی اُمت کا اگر ایک عالم بنی اسرائیل کے بیوں کی طرح ہوسکتا ہے یا اُن جیسے کا م کرسکتا ہے اور اس متم کے واقعات بیان کرنے ہے اُن کی اہا نت کا کوئی پہلونہیں تکلتا تو پھر اس اُمت کے علاء کے سرتاج جنابِ حیدر گرار رضی اللہ تعالی عنہ کے کی واقعہ کی حضرت عیسی کے واقعہ ہے تمثیل بیان کردیے میں کون می قباحت واقعہ کی حضرت عیسی کے واقعہ سے تمثیل بیان کردیے میں کون می قباحت

# غوث اعظم كايه فرمان

جناب حیدر کراڑی بات چھوڑ ہے جناب حیدر کراڑی اولا دمقدس میں سے ایک برگزیدہ شخصیت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند واقعات سامنے لے آئے ، بیروہی واقعات میں جن کی ثقابت پر اہلسنت وجماعت کے سوادِ اعظم کاقطعی اتفاق ہے۔ مثلاً سیدّ ناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندفر ماتے ہیں۔

### خضنا بحرالم يقف على ساحله الانبياء

کہ ہم ایسے مندر میں فوطرزن ہیں جس کے کنارے پر انبیاء میں ہوا۔ حضرت پیر مبر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ گولاوی السّلام کو کھڑے ہونا نصیب ہوا۔ حضرت پیر مبر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ گولاوی اس مجملہ کی تاویل یوں بیان فرماتے ہیں کہ بحرود ریا ہے مُر اوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ، یعنی ہم کو کمال ابناع ظاہری و باطنی شریعت وطریقت وطریقت ذات یا کہ محمدی میں کامل فنا حاصل ہے۔ بخلاف سائر ابنیاء میں ہم السلام کے کردہ ابنی اپنی شرائع میں رنگین ہونے کے باعث اس فنا کامل ہے عاری کی دہ وضاحت انتہا کی میں سید نا پیر مبر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ وضاحت انتہا کی مناسب ہے تا ہم تقابل اپنی جگہ پر برقر ارہے۔

مزیدو بکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام پنجمبر ہیں۔اگرچہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی مشریعت پہ ہیں کیونکہ حضرت مویٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ مگر آپ نبی ہیں بعض نے آپ کوؤلی بھی لکھا ہے لیکن درست یہی ہے کہ آپ نبی ہیں درنہ ولی ثابت کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ ایک جلیل قدر پنجبر نے

### ایک ولی کمتابعت کااراده فرمایا ۔ حضرت موسی <sup>5</sup> اور حضرت خضر کامکالمه

الله تبارک و تعالی کا اِرشاد ہے کہ جب موی علیه السلام کا ساتھی اس عبد کو بھول گیا جہاں مجھلی رکھی ہوئی تھی تو آپ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے کو پلٹے۔

تو ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ انہیں طاجے ہم نے اپنے پاس ہے۔ دی اورا ہے اپناعلم لُدُنی عطافر مایا۔ مُوئی علیہ السّلام نے اُن ہے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر رہنا چا ہتا ہوں کہتم وہ اچھی بات جو تمہیں معلوم ہے سکھا دو گے تو اُس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگزند تھ ہر سکیں گے دوراس بات پر کسے صبر کریں گے جھے آپ کا بیلم محیط نہیں تو حضرت موئی علیہ السلام نے کہا انشاء اللہ عنقریب آپ مجھے صابر پائیں گے دورین آپ کے کی تھم کے خلاف نہیں کروں گا۔

آيات كريمه بين !

قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَارُكَدُّ عَلَى اللهِ هِمَا فَصَصَا فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَا دِفَا الْكِنْهُ وَحُمَةً مِنْ عَلَمُا الْكِنْهُ وَحُمَةً مِنْ عَنْدِنَا وَعَلَمُنهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُؤْسَى

هَـلُ الَّبِعُکَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَن مِّمَا عُلِمَتَ رُشُدُا قَالَ انَّکَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعْیَ صَبُرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَـلَى مَالَمُ تُحِطَّ بِهِ خُبُرً اقَالَ سَتَجِدُ نِی إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَا بِرً او لَا اَعْصِی لَک اَمْرًا.

﴿سرره الكهف آيت ١٩٣١٩٠﴾

قُرْآنِ پاک میں حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موی علیہ السلام کی مُلا قات اوران کے ایشے سفر کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے مُحدّثین و مفسرین کا اجماع ہے کہ حضرت مُوی علیہ السلام نے جس شخص کی رفاقت میں رہنے کی خواہش طاہر کی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے اور اس واقعہ میں کی حشم کا نزاع ہر گزنہیں۔

مندرجہ بالا آیات ِقر آنیہ ہے صاف فاہر ہے کہ حفرت خطر علیہ السلام کواللہ تبارک وتعالی نے ایک خاص علم عطافر مار کھاتھا جس ہے متاثر ہو کر حضرت موئی علیہ السلام اُنے ساتھ کچھ وفت گزار تا چاہتے تھے ۔ مگر حضرت خصر علیہ السلام اپنے اس علم ہی کی بنا پر بار فر ماتے ہیں کہ آپ ہے صفرت خصر علیہ السلام اپنے اس علم ہی کی بنا پر بار فر ماتے ہیں کہ آپ ہے صبر نہیں ہو شکے گا۔

اگر مزید تفصیل میں نہ بھی جائیں تو حضرت خضرعلیہ السلام کے اُر فع واعلیٰ مقام کی نشائد ہی کے لئے بہی کافی ہے کہ اُن کا ایک ہم عصر اور برگڑیدہ پیغیبر اُن کی رفاقت میں رہنے کی اُشدخواہش کا اِظہار کرتا ہے۔اب آپ انہیں حضرت خصر علیہ السلام اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالے عنہ کی ملاقات کے چندواقعات ملاحظ فرمائیں۔

## خضرعليه السلام

عُوث اعظم سي اسم اعظم سيكه ته هيل قرآن مجيد كي نصوص مريحه كي مطابق حفرت خفر عليه السلام كوالله تعالى في علم لذنى عطافر ما ركها تها - ايباعلم جس كا اها طرحفرت موى عليه السلام بحى نبيس كر منك تقع - مكر حضرت خضر عليه السلام أس خاص الخاص علم كر حامل ہونے كر باوجود" إسم اعظم" جناب غوث اعظم رضى الله عند سے حامل ہونے كر باوجود" إسم اعظم" جناب غوث اعظم رضى الله عند سے السلام نے حضرت بها والدين نقش بند سے فر مايا كر من تمهيں اعتباء كرتا ہوں كر حضرت نوع علم كي طرف متوجد ہو جاؤ كيونكه ميں نے بھى اسم اعظم كى طرف متوجد ہو جاؤ كيونكه ميں نے بھى اسم اعظم

عربی متن ہے۔

انہیں ہے سیماہے۔

قراى الخضر عليه السلام جائيا اليه فاستقبله الشيخ وسلم عليه فقال له الخضريا بها والدين ان الاسم الاعظم وصلى من الغوث الاعظم. فقديم الخاطر مطبوعه مسرس 47.

### جنا ب غوث اعظمُ " اور حضرت خضر سيس.

اب آپ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضرت خضرعلیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغیبر ہیں درج ذیل واقعہ ملاحظہ فرمائیں ہمارے خیال میں اس واقع کے بعد کسی اور مثال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

سیرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ پرمشہور کتاب قبلانید السجواهید میں ہے کہ حضور غوث یاک نے قرمایا!

من زا ہے منبر کے سامنے فضاء میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو تشریف فرما و یکھا تو فرط مسرت میں فضای میں جھ سات قدم آگ بروھا تو جناب رسول کریم علیہ الصلوق والسّلام نے میرے منہ میں سات بالہ لعاب دہن اس ظرح ڈالا جیسے تشکارا جا تا ہے آپ کے بعد جناب حضرت علی تشریف لا کے انہوں نے میرے منہ میں جھ بارا بنالعاب دہن ڈالا۔ (الح ) تشریف لا کے انہوں نے میرے منہ میں جھ بارا بنالعاب دہن ڈالا۔ (الح ) ان فتو حات کے بعد میری زبان میں گویائی بیدا ہوگئی اور میں لوگوں کو واعظ وقعیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے یاس حضرت خضر علیہ السلام کو واعظ وقعیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے یاس حضرت خضر علیہ السلام

میں نے ان ہے کہا کہ آپ نے حضرت موئی علیہ السّلام سے کہا تھا کرتم میرے ساتھ نہیں روسکو گے میں آپکو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں روسکیں گے۔ اگرآپ اسرائیلی بین تو ہوں گے اور بین کُیمّی ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہنا جا بین تو رہیں۔ بیس بیسی موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں۔ یہ معرفت کی گیند ہے اور یہ میران ہے۔ یہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم بین اور یہ خدا تعالیٰ ہے۔ یہ بیرا کسا ہوا گھوڑا ہے اور یہ میرے تیرو کمان ہیں ، اور یہ میری تلوار ہے۔

﴿حيات جاوداني اردو ترجمه قلائد لجواهر ص٣٥٠

### क<del>्रानाः३</del> स

اگر چەمندرجە بالاواقع ہمارے مؤقف کی صحت کیلے حرف آخری حیثیت رکھتا ہے۔ جناب حید رکزار کے ایک صاحبز ادے کا بنی اسرائیل کے پینبر کو یوں مخاطب فر مانا اور بیہ بتا نا کہ آپ نے حضرت مُوٹی علیہ السلام کو یوں کہا تھا کہ آپ میر ہے ساتھ نہیں رہ سکتے جبکہ ہمار ااعلان ہے کہ آپ اُن تمام علوم ومعارف کے ہوتے ہوئے بھی جواللہ تعالی نے آپ کوعطا فر مائے تھے ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے۔

ای طرح متعدد دُنقه کتابون میں بیروایت بھی موجود ہے۔ کر حضورغوالثقلین سیّہ نا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فر مار ہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہوا میں گزرتے ہوئے مشاہدہ فر مایا تو آپ نے بھی چندقدم فضا میں جا کرارشاد فر مایا! "قف يا بني اسرائيل فاسمع كلام المحمدي"

﴿ بِهِجِتِهِ الاسرار ص ١١٢﴾ ﴿ زيده الآثار صفحه ٢١ شاه عيد الحق محدث بعلوى

﴿ اخبا رالاخيا رشا ه عبد الحق محدث بعلوى ص ١٩٠٠

﴿ حيات جاوداني قلائدالجواهر ص٠١٠﴾

## حضرت مُوسیٰ علیه السلام کی آرزو

علاوہ ازیں دیگر انبیاء بلیم السلام کی طرح حضرت موی علیه السلام بھی اللہ تبارک و تعالی ہے دُعا فرماتے ہیں کہ البی مجھے محمصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا اُمنی بنادے۔

قال تىلك امة احمه قال رب اجعلني من امة

احمد صلى الله عليه و آله وسلم

﴿تَفْسِيرُ دَرُ مَنْتُورُ جُلْدُسُومٌ صَفْحَهُ ١٣٦ مَطْبُو عَهُ تَهْرَانُ ﴾

#### عیسیٰ میہ اسلام جیسے کام غوث اعظم نے کئے

حضور سيد ناغوت اعظم رضی الله عنه كايه واقعه بهی ثقه كتابول میں موجود ہے كہ آپ نے ایک عیسائی كوجود ضور سلی الله علیه وآله وسلم پر حضرت عیسی علیه السلام كوفضیات و بتا تفافر مایا كه اس فضیات و بنے كی تبهار ب پاس كيا دليل ہے اس نے كہا حضرت عیسی علیه السلام مُردوں كوزنده كر دیا كرتے سے تھے تو آپ نے فر مایا كه اگر چه بم نبی نبیس بلكه حضرت محرصلی الله علیه وآله وسلم کے غلام بیں ،اگر بم مرده زنده كر دیں تو تم مُسلمان به وجاؤ ہے؟ چنا كچ آپ نے مُر ده كوزنده فر مایا اور وہ عیسائی مُسلمان به وجاؤ ہے؟ چنا كچ آپ

فقال العيسوي ان نبينا كان يحي الموتى فقال

# قُم با ذن الله اور قم با ذني

قرآن مجيد مين الله تغالى ارشاد فرمات مين كه حضرت عيشى عليه السلام مرده كوزنده فرمات وقت ارشاد فرمات و "قُمُّ باذن اللهُ" مُكر حضرت غوث اعظم نے مُر ده زنده فرمانے كيلئے ارشاد فرمايا" قم باذنی " أمُّه مير ب حكم ہے بمثن ہے : -

قال قم ياذني فانشق القبر وقام الميت حيا مغنيا ، ﴿تفريح الخاطر ص١٤ مطبوعه مصر﴾

### په تقابل

اب جبکہ اس عجب وغریب تقابل میں اہانت عیلی علیہ السلام کا کوئی پہلوموجو دنیوں اور بیروا قعہ بیان کرنے ہے ولایت نبوت کے درجہ سے بگند نہیں ہوتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جناب حیدر کراڑگی ولادت مبار کہ کو حضرت عیلی علیہ السلام کی ولادت مبار کہ ہے مثال دے کربیان کرنے سے ہوئے ادب کا پہلونکل آنے کا گمان پیدا ہوجا تا ہے۔

# ملا نکه کا رسول اور غو ث اعظم

حفرت عزدائیل علیه اللام رسول الملائکه بین گربایی به مشان وعظمت حفرت فوث اعظم رضی الله عندان سے قبض شده ارواح بچین لیت بین رجن کی شکایت جناب ملک الموت بارگاه خداه ندی بین کرتے بین تو انہیں تیم بوتا ہے کہ تم ار محبوبیة جوالزنیل واحده من بده بنقوة المحبوبیة جوالزنیل واحده من بده فنفر قت الارواح ورجعت الی ابدانها فنا جی ملک الموت علیه السلام ربد النی ملک الموت علیه السلام ربد النی فنا جی فخاطبه الحق جل جلاله باملک الموت ان العوت ان العوت ال

﴿ تفریح المعاطر ص۱۹ امیر المومنین سید نا حیدر کرارضی الله تعالی عنه کی میرت کے خمن میں الله تعالی عنه کی میرت کے خمن میں کا وقضاء تو یہی تھا کہ ان میں صرف میں کا افتحاء تو یہی تھا کہ ان میں صرف وہی واقعات مندرج ہوتے جوآپ کی حیات مُبار کہ ہے متعلق ہوتے اور اُن واقعات کو تامید کرنے ہوئے جوآپ کی حیات مُبار کہ ہے متعلق ہوئے اور اُن واقعات کو تامید کرنے ہے اعراض کیا جاتا جن کا تعلق براہ راست آپ کی میرت سے بین بلکہ اب بھی جن حالات سے گزرے ہیں بلکہ اب بھی جن حالات سے گزرے ہیں بلکہ اب بھی جن حالات کا سامنا ہے وہ اس قدر خوفناک اور چیجیدہ ہیں کہ بغیر مندرجہ بالاحتم حالات کا سامنا ہے وہ اس قدر خوفناک اور چیجیدہ ہیں کہ بغیر مندرجہ بالاحتم

کواقعات سے استدلال کرنے کے دور حاضر کا اُن مُفتیان کرام کے فتو وُں کی زُوسے بچنااِ نتہا تی مشکل ہے جن کے فرائض میں شامل ہے کہ اول تو اہلِ اسلام سے فارخ کرنے کی کوشش کریں اورا گرآسانی سے ایبانہ ہو سکتا ہوتو کم از کم زُمرہ ا بلسقت و جماعت سے ضرور باہر نکال پھینکیں۔

چنانچے ہما بقہ تجربات کی روشی میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے قارئین کو ذبئی المجھنوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ خُودکو بھی ہدنیہ تقدید بنچ سے محفوظ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔لہذا اب چند عبارات امام ربانی محتر دالف ڈائی شخ احد سر ہندی فاروقی رحمہ اللہ علیہ کے کمتوبات شریف سے محتر دالف ڈائی شخ احد سر ہندی فاروقی رحمہ اللہ علیہ کے کمتوبات شریف سے محتر دالف ڈائی شخ احد سر ہندی فاروقی رحمہ اللہ علیہ کے کمتوبات شریف سے محتر دالف ڈائی بی بی ذات مبارکہ کے متعلق پیش کی جاتی ہیں تا کہ شدر ہے۔

# انبیاء کرام کے هم مرتبه

اولوالعزم پیغیروں کے رطات فرما جانے سے
ہزار سال کے بعد انبیاء کرام اور سل عظام مبعوث
ہوتے تھے۔ چونکہ حضرت خاتم الوسل عکئے الصلاۃ
والسلام کی شریعت ننخ وتبدیل سے محفوظ ہے اس لئے
حضور کی اُمٹ کے علاء کو انبیاء کا مرتبہ عطافر ماکر
شریعت کی تفقیت اور ملت کی تائید کا کام ان کے سپرد

کیا گیا۔

## صحابه كرام جيسي كمالات

حضرت خاتم الرسل عليه الصلوة والسلام ك رحلت كرجانے سے ہزارسال بعد حضور كي أمست ك جواولياء ظاہر ہول كي اگر چودہ قليل ہول كي مگرا كمل ہول كي مظلا صديد ہے كہ اس طبقہ كے اولياء ك كمالات اصحاب كرام رضوان اللہ عنهم كے كمالات جسر بيں

﴿مُكتوبات مِن ٢٧١ج امْكتوب ٢٠٠٩

# ان اولیاء پر صحابہ کو نصیلت نھیں دیے سکتے

اگر چہ ابنیا علیہم الفتلوق والسّلام کے بعد نضیلت اور ہزرگی اصحاب کرام کے لئے ہے لیکن بیدائیا مقام ہے کہ کمال مشابہت کے باعث ایک کو دُومِرے پرفضیلت نہیں دے سکتے۔

﴿مكتوب٢٠٩﴾

#### امّت مُصطنے کا وہ کمال جو ابنیاء کو نھیں ملا سا

وہ کون سا کمال ہے جورسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی اُمّت ہے وابستہ ہے اور وہ انبیا علیم الصّلاٰ اُ والسّلا م کو باوجود نبی ہونے کے حاصل جواب: وہ کمال هیقة الحقائق ہوصول واقتحاد ہے جو کہ تبیعت اور وراثت ہے وابستہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے کمال فضل پر موقوف ہے جو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی اُمنت میں اخطی الحواص کا حصّہ ہے اور جب تک اُمنت میں ہے نہ ہواس وقت تک نہیں پہنچ سکتا اور توسط کا حجاب نہیں اُٹھ سکتا اور توسط کا حجاب نہیں اُٹھ سکتا اور توسط کا حجاب نہیں اُٹھ سکتا اور تقالی نے ای لئے قرمایا ہے۔ گذشم خیز اُمنہ ۔

﴿مكتوبات حصه دوم دفتر سوم ص ١٦٨مكتوب ١٢٢﴾

# اُمتًی پیغمبرسے اوپر جاسکتاھے

اگراُمتّوں میں ہے کوئی فرداپنے پیغیبر کی تبیقت کے قبل ہے بعض پیغیبروں کے اُوئر بھی چلا جائے تو خادمیّت اور تبیّعت کے عنوان ہے ہوگا۔ ﴿مکت ۱۲۱ھ ۱۲۸ھ ۱۲۰

# خَير القرون ترني سے بھتر لوگ

اگرکوئی سوال کرے کہ آنخضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کے زمانہ کے بعد تابعین کے زمانہ کواور تابعین کے زمانہ کے بعد تع تابعین کے زمانہ کو بہتر فرمایا ہے تو بیدوٹوں قرن بھی یقیناً اس گروہ ہے بہتر ہوں گے پھر بیرطبقہ کمالات میں اصحاب کرام کیٹاتھ کیسے مشابہ ہوگا؟

تواس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس قرن (الف ٹانی)

کااس کے طبقہ ہے بہتر ہونااس اعتبار ہے ہوکداولیاءاللہ کاظہور کترت سے ہوگا اور بدکاروں اور گنہگا روں کا وجود کم ہوگا اور بدا مر ہرگز اس بات کے منافی نہیں کہ اس طبقہ کے اولیاءاللہ میں سے بعض افرادان دونوں قرنوں کے اولیاء کرام ہے بہتر ہوں جیسے کہ حضرت مہدی "

# میں نے ولائت محمد ی اور

## ولائت ابرا هیمی کو ملا دیا هے حضور کی شان محبوبی میں اضافہ

میرا گمان ہے کہ میری پیدائش ہے مقصود ریہ ہے کہ ولائت محمد می ولائت ابرا میمی علیمالصلوات والتخیات کے رنگ ہے رنگین ہوجا ہے اوراس ولائت کا حسن ملاحت اس ولائت کے جمال صباحت کے ساتھ ال جائے اور اس رنگ اور ملاوٹ کے ساتھ محبوبتیت محمد سے مقام ورجہ علیا تک پہنچ حائے۔

﴿مكثوب أعكثوبات ١٨١١﴾

# دو سمندرو ن کو یکجا کر دیا

اور جیری پیدائش ہے جومقصود بھے معلوم ہے میرے علم میں پُورا ہو

گیا ہے اور ہزارسالہ تجدید کی دُعامقبول ہوگئ ہے۔ تمام تعریفیں اُس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے دوسمندروں کے درمیان رابطہ اور دوگر وہوں کے درمیان صلح کرانے والا بناویا۔

﴿مكتوبات ١/٣٢ مكتوب ٢﴾

### نسبت محبوبیت کا غلبہ

فقیر چونکہ ولائب محری ، مُوسوی علی صاحبہما الصّلوۃ والسّلام والتحّیة دونوں کا پروردہ ہے اِس مقام ملاحت میں اقامت اور سکونت رکھتا ہے ولائت محری علی صاحبہا الصّلوۃ والسّلام والتّحیۃ کے قلبہ کی وجہ سے محبوبیّت کی نبیت فالب ہے۔

﴿مكتوبات٢﴾

## كمالات وخصائص نبوّت كاحضه

اے فرزند اس معاطے کے باوجود جومیری پیدائش سے واسطہ کیا گیا ہے ایک اور عظیم کام میر نے سپرد کیا گیا ہے مجھے بیری مریدی کیلئے دُنیا میں نہیں لایا گیا ۔میری بیدائش سے مقصود مخلوق کی تحیل وارشاد نہیں ایک دومرا کام اور معاملہ ہے۔

اس عظیم کام کی نسبت ارشاد و تکمیل کا کام اس طرح معمولی ہے جس طرح رائے میں روی ہوئی چیز" انبیا ء کرام علیم الصّلوات واتسلیمات کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت میں حیثیت رکھتی ہے۔ اگر چے منصب نوت فتم ہو چکا ہے لیکن تعریف و وراثت کے طور پر نبوّت کے کمالات و خصائص سے انبیاء کیبم الصّلوات والتسلیمات سے ان کے کامل پیر و کاروں کوبھی چشہ ملتا ہے۔

«مكتوبات حصيه اول دفتر دوم ص ٢١مكتوب ٢»

امام رتبانی مجد والف ٹانی کے اِن اِرشادات عالیہ کا اِدراک چونکہ ہر شخص نہیں کرسکتا۔ اس لئے کسی صاحب نے اس متم کا سوال کر دیا ہوگا کہ حضور یہ کیے ممکن ہے کہ آپ اُمتی ہو کر اپنے نبی کی ولایت کو ولایت لا ایس ایر ایسی کے رنگ میں رنگ سیس اور یہ کسے ہوسکتا ہے کہ آپ ملاحت مصطفائی اور صاحب فلیلی کا امتزاج کر کے محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محبوبیت کو بلند ترکسیں۔

تاجداد سلید عالیہ نقشند پیشہنشاہ سر ہند رامام ربّانی حضرت مجدّد الف ثانی قدس سرّہ العزیر کی خدمت میں اس تنم کا سوالنامہ آیا تو آپ نے الف ثانی قدس سرّہ العزیر کی خدمت میں اس کی جووضاحت فرمائی اُسکی تفصیل آپ کے مکتوب گرامی ستانوے میں اس طرح ہے۔ اس طرح ہے۔

''آپ نے سوال کیا کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے جو مکتوبات ششم میں واقع ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میرے بیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت مجمدی ولایت ایرا جمی علیماالضلوق والتسلیمات کے رنگ میں رنگی جائے اوراس ولایت کی ملاحت اس ولائت کی صباحت سے مل جائے اور رنگین اور امتزاج سے محبوبیت محجر بید کا مقام بلند تر ہوجائے (تو اس کا جواب بیہ ہے کہ)

### دلالی منع نھیں

دلا لی اور مشاطکی کا منصب منع اور نا جائز نہیں ، ولا لہ اپنے فنّ کی خوبی کی وجہ ہے دوصا حب جمال و کمال کوآئیں جس ملاتی ہے اور ہرا یک کے حسن کو دوسر ہے کے قریب کرتی ہے بہتواس کی انتہائی خدمت گزاری ہے۔ اس کیا ظریب کی سعادت اور بزرگی انتہاء کو پہنچتی ہے ، اور اس سے دونوں صاحب جمال کی شان میں کوئی نقص اور قصور لازم نہیں آتا۔

## زينت رسالت بڑھانا

ای طرح اگر مشاطکی دکھا کران دونوں صاحب جمال کے مُن و کمال کو بڑھاتی ہے اور ایک ٹی تازگی اور زینت پیدا کرتی ہے تو بیاس کی سعادت اور شرافت ہے اور ان میں کوئی تصور لازم نہیں آتا۔

### بُد نصیب مخدوم کون ھے ؟

مخضر بيركه وه نفع يا فأئده جوصا جب دُولت لوگوں كوغلاموں اور

ا قاصل مصنف نے ولا لی کا ترجمہ قوسین میں را ہنمائی کیا ہے۔ ممکن ہے ہیجی درست ہوو ہے کسی امتی کا رسول علیہ کی رہنمائی کرنا عجیب سامعلوم ہوتا ہے

خادموں کی راہ سے میشر آتا ہے وہ ممنوع اور ناجا ترنبیں ۔ کیونکہ وہ تصور اور نقصان کو مشار منبیں جبکہ صاحب دولت کو کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت سے نفع نہ خدمت سے نفع نہ اُٹھائے۔

# با دشاہ نو کروں کے محتاج ہیں

بیانسرارومعارف بیان کرنے کے بعد حضرت مجد والف ٹانی مزید استدلال چین فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور اُمراء نو کروں کے مختاج ہیں۔ اِس لئے وہ اُن سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے مجود ہیں علاوہ اُڈیں بروں کا چیوٹوں سے نفع حاصل کرنا کمال کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ اِس کے برتقس چیوٹوں کا بروں سے فائدہ حاصل کرنا تموجب نقصان وزیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں!

بیاتو ظاہر ہے کہ چھوٹے اور نچلے لوگوں کی خذمات بڑے لوگوں کے مرتبہ میں بزرگی پیدا کرتی ہیں ۔اورا گریدیمی بات کسی کی سمجھ میں ندا ہے تو عبارت کا کیا تصور ہے۔

بادشاہ اوراُ مراءا پی خُوبصورتی اورتسلّط میں خادموں اورنوکرں کے مُتاج ہیں اوراپنے کمالات کواُن سے وابستہ بچھتے ہیں اور اس معنیٰ سے کوئی نقصان اورقصوران کی شان میں پیدانہیں ہوتا۔

## بڑوں سے استفادہ با عث نقصا ن ھے

اس کے بعد تا جدار وشریار مملکت نقشبندیت امام رہائی محبد دالف افی نوراللہ مرقد ہ فرماتے ہیں کہ جارے ارشادات میں شکوک وشبہات کے بیدا ہونے کا سبب جھوٹے اور بڑے سے فائدہ اور نفع اُٹھانے میں امتیاز نہ کرنا ہے۔ اور اب تو یہ ظاہر ہے کہ جھوٹے سے نفع لینا کمال بخشا ہے اور بڑے سے فائدہ لینا کمال بخشا ہے اور بڑے سے فائدہ لینا نقصا ان بیدا کرتا ہے لین پہلا یعنی ''جھوٹو اس سے بڑے ہوگا اور دوسر ایعنی ''بڑول سے فیض حاصل کرنا'' مائز ہوگا اور دوسر ایعنی ''بڑول سے فیض حاصل کرنا'' منوع ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہی درست بات کا الہام کرنے والا ہے۔

﴿مَكُتُوبًا تَ شَرِيفَ حَصِهُ عَمْتُمَ جَلَدُ دُومَ صَ١٣٦مكتوب ٤١٠﴾

### معاندین بھی ہو تے ہیں ؟

ہوسکتا ہے کہ امام ربانی کی ان تقریحات کے باوجود کے کھلوگ اس
استدلال کو مُستر دکرویں اور یہ تصور کرلیں کہ ان عبار توں سے خدا تعالی جنگ
حجدہ الکریم کے جلیل القدر پیغیبروں کی اہا نت اور تو بین کا پہلو ڈکلتا ہے
مگرمجۃ دصا حب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام ارفع واعلی اور جلالت ملمی کے سامنے
اُن لچا گوں کی حیثیت ہی کیا ہے اور کس محتسب کو مجال وم ڈونی ہے کہ اس
مقبول بارگاہ اور صاحب استقامت بڑرگ کے ارشادات عالیہ اختلاف
مقبول بارگاہ اور صاحب استقامت بڑرگ کے ارشادات عالیہ اختلاف
توہردور میں ہوتے بین اور محاسب کاعمل جاری رہتا ہے۔

### حصول منزل کے لئے

اگر چہ پیش کردہ چندعبارات ہمیں جانب منزل انے کے لئے کافی مدد معاون ثابت ہے بھی ہیں۔ تاہم منزل کے انتہائی قریب آنے کیلئے ہمیں ایک اورطویل چکڑ کا نا پڑے گا۔ اگر چہ ہماری کوشش بھی ہوگی گر پرممکن حد تک مسافت کو کم کیا جا سکے ، چنا چہ قافلہ سالا رِنقشبند بداما مر بانی حضرت مجد و الف ٹانی علیہ الرحمۃ کے چند مزید ارشادات ہدیہ قارئین کئے جاتے ہیں۔
تا جدار سر ہند ولائت کمدی اور ولائت ایرا ہمی کے اِنتہا ل وقر بت بلکہ اِن جی اِمتراج اور ہم آ ہمگی بیدا کرنے کے سالم میں ایپ مقام اورا پی خدمات کا تذکرہ کم قوبات شریف کے دوسرے حضہ کے کمتوب مقام اورا پی خدمات کا تذکرہ کو کہتوب میں اسے مقام اورا پی خدمات کا تذکرہ کو کہتوبات شریف کے دوسرے حضہ کے کمتوب ہورانوے میں مزید وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں ۔ جس کے چند اقتباسات قار کین کی ولیس کے دید اقتباسات قار کین کی ولیس کے لئے بیش خدمت ہیں۔

### انبیاء کو امتی کے وسیلے کی ضرورت

چونکدولائت محمدی کاطبعی مقام دائر هٔ خلیلی کامرکزی نقطه به و معلیهمما الصلواة والسلام" الخ

پس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى أمت سے كو كى فرد واسطه عاہيے جو كه دسول الله صلى الله علية وآله وسلم كى متابعت كى وجه ہے اس مركز كين ميں ہواور دوسر سے طريق ہے اس دائر و كے محيط ہے مناسبت ركھنا ہو۔ تا کہ وہ اس مرتبہ کے کمال حاصل کرے اور اس مرتبہ کی حقیقت ہے۔ متصف ہو۔

## مُعمّه حل هو گيا

اس فرد کے وصول کے ذریعہ سے ان کمالات سے بھی متصف ہوتا ہاور مراتب خلیلی بُورے کرتا ہے۔اس معر کاراز جو اس فقیر پر ظاہر کیا ہے كدوائره فِلت كم كزكا نقط جوكداس تمام نقاط من ع حبت كرساته متاز ہوا ہے اگر چہ بسیط ہے لیکن چونکہ وہ محبیبت اور محبو بیت کے اعتبار کامتضمن ہے لہذا دائر ہ کی صورت بیدا کرتا ہے اور اس مرکز ہے دائره پیدا ہوتا ہے جو گذاش اعتبار ہے حبیت کا محیط ہے اور اس محبوبیت کے اعتبار کا مرکز ہے اور ولائت مُوسوی علی مبینا وعلیہ الصّلو أَو وَالسّلام كا منشاعتبارم حبيت بجوكاس دائر كالمحيط باورولائت محمدي كا منشاعتبار مسحبیت ہے جو کہاں دائرہ کامر کز ہے۔ حقیقت محمّری کا حصول ای جگہ نصور کرنا جا ہیے اور ہزار سال کے بعد اس دائر ہ ٹانی کے نقطہ م جي جو که حقيقت مُحرِّی اس کے ساتھ وابستہ ہے وسعت بيدا کی اور اس مِين دواعتبارظا ہر ہوئے۔ اور دائر ہ کی صُورت میں باہر آیا کہ وہ اس مجبوبیت خالص كامركز ہاوراس محبوبیت كامحیط محبیت سے ہواہے اور ولائت احمدی کا منشاس دائرہ کا مرکز ہے۔

#### اُمتّی کے وسیلے سے حضور کو کما ل چا صل ھوا

تاجدار سلطنت نقشبند بیابام رتبانی حضرت مجدّد الف فانی مندرجه بالاعبارات کے بعد مزید کا فی مندرجه بالاعبارات کے بعد اپنے مقصد کی مطلطور بروضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

''اب ہم اصل بات پڑآتے ہیں اور گہتے ہیں کداس دائر ہ کا محیط جو
محبوبیّت ہے اور محسبیّت سے ملا ہوا ہے تو وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم
کی امت کے افراد میں سے کسی فرد کی ولائٹ کا منشاء ہے اور اس کے کمالات
کو بھی حاصل کیا ہے ، اور معلوم ہوا کہ دولت ٹانی اس کو ولائٹ موسوی سے
حاصل ہوئی ہے اور وہ دو قطیم ولائٹوں کی طفیل سے مرکز و تجیط کے کمالات کا
حاصل ہوئی ہے اور وہ دو قطیم ولائٹوں کی طفیل سے مرکز و تجیط کے کمالات کا

اوریہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ ہر کمال جواُمت کومیٹسر آتا ہے وہ کمال اس اُمت کے نبی کوبھی حاصل ہے ، بحکم من من سنۃ حسۃ ''پس رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوبھی اس فرد کے ذریعہ ہے اس دائز ہ کے محیط کے کمالات حاصل ہوئے۔

### وہ اُمّتی کون ھے ؟

قار نمین بیر جاننے کے لئے ہے تا ب ہونگے کہ وہ خُوش ٹھیب اور لعظیم المر تبت اُمٹی کون ہوسکتا ہے جو نہ صرف بید کہ ولائمتِ محمد کی اور ولائمتِ ِ ایرا بیمی کے حسین اِمتزاج کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ بلکہ ولائت پھی کا ورولائت مُوسوی کا بھی جامع ہے ؟

اور اُس کو بیک ونت مرکز اور دائزے کے ساتھ ایک ہی جیسا اِنْسَال بھی نفیب ہے اور صرف یہی نہیں کہ اُس کی ولائت کی سرحدیں ایک ساتھ مرکز ومحیط کے ساتھ ملتی ہیں بلکہ تمام تر کمالات کے جامع پیغیبر ملطان الانبياءاما م الرسلين حضرت تحرصلي الله عليهُ وآله وسلم أن كے ذريعه ے دائرہ کے محیط کے کمالات حاصل کرتے ہیں'' بلکہ اُن کے وسیلہ ہی ہے ا پنی ولائت کوولائت اِبراجیمی ہے ہمرنگ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔قارئین کوزیادہ تجسس فر مانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس خوش نصیب اور بلند ہمتت اُمتی کی وضاحت بھی مکتوبات شریف کی سابقہ تیجریروں کی اگلی سطور میں صاف صاف موجود ہے تا جدار سر ہند جامع ولائت انبیاء حضرت إمام رّباني مجدّ دالف ثاني قدّ س سرّ والعزيز كي ايني ءي ذات مباركه ومُعظمه

## كماً لات إنبياء سے الحاق

تعبیعت کے طور پر میہ ولائت آنبیا علیهم الصّلوات والتسلیمات والتحیات کے اکا برصحابہ میں بائی جاتی ہے۔اور قلت ونُدرت کے طور برغیر اصحاب میں بھی مخفق ہے اور فی الحقیقت بیخف گروہ صحابہ میں شامل اور کمالات انبیاء میں مسلوت و برکات ہے ملتی ہے۔ شاکدایے ہی شخص کے حق میں حضور صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا ہے 'لا بعد دی حیر آخر ہم بعنی معلوم کیا جاسکتا کہ ان کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے''

﴿مكتوب ٢٩دفتر دوم حصنه اول ص١٢٥)

تاجدارسر ہندشریف حضرت مجدّدالف ثانی کی ان توجیہات کو چان لینے کے بعد اگر کوئی شخص بیر گمان کرتا ہے کہ انبیاء سابقین کے کمالات سے اس اُمّت کے کمالات کا موازنہ کرنا غلط ہے اور بیداً مرعقبد و اُہلستت کے مطابق نہیں تو اُس کے اپنے ذُوق کی بات ہے، ہم تو اِس پرصرف یہی ایک رازمنکشف کرنے پراکتفا کریں گے۔

> بیں وہ دیوانے جو دیوانہ سیجھتے ہیں مجھے ٹھوکریں دو چار دانستہ بھی کھا لیتا ہوں میں

#### مذهب صوفياء كرام

جیدا کہ ہم اوراق سابقہ میں بتا آئے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل تک جنچنے کے لئے ایک لمبا چکر کا ٹما پڑے گا یُعلائے طوا ہر کی ریشہ دوانیوں نے ہمیں انتہا ئی تلخ تجر بات کے دُور ہے گزار کراس مرحلہ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سوائے چھونک چھونک کرفتہ م رکھنے کے جارہ کا زمیس یہاں تک کہ چند راز ہائے سریستہ بھی کھل گئے۔ ہم اپنے قارئین پر واضح کر دینا ضُروری بھتے ہیں کہ اہلِ سنّت وجاعت ہی وہ فرقہ نا جیہ ہے جن کا فدہب عین صوفیا کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے مطابق ہے اور اگر کوئی شخص صوفیا ءکرام کے وامن کو جھٹک کر اپنے ظاہری علم کے محد وددائرہ کارمیں رہتے ہوئے کوئی بات منوانا چاہتا ہے اپنے ظاہری میں کی یہ پابندی ہرگز قبول نہیں کرسکتے۔ اقر کم از کم ہم اس کی یہ پابندی ہرگز قبول نہیں کرسکتے۔

اِس لئے کہا گرید درست ہے کہ اہل سنت وجماعت کا وہی مسلک ہے جومسک صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کا ہے تو پھر بیضروری ہے کہ ایسے سی بھی مختص کے خیلات وتصورات پر اولیا وکرام کے ارشا دات کوتر نجے وی جائے کیونکہ اولیائے کرام ہی اُس مقدّس طاکف کا کوگ جیں جس کو فاہری علوم کے ساتھ علوم باطنی کا جھٹہ بھی بقدر ظرف حاصل ہو تا ہے۔ اور یہی وہ مقدس گروہ ہے جو روایات کیا تھ ساتھ مشا ہدات اور مکاشفات کی دولت ہے بھی مالا مال ہوتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی ہے جان ایمنا بھی ضروری ہے کہ بعض اُصحابِ طریقت کی ان باتوں کے تو اہلِ طریقت مکلف ہیں اور نہ ہی مذہب مہذب اہلِ سنت و جماعت کے علاء شریعت انہیں دین کا درجہ دیتے ہیں جوشریعت مطہرہ کی اساسی متب میں تبدیلی رونما کر دینے کا موجب ہوں ، یا وہ شریعت کے بنیادی اصولوں ہے ایسی صورت میں مُتصادم ہوں کہ ان باتوں کی قریب یا جید کی تاویل کی کوئی بھی گنجائش موجود نہ ہو۔ اس قشم کی گفتگوان دوصور تول

میں سرزد ہوتی ہے ۔

اول: ما لک پرارتقائی مراحل طے کرتے وقت مختف تم کی الی کیفیّات کا درود ہونا جوائے۔

دوم : غلبهٔ حال واستغراق ما حالت سكر كانكشافات.

تاہم اِن صورتوں میں وارد ہوئے والی ہر بات کوتھ کے واشتہا ہ کی نظرے نہیں دیکھا جا سکتا ۔ کیونکہ اِن نظائر کا مُعتدبہ چھتہ باعتبار حقیقت و ما ميت درست موتا بـ كونكه إن كيفيّات كوالفاظ ومعانى كاجام نبيس بيبنايا جاسكااس لتحضروري بكرانين قلم بندنه كياجائ بمدريا مرسلم ے کہ جس بات کی تاویل نہ ہو علی ہوائے دہ بزرگ خُودی مُستر و کر دیتا ہے جِس نے غلبہ حال واستغراق میں وہ بات کی ہوگ ۔ یمی وجہ ہے کہ صوفیائے كرام كے اقوال واعمال واخوال ميں بحر پورتم كى يكسانيت موجود ہوہے\_ اغدين حالات ان لوگول كو برگز راه راست برقر ارتبين ديا جاسكا جوبعض بر گول کی غلبہ سکر میں کہی ہوئی باتوں کوجر وایمان بنائے رہے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ہم قارئین کرام کو پھراس مگستان کرم کی طرف لے جاتے ہیں جس کا ہر پھول خوشبوئے رسول صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم سے رجا با

سيدٌنا حيدر كرارعليه السلام كي شان وعظمت اور شكوه وتبور كي چندالي ولاً ويز نصويرين جن كاعس آپ قُر آن وحديث كي پا كيزه تحريروں كر آيخ

میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

الل باطن كے بيان كرده وه مشاہرات وشواہرات جو أنبول نے اللہ اللہ كالات مرتضوى كے اظہار كيلئے بيان فر مائے ۔ قطب الا قطاب خواجہ محرحيني كيسو دراز خليفه اعظم شلطان الاصفياء خواجہ تھيرالدين جيراغ دہلوى مُولائے كا نَات كے حضور ميں يُول نظرانه محقيدت چير اللہ محتليد جيران دہلوى مُولائے كا نَات كے حضور ميں يُول نظرانه محقيدت چير ا

### پیا س نھیں بجھے کی

قیا مت کے روز حضرت علیٰ ساتی ہوئے جب تک لوگ آپ کے ہاتھ سے جام کوڑ نہیں پیئیں گے بیاس نہیں نجھ سکے گی۔ (آ داب المریدین مصنفہ حضرت کیسودراز مسلم)

### انبیاء کی نبوت کاخا ندان

ایک دفد خواجہ گیسو دراز نے ارشاد فرمایا ،اگر جناب علی الرفضی کے مناقب کا ایک شخہ خواجہ گیسو دراز نے ارشاد فرمایا ،اگر جناب علی الرفضی کے مناقب کا ایک شخہ خواجہ کیا ہے اگر اُسکو بیان کر دول تو آدم ہے لیکڑھیں کے تمام اُنہیا ، کی نبوت کا خاندان ای جناب سے خیال کرئے۔
لے کرعیسی تک تمام اُنہیا ، کی نبوت کا خاندان ای جناب سے خیال کرئے۔
( بج المعانی تصنیف خواجہ گیسو دراز بجوالہ کوکب الدری ص ۱۰۴)

## حضرت داود ً على كا نام ليتے

حفرت امیر خسرة میں کہ میر ہے شخ معظم عالی جنا ب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں مہتر داؤد علیہ السلام کی بابت بیان ہور ہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا زم ہوجاتا تھا اور پھر آپ اس سے ذرہ تیار کر لیتے شھے۔

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في مُسكرا كرفر مايا كه جب حضرت دا وُدعليه السلام ہاتھ مِن لوہاليا كرتے تصوّوعلى كانام ليا كرتے اور آپ كے ہاتھ مِيں لوہانرم ہوجا تا۔

﴿افضل الفوائد جلد اول من ١٠٠﴾ ﴿افضل الفوائد جلد اول من ١٠٠﴾ ﴿ملفوظات خواجه نظام الدين دهلوي خليفه (عظم بابا فريد الدين گنج شكر ﴾

### اڻھا رہ ھزار عالم کلاہِ علی میں

چہارتر کی کلاہ جورسول اکرم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ولایت ماّب ،ائبیر المونٹین ،اما م الافجیحین علی کرّم اللہ و جہدالکر یم کے سرِ اُقدس پر رکھی وہ صوفی سادات اور مشائخ پہنتے ہیں۔اس سے مراد دُولت وسعادت ہے اور جو پچھاٹھار وہٹرار عالم میں ہے،سب اس میں رکھا گیا ہے۔

﴿ افضل الفوائد جلداول ص ٢ مرتبه خواجه خسرو ﴾

# مثال مصطفے

علامہ یُوسف بن اساعیل نبہائی اپنی تالیف مبارکہ جواہر البحار میں نقل کرتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کہ رسول الله حلّي الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں جس کی نظیر میری اُمت میں موجود نہ ہو،

حضرت ابو بكررضى الله عنه حضرت ابراجيم عليه السلام كى نظير بين اور حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه حضرت مُوى على نبيّنا عُلَيهُ الصّلوّة والسّلام كى نظير بين

اور حضرت عُثان غنی رضی الله عنه حضرت بارون علی مبینا وعَلَیه الصّلوٰة والسلام کی نظیر بین اور حضرت علی کرم الله و جهدٔ الکریم خود میری نظیر بین -والسلام کی نظیر بین اور حضرت علی کرم الله و جهدٔ الکریم خود میری نظیم بین این مربم علیما السلام کودیکھے، تووہ اور جوکوئی چاہتا ہوکہ حضرت عیسی این مربم علیما السلام کودیکھے، تووہ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کی زیادت کرے،

> اخر جدابن عساكر عن انس رضى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن نبى الالله نظير فى امتى ،ابو بكر نظير ابراهيم و عمر نظير موسى وعثمان نظير هارون وعلى نظيرى ومن سر ه ينظو عيسنى ابن

مريم فلينظر الى ابى ذر .

وجواهرالبحارللملامه النبهاني مطبوعه مصر ص٢٦٢٠

غور تو کریں

ابوسعید''شرف النوه تا ''میں روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ والیت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ والدوسلم نے حضرت علی کڑم اللہ وجہ لیکر یم کوفر ہایا'' بخمیر میں تین چیزیں المیک عطا کی گئی ہیں جونہ تو اور کسی کوعطا کی گئیں اور نہ ہی مجھے عطا فر ہائی گئیں اور نہ ہی مجھے ایسا سرخیطا کیا گیا کیا کیا کیا کی کسی اسرخیل ملاجو میری شخص ہو۔ ملاجو میری شخص ہو۔

دوم رہے کہ : تمہیں میری بئی جیسی صدّ یقد بیوی عطا کی گئے ہے لیکن مجھےاس کے شل بیوی نہیں ملی۔

سوم بیرکہ: تُمهاری صلب سے سنین جیے شیزادے بیدا ہوئے جیکہ میری صلب سے ان کی شل بیدانیس ہوئے کیکن ٹم مُجھ سے ہواور میں تم سے ہول "

روى ابو سعيد في "شرف النبوة" ان رضول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلى في الله عليه وآله وسلم قال لعلى فيلاثا لم يو تهن احد ولاانا اوتيت صهرامثلي واوتيت زوجة صديقة مثل استنبى ولم أوت مشلها زوجة و اوتيت النحسن والحسين من صليك ولم أوت

صلبي مثلهما ولكتكم مني وانا منكم

انیں معنوں کی ایک حدیث این مُوکی رضائے ہی اپی مندیں افکا فر مائی ہے اور اس میں پر افعا ظر نیادہ ہیں کہ ''یا گئی ہیں جر ٹی پر افعا ظر نیادہ ہیں کہ ''یا گئی ہیں جو تُمہارے سواکسی دُوسرے کو عطا نہیں ہو کی میں جی تی اور تہارا شہر ہوں اور فاطمہ تُمہاری ہوی ہاور حضین تُمہارے بیٹے ہیں اور چھی چیز یہ کرا گرتم نہ ہوتے تو مونین کی پیچان می نہ ہوتی ، کونکہ مومنوں کی چیان می نہ ہوتی ، کونکہ مومنوں کی پیچان میں نہ ہوتی ، کونکہ مومنوں کی پیچان میں نہ ہوتی ، کونکہ مومنوں کی پیچان میں ہے کہ وہ علی سے موسی میں اور جوعلی سے بغض رکھتا ہے وہ موسی میں منافق ہے۔

واخرج معناه ابن موطى الرضا في سنده وزيبا حة في لفظه باعلى اعطيت ثلاثنا لم يجتمعن بغيسر ك مصاهرتي وزوجك ولديك والرابعة لولاك ماعرف المومنون.

﴿ الرياض النفره في مناقب عَشره مُبقّره ج٢م في ٢٦٨ ﴾

# بات دُور چلی جانے گی

ہم اگر اس متم کی مثالیں بیش کرتے جا ئیں توبات دُورنگل جائے گی اور ہمارا موضوع بہت بیچیے رہ جائے گا ۔لہذا ایل دانش حضرات کے لئے یمی چندواقعات بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السّلام کی ولاوت مبارکداور

جناب حیدر کرّاد علیہ السّلام کی ولا دت مُمبار کہ کا ظہور جس جس انداز ہے ہوا بیان کر دینے سے ہرگز ہرگز جناب عیلی علیہ السلام کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔

بلکمقصود بیہ کمحفنورسیّدالُرسلین عَلَیْ الصّلوٰ ةُ وَالسَّلام کی اُمّت کی برگزیدہ شخصیات کو اللّد تبارک و تعالی نے کون کون سے عظیم ترین اعزازات سے نوازاہے۔

اخی رُسول ' دوج بتول کا سرالا صُنام اِمام اُسُلَمین ایمرالمومنین حضرت علی کرم الله و بتول کا سرالا صُنام اِمام اُسُلَمین ایمرالمومنین حضرت علی کرم الله و جهدالکریم کوجواعزاز خاص بھی در بارخداو مُصطفے سے ملا وہ اُن بھی کا جھتہ ہے اور کوئی وُ وسرااس بیس شاش ہوئے کا دعویدار نہیں ہوسکتا اور مخضوص اِعزازات کے بارے بیس ہم بالوضاحت آئندہ اور اَق بیس متعدد نا قابل تر دید شواہد پیش کریں گے۔انشاء اللہ العزیز ،

#### جانب منزل

جیسا کہ ہم بالوضاحت عرض کر بچکے ہیں کہ جناب حیدر کرّار رضی اللہ عندگا حرم محرّم کے اندر پیدا ہونا آپ کا اعزاز خاص ہے، اور یہ آپ کا ایسا خاصہ ہے ۔ جس میں کوئی دوسرا خواہ کوئی بھی ہوشر یکے نہیں اور نہ ہی اس خصوصیت کوقہ ڈنے کا کسی کوئی حاصل ہے۔

تھی ثین کرام کعبیشریف کے اندر پیدا ہونے والے دُوسر مے فض

ے نام سے بھی متفق نہیں اور وہ عمر و بن حزام کی بجائے تھیم بن حزام بتاتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی تو خود ہی کعبہ ہیں۔

## على مثل كعبه

حضرت علی کرم اللہ وجالگریم سے روایت ہے، کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی \*! تم کیجے شریف کی ماند ہو۔ جس کوآنا ہے تُم ہمارے پاس چل کر آئے تم کوکسی کے پاس چل کر جانے کی ضرورت نہیں '۔

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم انت بمنزله كعبة توتي ولا تاتي.

﴿اسدالغابة في معر فةالصحابة مطبرعة بيروت جلد يهما رم ﴾

خوارج ونواصب اگر جناب حیدرگرار کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ ہے روایات کو تو رُنے مروڑنے میں اپنی مہارت تامہ کا ثبوت فراہم کرتے ہیں تو یہ اُن کا الگ مسئلہ ہے۔ اُن ہے ہم اِنشاء اللہ العزیز اُحس طریقہ ہے نیٹنا جانے ہیں اور ان کے دلائل کو تو ڑنے کے لئے ہمارے پاس جو تربے ہیں وہ اُن کی کیلئے مخصوص ہیں۔

اُن کیلے مخصوص حربوں میں سے کوئی ایک حربہ نہ تو ہم اپنوں پر استعال کر سکتے ہیں۔اور نہ ہی ہمیں اِس کی مجال ہے۔ اِس کئے اُس فتم کے دلائل کا سہارالیا گیا ہے جواہلسنگ و جماعت کے لئے قابل قبول ہوں'' (من بحث کو بہیں پر ختم کرتے ہوئے ہم جناب حیدر کرار کی ولادت مبارکہ کے متعلق مزید وضاحت پیش کرتے ہیں۔

# ہملے کیا دیکھا ؟

#### جناب حَید کرار کی والدہ کی گواهی

جناب حيدركرار رضى الثدنعالى عنه كى والده مكرّمه جناب فاطمه بنت اسدار شادفر ماتی بین \_ که میرابیناعلی میر بیشکم میں تھا \_ گر بھی نہ تو مجھے کسی فتم كأعل يا بوج وحسوس موااورنه بي وقت ولا دت اليم تكليف كا حساس موا\_ جيبا كه ورتول كوعام طور يراس وقت مين ووتاب\_ مين خاند كعبه كاطواف كر ر ہی تھی کہا جا تک خفیف سا در دمحسوں ہوا اور میں (حرم محترم کے اندر) بیٹھ گئی ، اور پھر علیٰ میری گود میں تھے اور کتابوں میں آتا ہے کہ جتاب فاطمہ بنت اسد حیدر کرار کی والده مرّمه نے ارشا وفر مایا کہ جب میر ابیٹاعلی میری گود میں آیا تو اس کی آنکھیں بالکل بند تھیں ،اور دیر تک باوجود میری کوشش كة تكين ندكولنے يحيكمان مونے لكا كمثا كديہ مجى محى الكيس ند كھولے بجھے إس بات كى بخت پريشانى تھى اور جب ميں نے اس بات كا تذكره ابوطالب ت كيا تووه بهي بريثان نظرآن كلي مي اين يج كوأهما كرخاندكعبے واپس كھرآ كئ تومس نے ديكھا كەميرابيٹامحر (صلى الله عليه وآلدوملم)میرانتظرے۔ میں نے بینے کا بتایا توانہوں نے مسرت کا اظہار

فر مایا تو پھر میں نے رہے کہتے ہوئے علی کوان کی گود میں دے دیا کہ شائد اسکی آتھوں کی بینائی معدُ وم ہے۔رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے مسکرا کر نچے کو گود میں لے لیا اور اس کے منہ میں اپنا لُعاب وہن ڈال کر بیار سے چیکارا تو بیجے نے فورا اپنی خوبصورت آتھیں کھول کرا ہے بھائی کے چبر ہے پرگاڑویں اور مسکرانے لگا۔ میں بیر معاملا دیکھ کرمتی ردہ گئی۔

﴿اسدالغابة ص١٠)

ال دافعہ سے صاف طور پر داختے ہے، کہ جناب حیدر کرار درضی اللہ عند دنیا میں آئے کے بعدا پنی پہلی نگاہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کے رخ انور کے سواکسی اور چیز پر ڈالنا گوارائی نہ کرتے تھے اور پیمی جناب علی علیہ السّلام کا ایک مخصوص اعز از ہے جس میں کوئی دُوسرائٹر یک نمیں ہوسکتا ہے۔
اُن کی صَائم ہے ولادت کی جگہ حرم کعبہ اُن کی صَائم ہے ولادت کی جگہ حرم کعبہ آتھ جھڑ ہے۔ اُتھ جس کے اُتھ جھڑ ہے۔ اُتھ ہے۔

## يهلا اور آخری غسل

منطان العاشقين أمير المِلَّت والدِ خواجه امير ضرور حسّه الله عليه فرمات بين كدايك و فعه بير عن مُعظَّم حضور خواجه نظام الله بن اولياء رضى الله تعالى عنه بيدا بهوئ تو الله تعالى عنه بيدا بهوئ تو بناب رسول كريم صلّى الله عليه وآله وسلّم كى كود بين وي كيّ تا كه آپ اپ جناب رسول كريم صلّى الله عليه وآله وسلّم كى كود بين وي كيّ تا كه آپ كو م

عنسل دیا اور جناب علی کرم االله و جهه الکریم کوحضرت ابوطالب کی گودیمن دیکررونے گئے۔

جناب ابوطالب نے عرض کیا اِس جُوثی کے موقع پر آنسو کیے؟ تورسول الله صلّی الله عَلَیهُ وَآلِهِ وَسلّم نے فرمایا جیا جان علیٰ کو پہلا عنسل میں نے دیا ہے مگر مجھکو آخری عنسل بیدے گا۔

﴿اقضل الفوائد مترجم حصه اول ص ٢٠ ﴿ اقضل الفوائد مترجم حصه اول ص ٢٠ ﴾ ﴿ ملفوظات كرامي حضرت خواجه امير خسرو ﴾

#### القابات حيدر كرارُّ

مولائے كائنات إمام الائمه شلطان الا ولياء أمير المؤمنين سيّر نا حيدركر ارحفزت على عليه السلام كالقابات كاحصروا حاط كرنا ناممكنات سے ہ ای طرح آپ کی بے شار کنیس میں ہین میں سے آپ کو گنیب اُلُورَاب لِبِ عد پِندَهَى كِيونكه ايك دفعه آپ مُجدنبوي كے تيج محن مِن نگي بشت اس حالت میں لینے ہوئے تھے کہ آپ کی بشت مبارک گرد آلود تھی آپ غنودگی کے عالم میں تھے کہ امام الانبیا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوري بوگئي۔آپ نے آپ کی پُشت رِمنّی کی تبدو کھے کر فرمایا قم یاابا مواب أس دن ہے آپ يمي گنيت يكارے جانے پر بے حد خوش ہوتے تھے۔لفظ اُبُوتراب کے معانی کے متعلق صُوفیائے کرام نے جو اسرار ظاہر فرمائے ہیں اُن کی تفصیل اور میالفاظ تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کوئس همن میں ارشاد فرمائے وی تشریح انشاء اللہ العزیز آئندہ اوراق میں پیش کی جائے گی یہا ل صرف آپ کے مشہور ومُتند القابات کی مخضر نٹاندہی کی جاتی ہے۔جوآپ کووقا فو قاحضورامام الابنیا وسلی الله علیہ وآلیہ وسلم اور بعض مُقندر صحابہ کرام کی طرف سے دیے گئے۔

أبوالحسن ..... ابو الحسين ..... ابوالحسنين ابوالسبطين سسابوالرحانتين سددوالقرنين صاحب ذوالفقار ..... شيخ المهاجرين والنصار حيندر كرار ..... قسيم الجنّة والنّار يعسوب اللين ..... يعسوب المؤمنين امام المتقين .... ولي المؤمنين .... ولي المتقين سية المسلمين ......قائد الغرلمججلين صالح المؤمنين ..... ....ميند المؤمنين قاتىل الكفارو المشركين ....قاتل الناكشين الحاشروالقاسطين .....سسسيدالرُّكعين .. شيخ المهاجرين اول المصلين .... سيند السَّاصِحِينَ ..... العالم .....ولي المؤمنين واية السمهت اليسن سيدر أسسس نورالمطيعين امسام العبادلين .....وينت العارفين دفع النَّاكثين .....يَّ ... وضع القاسطين و رومغ المسارقين ...... قيا تبل المسارقين ...... وإل الـ مُسلمين اول المؤمنيين

مبدالسًاجاذين

العاقب..... وصئى دسول

اخسى رميول ..... زوج بتول ..... لينغ مسلول قاضى دين رمول ..... صاحب رسول نفس رمول ..... وزير رسول .... حيب رسول رفيقٍ رمول .... علمبردارٍ رسول، محب رسول مسليفة رسول .....تسامسيررسول محبوب رسول .... الصّفى .... أمّــــ اللّه وجهة الله .... يَدالله ... حُجَّة الله ... نُور الله ولى الله ..... معوس في ذات الله ..... محب الله فسائم بسامر الله ــــــــــــ اعظم عِندالله اوفسائِعهداللُّه .... مَع اللَّه .... مَيف اللَّه لا حَشْ فِي ذَاتَ اللَّهُ .... النَّاصِح ....المؤمن السَّاقي -- المُرتضى --- الحَيب --- الفاتح خاصف الشمل .....باب مدينة العلم بناب دارالحكمة ..... ميدالعرب صديق الأكبر ---- فاروق اعظم ---- باب الحطة خيىرالبشر .... ذابةالجنة .... اميىرالمؤمنين اميـر الـنحل ..... كوكب الصبح في اهل الدنيا راية المهبلي .... امنام الاوليناء .... مثل عيسني مصل هـارون .....ولى في الدنيا والانخر صاحب الوء ---- بيضته البلد ---- لحو دالنهي

السهدائ ..... ذوالسرقة ..... قدر آن نساطق السهدائ ..... كاشرالاصنام .... الصديق المؤلا الطباهر ..... المؤلا الطباهر ..... المؤلا النساهد ..... الطبادق ..... الشهيد .... الراكع الشاجد ..... الغايد ..... الزاهد الناصر الطبارى .... السقدرم .... السعدادل

### شان حيدر بزبان حيدر

یوں تو جناب علی علیہ السلام کے سینکڑوں خطابات آیہ ہیں جن میں آپ نے اپنی ذات والا صفات کا تعارف انتہا کی خصوصی ضرورت کے وقت کرایا ہے ۔ بیسب کلام آپ کے خطبات کے شمن میں آئیگا۔ یہال صرف مضمون کی مناسبت ہے آپ کے ارشادات کا ایک جھٹہ ہدیئے قار کین کر سے ہیں۔

إمام كمال الدين ابي سالم محمد بن طلحه على شافعي رحمته الله عليه الني مناقب كى كتاب الدُّر أمنظم مين فرمات بين كه أيك مرحبه حضرت على كرم الله وجهه الكريم في أيك عظيم خطبه ارشا وفرما يا توايك مخص سويد بن نوفل بلالى في أنه كرع ض كياا في البير المومنين جس باب كا آب تذكره فرما رج بين آپ أس كوجانة بهي بين؟

توجناب حيدر كرار صى الله تعالى عنه غضبناك هو محقة اورأس كومتوّجه

كرك فرمايا!

تجھ کورونے والیاں روئیں بیٹیں اورتم پرمضائب کا نزول ہو' اُک بزدل کے بیٹے بیت تو ڑنے والے اور جھٹلانے والے خبیث عنقریب طویل عرصة فتم ہوجائے گا اورتم کوغولِ بیابانی ہلاک کردیں گے اور پھرآپ نے ایخ متعلق به کلمات ارشاوفر مائے۔ وومين رازون كاراز مون، میں اُنوار کا در خت ہول ' میں آسانوں کارہنما ہوں ، میں مستحات کا نیس ہوں ، میں میکا ئیل کا صفی ہوں ، میں بادشاہوں کا قائد ہوں، میں آسانوں کا شہباز ہوں، میں صراحت کا تخت ہوں ، میں کوح کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں تاریکی کا قطب ہوں، میل بیتِ معمور ہول، میں بادلوں کا اُبرنیساں ہوں،

مین غیاجب کا نور ہوں،

میں کوحوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں بچے کی مشتی ہوں، میں بجے کی جَحِت ہوں، میں مخلوق کی اِصلاح کرنے والا ہوں، میں حقائق کو قائم کرنے والا ہوں، میں تاویل کوبیان کرنے والا ہوں، میں انجیل کامفسر ہوں، مي*ل كساء والول كايا نجوال ہول،* میں نساء کے لئے تبسیان ہون، میں اُلفت والوں کی اُلفت ہوں، میں اعراف والوں سے ایک ہوں، مين بير ابراجيم مون، ميں أثر د ہائے كليم ہوں، مين ولي الاولياء بهول،

> میں زبور کا نغمہ ہوں، میں نفور کا پُردہ ہوں، میں جلیل کی صفوۃ ہوں،

میں أنبیاء كاوارث ہوں،

میں انجیل کا ایلیاء ہوں، میں شدیدالقوی ہوں، میں حامل لواء ہوں ، میں محشر کا امام ہوں، میں ساقی کوثر ہوں ، میں قاسم جنال اور نار تقلیم کرنے والا ہوں، مين وين كاباشاه بول، میں امام المتقتین ہوں ، میں دار پی مختار ہوں ، بین کزورون کامددگار ہون، میں گفار کی جڑا کھاڑنے والا ہوں، مِن نَيك إمامول كامات مول، میں درواز وأكھاڑنے والا ہول، میں گروہوں کو متفرق کرنے والا ہوں ، میں فیمتی جو ہر ہول، میں باب مدینہوں،

میں مفتر برابین ہوں، میں طا ہرطور پڑمشکلات کوحلؓ کرنے والا ہوں،

مين نون والقلم هون، میں تاریکی کاچراغ ہوں، میں مئی کا سوال ہوں، مِن مروح ال أتي بون، میں بنیاد عظیم ہوں، مِن صراطِ منتقبِم ہوں، میں اُصداف کاموتی ہوں، ين قانكا بهار بول، میں ترگوف کاراز ہوں، مین ظروف کا نور ہوں، میں جبل رائخ ہوں، ميں بلند برچم ہوں، میں غیوں کی کنجی ہوں، میں دِلوں کا چراغ ہوں، میں نورارواح ہوں، میں مر رحملة ورجونے والاسوار جول،

میں مددگاروں کی مدد ہوں، میں نظمی تکوار ہوں، مین مقتول شهید بهون،

میں قرآن جمع کرنے والا ہوں، میں بیان کی دیوار ہوں،

> میں براد ررسول ہوں، میں زُورِج بتول ہوں،

میں اِسلام کاستون ہوں، میں کا سرالاصنام ہوں،

میں صاحبِ اوٰن ہوں، میں جن کا قاتل ہوں،

ميں صالح المؤمنين ہوں،

میں فلاح پانے والوں کا امام ہوں، میں سخادت کرنے والوں کا اِمام ہوں،

میں اسرار نبوت کی کان ہوں ، میں اسرار نبوت کی کان ہوں ،

میں اولین کی خبروں ہے آگاہ کرنے والا ہوں ،

مِين آخرِين کو پيش آنے والے وقائع کی خبر دینے والا ہُوں، میں قُطب الاقطاب ہوں،

<u>م</u>ن حبيب الاحباب مون،

میں مہدی عصر ہوں ،

میں عیسی زمان ہوں،

خُدا كې تىم مىں د جبدالله مُوں،

خدا كي شم مين أسدُ الله بُول،

میں سیدالعرب ہوں،

میں مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں ،

میں وہ ہوں جِے لافتیٰ کہا گیاہے،

میں وہ ہوں جے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا ہے

تو مجھانیے ہے جیے موئ کے لئے ہارون،

میں بنوغالب کاشیر ہوں ،

مِن على ابن طالب بُول'

منن ملاحظه كريس!

فقال ياامير المؤمنين انت حاضر لما ذكرت وعالم به ؟فالتفت اليه بعين الغضب وقال له ثكلتك الثواكل ونزلت بك النوازل ،

ياابن الحبان الخبائث والمكذب الناكث

الطول ويغليك والغول،

اف لاسرار ،افاشجرةالانوار ،انا دليل السماوات ،اف انيس المسبحات ،انا خليل

جبرائيل اناصفى مكائيل اناقا تدالاملاك والناسمندل الافلاك والسرير الصراح والا حفيظ الالواح انباقطب البديجور انابيت . المعمور ،انامزن السحائب ، انانور الغياهب السافيلك النحيجيج أنساحيجة النججج المسدد الخلائق النانحقق الحقائق الاماؤل التاويل النامقسر الانجيل الناحامس الكساء انساليسان النساء الناالفعه الايلاف انارجال الاعراف ءاناسر ابراهيم ، اناثعبان لكليم ، اناولي الاوليساء ءانسا ورثة السنبيساء، انسااوريباليذ بيور الناحجاب الغفور ، أناصفوة الجليل الناليلياء الانجيل اناشديدالقوي ،انا حامل اللواء،اناامام المحشر الاساقي الكوثر ءانا قسيم الجنان الناشاطر النيران الايعموب الدين النامام المتقين ، اناو ارث المختار ،انا ظهيرالاظهار ، انا مبيدالكفرة، أنا ابوالا ثمة البررة ، اناقالع الباب ، النامضرق الاحزاب ءاناالجوهرة الثمينة ءاناباب الصدينة ءانامفسر البينات ءانامبين المشكلات البالنون والقلم ءانامصباح الظلم ءاناسؤال متى ءاناممدوح هل اتني ءاناالنباء العظيم ءاناصراط

المستقيم ،النالؤ لؤ الاصداف، ،اناجيل قاف الناسر الحروف النانورالظروف الاالجبل الراسخ ءاناعلم الشامخ، انامفتاح الغيوب انا مصباح القلوب، اناتورالا رواح، اناروح الاشباح ،انافارس الكرار ،انانصر ة الانصار انباالسيف المسلول ءاناشهيدالمقتول ءاناجامع القرآن ءانابنيان البيان ءاناشفيق الرسول ءانابعل البتول انباعه ودالاسلام انبا مكسر الاصنبام ءاناصاحب الأذن ءاناقا تل الجن ءاناصا لح النمؤمنيين، إنا إمام المفلحين ،اناامام أرباب الفتوة، انااسرارالنبوة ءانا المطلع اخبارالاولين ، انباالمخبر عن وقائع الآخرين اناقطب الاقطاب ،اناحبيب الاحباب ، انامه دالاو ان ،اناعيسي الرَّمَان ،اناواللُّه وجه اللَّه ،اناوالله اسد الله ، اناسيند العرب، اناكاشف الكرب ،اناالذي قيل في حقة لافتي الإعلى ،اناالذي قال في شانةانت مشي بمنزلة هارون من موسى اناليث بني غالب اناعلی بن ابی طالب

﴿قال فصاح السائل صبيحة عظيمة وخرمتيا الدرالمنظم ﴿مؤلفه علامه كمال الذين شافعي مع ينابيع المودة جلد دوم ٢٠٤،٢٠٧﴾ تاجدار ہل اتی شیرخُداحضرت علی کرّم اللہ وجہدالکریم کی زبان فیض ترجمان سے ہی جب ان کا اپنا یہ تعارف سنا تو سوال کرنے والے نے بلند آواز سے چیچ ماری اورمر گیا۔

# اسم گرا می

مُعتِرروایات کے مطابق آپ کے ابتدائی اسائے گرامی یہ ہیں اسد حدر ، علی ، پہلانام اسد آپ کی والدہ مگر مہ جناب فاطمہ بنتِ اسد نے رکھا تھا جس کے متعلق مشہور روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابوطالب نے ان سے بوچھا کہ بچے کا نام کیا ہوتو آپ نے کہا کہ بیس نے اس کا نام ایپ باپ کے نام پر اسد رکھا ہے ۔ تو جناب ابوطالب نے فرمایا کہ بیس اس کا نام علی نام پر اسد رکھا ہے ۔ تو جناب ابوطالب نے فرمایا کہ بیس اس کا نام علی رکھتا ہوں' اس روایت کی تفصیل' اسم علی' کی بحث میں ملاحظ فرما کیں۔ آپ کا دُوسرا نام حیدر بھی آپ کی والدہ ماجدہ ہی نے رکھا ہے ، جس کا اظہار آپ نے غرزوہ خیبر بیں اپ کی والدہ ماجدہ ہی نے رکھا ہے ، جس کا اظہار آپ نے غرزوہ خیبر بیں اپ کریف مُرحب کے سامنے بایں الفاظ کیا۔

انا الذی سمتنی امی حیدرهٔ ضرغام اجام ولیث فسؤرهٔ ترجمه: به میل وه فخض ہوں که میری مال نے میرانام شیررکھا،اور میں وہ شیر ہوں جو چیر پھاڑ کررکھ

ياہے۔''

پنگھوڑیے ھی میں زوریڈلٹھی

اس نام کے دکھنے کی وجہ کتابوں میں اس طرح مرقوم ہے کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پنگھوڑے ہی میں تھے آپکی والدہ آپ کے یاس موجودنیس تھیں کہ ایک سانب نے آپ کو ڈ سنا جا ہا کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھلونے کی طرح اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اتنی ز بروست قوت سے دبایا کرسانی نے ہاتھ ہی میں دم توڑ دیا، جب آپ کی والدہ ماجدہ واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کیلے ہوئے سانپ کو دیکھا تؤ فر مایا که میرا بچیز میدز 'لیخی شیر ہے۔عالم شیرخوارگی میں جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کے زور پدللنی کے اس مظاہرہ کے بعد کون انہیں ایک عام بچے سجھنے کی جسارت کرسکتا ہے۔ بہر حال اس واقع کا عربی متن ملاحظ "فسمته امه حيدرة لان عليا كان رفيعا وهو في البيت وجده وكبانت اميه خيارجة في يعض المحاجات وكان منزلهم لجنب جبل مكة فنزلت حية وهممت لقتل على ، فمديدة واخذ الحية وامسكها فمماتت في يبده فدخلت امه ورات الحية مقتولة في يده فقالت حياك الله يا حيدره

لذالك سمى حيدر ه"

﴿ مناقب الاصبحاب بحواله ارجح المطالب ص١٠) \* الشيخ الاسلام تجم الدين الستلاني ﴾ آپ کے تیسرے اسم گرای کے متعلق صاحب تفییر حکینی ملائسین واعظ کاشفی نے رُوطنۃ الشہداء میں جو تحریر فرمایا ہے اس کا اُردور جمدیہ ہے کہ حضرت ابوطالب نے جب اپنی زُوجہ محتر مدے تُوجھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو اُنہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر''اسد' رکھا ہے تو آنہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر زید ہوگا رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہمارے جداعلی تھی کے نام پر زید ہوگا (قضی جو خاندان بنو ہاشم کے جداعلی جیں کا نام زید تھا)

ابھی پی گفتگوہو،ی رہی تھی کہ تا جدار دوعا کم حضرت محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم بھی تشریف ہے آئے اور استفسار فرمایا کہ کیا معا ملہ ہے آئو جناب ابوطالب نے عرض کی کرآپ کی چی نے کانام 'اسد' اور میں ' زید' جناب ابوطالب نے عرض کی کرآپ کی چی نے کانام 'اسد' اور میں ' زید' رکھنا چاہتا ہوں اس اختلاف پر مطلع ہو کر جناب رسول کریم علیہ الصلاق والسلام نے ارشا دفر مایا کہ ' میں اسکانام ' علی' رکھنا چاہتا ہوں' علی نام شخت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ' میں اسکانام ' علی' رکھنا چاہتا ہوں' علی نام شخت بی آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسدرضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ' خدا کی تم میں نے ایک روز ہا تف کو یہ ندا کرتے 'منا تھا کہ جو پچے تمہاری گود میں کوشم میں نے ایک روز ہا تف کو یہ ندا کرتے 'منا تھا کہ جو پچے تمہاری گود میں آنیوالا ہے اس کانام علی رکھنا۔

﴿روضة الشهداء ص ٢١٠

ایک روایت میں ہے کہ جناب حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم اس وُنیا میں تشریف لائے توجناب ابوطالبؓ نے غلاف کعبہ کوتھام کر ہارگا ور ب العرّت میں عرض کی کداے شب تاریک اور درخشاں صبح کے مالک مجھے پر اس بچکانا م القافرها، ابھی جناب ابوطالب اپنی اس التجاہے فارغ ہی موسے تھے کہ سروش غیبی کی غدا آئی ، کہ آسان پراس کا نام ''علی'' ہے اور وہ ''العکیٰ'' سے جو خُداوند قد وس کا بلند سر تبداور عظمت و بزرگ والا اسم گرامی ہے ہے سنت ہے ہو خُداوند قد وس کا بلند سر تبداور عظمت و بزرگ والا اسم گرامی ہے ہے سنت ہے ہے مشتق ہے تمام و نیائے ہست و بود میں سب سے پہلے صرف آپ کا اسم مبارک ہی 'وعلی' بیعنی عالی سر تبت اور علوشان والا رکھا گیا ہے جیسا کہ تا جدارا نبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محرساتی الله علیہ وآلہ وسلم کی کا اسم کر ای محرساتی الله علیہ والی اسم کر ای محرساتی الله علیہ والم کر ای محرساتی الله علیہ وسلم کی کا اسم کر ای محرساتی الله علیہ والم کر ای محرساتی اسم کر ای محرساتی کا اسم کر ای محرساتی کی محرساتی کی محرساتی کر ای محر

كان فاسم "على "حين يظهر في حياة الجاهلية وحين يدخل في مجال الحياة اللنبوية ويضاف الى النبى "محمد" لا ينظر بينهما ناظر من تلك الجهة الاوجد بينهما قرابة قريبة ودلالة دالة على الهما من معدن متخير ممسوس با لطاف الله محفوف برحماته

﴿ پینا بیدہ السودۃ ۱۷۱۱۔ بہر حال بیا لیک واضح ترین حقیقت ہے کہ ندتو تاجدار رسالت ہے پہلے کی کانا م محمر تقااور ندبی تاجدار ولائت سے پہلے کی کانا م علی تقا۔ ندکورہ بالا واقع حضرت ابوطالب کے اشعارے بھی واضح ہوتا ہے جنہیں متعدد سیرٹ نگاروں نے تقل کیا ہے۔ بیا شعار ہم کی دُوہرے ہو قع

بِنْقُلِ كُرِينِ گے۔

هذا ويحدث المؤرخون ان اباء طالب كان غائبا حيسن ولو له هذا الغلام وان احده سمته اسد "فلمارجع لم يرض له اسم "امد "وسماه علياً.

﴿يثابيع المودة ١٩٢١﴾





#### اسم على عليه السلام

حضرت سیّرعلی بن شہاب ہمدانی جو مُقندراُولیاء کبار میں سے ہیں اور جن کا ذکر دیگر تذکرہ نگاروں کے علاوہ عاشق مُصطفہ علیّا مہ عبدالرحمٰن جامی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب' نفحات الانس' میں نہائت احترام سے کرتے ہوئے آپ کے شرف و کمالات و ولائت پر مہر تقد لیّ فینت کی ہے۔ اپنی عظیم تالیف مبارکہ ' موق ق فی القربا'' میں جناب حیدر کرّارعلیہ السّلام کا نام' علی تالیف مبارکہ ' موق ق فی القربا'' میں جناب حیدر کرّارعلیہ السّلام کا نام' علی شرکھنے کے بارے میں درج ذیل عجیب روایت بیان فرماتے ہیں کہ ،

حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عند روایت بیان فرمات بین که جب فاطمه بنت اسد صلوة الله علیها کی گودمبارک بین علی گرم الله و جهدالکریم تشریف لائے تو آپ نے نومولود کا نام اپنے باپ کے نام پر "اسد" رکھا۔ لیکن حضرت ابوطالب نے اس نام پراظهار رضا مندی نه فرمایا اورا پی زوج محتر مد جناب فاطمہ بنت اسلا کوارشا و فرمایا کہ جم آج شب جبل ابو تبیس پر بسر کریں اور خالق آسان سے دُعا کریں کہ وہ جمیں اس بچے جبل ابو تبیس پر بسر کریں اور خالق آسان سے دُعا کریں کہ وہ جمیں اس بچے جبل ابو تبیس پر بسر کریں اور خالق آسان سے دُعا کریں کہ وہ جمیں اس بچے

چنانچه دونوں مقدّس ستیاں سرشام ہی کو و ابولبیس پرتشریف لے

تحْمَيْن،اورالله تعالیٰ کےحضور میں مصروف دعا ہوگئیں۔

جناب ابوطالب نے بارگاہ ایز دی میں دُعاکے لئے منظوم قطعہ کہا! اے اس تاریکی اور درخشندہ روشنی کے

پروردگار جمیں اپنے فیصلہ کئے گئے تھم ہے آگا ہی عطا

فرما که بهم اس بچ کا کمیانا مرکفیس ؟

چنانچاچا تک ہی آسان ہے ایک جھنکار کی صدابلند ہوئی جناب ابوطالب نے اپنی نگاہوں کا و پراٹھایا تو دیکھا کد ڈیر جد کی ایک سبز ختی ہے۔ جس پر چارسطور مرقوم ہیں'' جناب ابوطالب نے اس مختی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھرمضوطی ہے اپنے سینۂ اطہر سے لگالیا۔ اس مختی پر تم شدہ سطور کامفہوم ہیہے کہ:۔

> ''میں نے تم کو پاکیزہ طیب وطاہراور برگزیدہ فرزندِار جمند سے مختص فرمایا ہے اس کا نام نامی اوراسم گرامی''اللہ تعالی قاہر علیٰ نے ''علیٰ'' رکھا ہے جوعلی سے مشتق ہے''

جناب ابوطالب فی بیتحریر دیکھی تو انتہائی مُسرّت اور شاد مانی کا اظہار فر مایا اور اظہار تشکّر و اطمینان کے لئے اللہ تبارک وتعالی کے حضور سجد ہے میں گر گئے۔ چر دس اُونٹ ذرج کر کے عقیقہ کی رسم اوا کی گئی ،اور وہ مختی بیت اللہ شریف میں لئکا دی گئی۔ جس کیوجہ سے بنو ہاشم دُوسرے قریش

پر فخر ومباہات فرمات تھے حتی کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ اسی زبیر کوشہید کرکے انبدام کعبہ کیا تو وہ مختی بھی غائب ہوگئ۔ متن ملاحظ فرمائیں!

> عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال لماولدت قاطمة بنت اسد عليا سمه باسم ابيه اسد ولم يترض ابوطالب بهذا لا سم فقال هلم حتى تعلوا اباقبيس ليلاوند عم خالق الخضراء فلعله ينباني اسمه في اسمه امسيا خرجاء وضعدا اباقبيس و داعيا الله تعالى فانشاء ابوطالب

> > يا رب الخسق الدجي والفلق المشلع المفي

بين لناعن امرك المقضى لما نسمى لذالك الصبى فاذاخشخشة من السماء فرفع ابوطالب طرفه فاذا الوح مثل زبر جد خصوفيه اربعة اسطر فاخذه بكلتابديه وضمه الى صندره ضما شديد ا صبحت بالبولد الزكى والطاهر المستخب الرضى والطاهر المستخب الرضى واسمه من قاهر العلى على على على اشتسق من العلى على فيصرا ابو طالب سرور اعظيما وخرساجد الله تبارك وتعالى وعق بعشرة من الابل وكان اللوح معلقا في بيت الخرام يفتخر به بنو هاشم على قردش حتى غاب زمان قتال الحجاج ابن

﴿ مودة التربى للعلى بن شهاب ميداني مطبوعه مصرمع بنابيع جلد دوم ص ٢٥٥٥ الرودة التربى للعلى بن شهاب ميداني مطبوعه مصرمع بنابيع جلد دوم ص ٢٥٥٥ الرودي السي كرات كما بول ميل بي موجود ہے كہ جناب ابوطالب في كعب كے دروازه كو تھام كرالله كے حضور ميل دعاكي تھى كہ اَب رب كعب مجھے نومولود كانام القافر ما چنا نجي اُن پر آپ كانام على القائي صورت ين ظاہر فرماديا گيا۔ ' واللہ اعلم بالصواب'

علاوه الزين كتب سير من بيروا پيت بجئ آتى ہے كہ: اى فيان ام على كرم الله وجهه سمته اسد اب اسم ابيها و كان ابره ابو طالب غائبا ، فلما قدم كره كذالك وسماه عليا.

<sup>﴿</sup> سيرت حلبيه جلد دوم ص ٢٨٥ عرياض النظرة المناقب العشرة جلد ٢ ص ١٠٥٠

جناب علی کرم الله وجهد الکریم کا نام علی جناب ابوطالب نے رکھا تھا کیونکہ آپ کی فیر موجودگی میں آپ کی ڈوجہ محتر مدحضرت فاطمہ بنت اسلانے اپ کے ڈوجہ محترت بام رکھا تھا۔لیکن جب حضرت ابوطالب گوبتایا گیا تو آپ نے انکار کردیا اور فرمایا اس کا نام 'ملی' ہے۔

جناب خیدر کرار رضی الله تغالی عنه کا نام ' علی' رکھنے کے متعلق درست روایت یہی ہے کہ بیٹام خُود تاجدار انبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے شجو ہز فر مایا تھا۔ اور بیان روایات سے متعارض بھی نہیں جن میں ہے کہ آپ کانام آپ کے والدین کوالقا کیا گیا تھا'' کیونکہ سرکار دوعالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں 'علی' نام رکھنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے نہ صرف میہ کہ فورا قبول کر لیا بلکہ بتایا کہ ہم پر بھی یہی نام القاء کیا گیا ہے۔

بہر حال ویگر سیرت نگاروں کی ہمنوائی میں عبدالکریم تطلیب بھی اپنی کتاب''بقیۃ البنو ۃ وخاتم الخلافۃ''میں یا لوضا حت اس موضوع پر یوں رقمطراز ہے۔

اور اسم '' علی' 'اسمِ محمد (صلی الله علیه وآله وسلم ) ہے معاقعے کی صورت میں ملا ہوا ہے اور اق دوخاص اسائے کر پیمین میں ایک خاص ربط باہمی ہے اور جس طرح حضرت محر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسمِ گرای مرقع حسن ولطافت ہے اور آپ ہے پہلے کی شخص نے اپنے ہے کانام'' میں' نہیں رکھاای طرح علی کرم اللہ وجہدالکر یم کانام' علی' پیکر حسن ولطافت ہے اور آپ سے پہلے کسی شخص کانام علی نہیں تھا۔ تاریخ عرب میں بھی آپ سے
پہلے کسی کانام علی نہیں تھا۔ سرور انبیاء حضرت مجد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے حیدر کرارگانام اس لئے علی تجویز فرمایا کہ جناب علی علیہ السلام نبوت کی
خوشبوؤں سے ایک خوشبواور رسالت کی برقبار تجلیات سے ایک جلی شے۔
خوشبوؤں سے ایک خوشبواور رسالت کی برقبار تجلیات سے ایک جلی شے
ویکھا تو جان لیا کہ بیہ بچے اللہ تعالی وآلہ وسلم نے نومولو و کے رخ انور کو
ویکھا تو جان لیا کہ بیہ بچے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اعلی ترین مقام کا
حامل اور بھینی طور پراسلام میں اعلی و بلند مقام کا
حامل اور بھینی طور پراسلام میں اعلی و بلند مقام کا

اور حضرت محم مصطفی صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ہی اپنے چیا جان حضرت ابوطالب اوران کی زوجہ محرّ مدکونومولو و کااسم گرامی ''علی'' رکھنے کا مشورہ مرحمت فرمایا ہے۔

اور مزید لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی ذات اقدس سے بوری حیات طیبہ میں خلاف اسلام کوئی واقعہ نہ تو ظاہر میں اور نہ ہی باطن میں سرز دہوا۔خواہ وہ دوراسلام سے پہلے کا ہو میا اسلام آنے کے بعد کا گویا آپ قبل اُذ زمانۂ اسلام مسلمان ہی تھے۔

> واسم على بلتقى مع اسم" محمد "لقاء اخاء و معنانقة" قياسم على "لم يكن مما تتسمى

بهالعرب في جاهليتها ،ولم يحفظ التاريخ البجياهيلي من تسبعي به قبل صاحبه "على ابن طالب "كان كا سم "محمد " في لطفه وحسنه. ان احتيار هـ ذا الاسم "لعلى " كان نفحة من نفحات النبوة ولمحة من لمهاتها حين نظر محمد الى وجه هذا الوليد وقع في نفسه انه في الاعليـن من عباد الله وان جدير باء ن يكون في المقام الاعلى في الاستلام .اما على كرم الله وجهه ، فكانت حياته في الجاهلية والإسلام على سواء لم يغير منه الاسلام شيئا في ظاهرا وباطئن اذوك مسلما قبل الاسلام فلعل "محمد"هوالذي اختيار لا بن عمه الوليد هذا الاستم وأنشأر علني عنمه و زوج عمه ان يستموا

﴿بِقِيَّةُ النَّبُوةُ خَاتُمُ الْخَلَافَةُ مَطَّبُوعَهُ بَيْرُونَ صَ ١٩١﴾

ان کے علاوہ بھی فاضل مصنف نے ''اسم علی'' کے متعلق نہائت کارآ مد اور خوبصورت توجیہات پیش کی ہیں جنہیں طوالت کی وجہ سے قلم انداز کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ پیش ازیں دیگر متعدّد گتب سیر کے خوالہ جات سے وضاحت کی جا بھی ہے۔

وليدهم به

يهاں ہم قارئين كي معلومات بيں اضافہ کے لئے ہيہ وضاحت كر

دينا بهي ضروري تجصته بين كه عبدالكريم خطيب صاحب جناب على عليه السلام کے اسم پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی ہے رفاقت اور دونوں اسمائے مقدّسہ کی رفعت وعظمت کے متعلق اپنے اِس حسین استدلال کے بعد جو بات سامنے لائے ہیں وہ شصرف یہ کہ بے کل ہے بلکہ خلاف واقعه ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے طبعی خلجان کی بھی منہ بولتی تصویر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ غالی هیعان علی محمر علی کے اسمین کر بمین کی اس موافقت اور حفرت علی علیه السلام کی اس شان پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اس مِن غَلوْ ہے کام لیتے ہوئے اس موافقت کوآسانی اُمرقر اردیتے ہیں،اور اس وضعی حدیث کو نبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ہے منسوب کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا" کہ جھے کو اور علی کونورے پیدا فرمایا گیا ہے اور ہمارا اُور تخلیق آدم ہے دو ہزارسال قبل عرش کی دا ہی طرف موجود تھا پھراللہ تعالی نے آدم عليه السلام كوبيدا فرمايا اور بهارا نُورلوگون كي صليون مين منقل موتار باحتي كه صلب عبدالمطلب میں جاگزین ہوا۔ پھر ہمارے ناموں کو اللہ تعالیٰ کے اساء ہے مشتق کیا گیا۔

پس الله تعالی محمود ہے اور میں محمد کہوں اور اللہ تعالی اعلی ہے اور علی ) ہے۔

منن ملاحظه کریں!

ولهذا التوافق بين هذين الانسمين الكر يعين ،

محمد وعلى ولقائهما ماقبل ان تتداولهما والعرب وتتعامل بهمة نظر بعض الغلاة من شيعة على على في هذا وعدده شها دة على فضل على ولم يكتفو ابهذا ، بل جعلو اهذا التو التي امراسما ويا ، قو ضعو الذلك خديثا نسبوه الى المبنى "خلقت انا وعلى من نور ، وكنا على يمين العرش قبل ان يخلق آدم با لقى عام ، قم خلق الله آدم فانتقلنا في اصلاب الرجال ثم جعلنا في صلب عندا لمطلب ، ثم شق اسما عنا من اسمه فا الله محمود ، وانا محمد ، والله الاغلى، وعلى الله على وعلى الله على وعلى المها المحمد ، والله الاغلى، وعلى المحمد ، والله الاغلى ، وعلى المحمد ، والله و المحمد ، والل

﴿على ابن ابي طالب عبد الكريم خطيب مطبرعه بيروت ص٩٢٠﴾

### على نور نھيں ؟

خطیب صاحب مندرجہ بالامضمون کی حدیث کوعالی شیعوں کی من گئرت اور وضعی قرار درینے کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ ابن تئمیہ کے خصوصی خوشہ چین اور امام الو ہا بید قاضی شوکانی کی تعکیقات کی ریمبارت ہے۔

> قال الشوكاني في تعليقه على هذا لحديث "وهو موضوع" وضعه جعفر بن اجمد

بن على بن بيان وكان رافضا وصاعا "

﴿على لبن ابي طالب بقية النبوت وخاتم خلافت ص او مطبوعه بيروت ﴾

﴿مؤلفه عبد الكريم الخطيب ﴾

اوروہ موضوع ہے اسے جعفر بن احمد بن علی بن بیان نے وضع کیا ہے اور ' وہ حدیثیں وضع کرنے والا رافضی تھا۔''

# کیا یہ حدیث وضعی ھے 🤋

اس سلسله میں ہم گذشتہ اوراق میں جناب رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور میارک کے متعلق موسلم الو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور میارک کے متعلق میں کرو الو عظین ''اور ٹرمنۃ الجالس کے دوحوالے ہدیے قار میں کر چکے ہیں جواہل محبت کے لئے بہر صورت کافی ہیں گر جناب ''عبد الکریم خطیب '' جواہل محبت کے دبین خلیان کے دور کرنے اور عوام الناس کی معلومات میں اضافہ کرنے کے بیش نظر مزید چند حوالے اس حمن میں بیش کے جاتے ہیں۔

مشہور محدّث اور فقیہ علامہ محبّ طبری رحمتہ اللہ علیہ اپنی لا جواب تصنیف لطیف'' ریاض النظرہ فی منا قب العشر ہ مبشرہ'' میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خصائص کے باب میں امام احمہ بن عنبل کی کتاب '' المنا قب ''کے حوالہ سے بیرحدیث نقل کرتے ہیں کہ

عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كنت انا وعلى نورا بين يدى الله تعالى قبل ان يخلق آدم باربعة

عشر الف عام فلما خلق الله آدم قسم ذالك النور جزّاين فجز انا وجزّ على

﴿رِيا صُ النظر، جلد نوم ص ٢١٤﴾ ﴿خرجه احد في المناقب ﴾

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند نے روایت بیان کی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بہ فرماتے ہوئے سنا کہ! «دمین اور علی تخلیق آ دم علیہ السّلام سے چودہ

ہزار برس بہلے ایک تُو رکی صُورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ سے حضور میں موجود ﷺ پھر جب اللہ تعالیٰ

نے آ دم علیہ السلام کو پیدافر مایا تو این نور کو دو اجزا کمیں تقسیم فر مایا چنانچ ایک جزمیں اور ایک جزء علی کرم اللہ

ور یاض النظر او می کی اس حدیث کے علاوہ مقتی اعظم فشطنطنیہ سید سلمان خفی قدوزی رحمته الله علیه اپنی مشہور زیانہ کتاب ''الینائیج المؤدّۃ' میں اس روایت ہے ملتی جدیث مصدر کتب اجا دیث ومناقب سے نقل

فرماتے ہیں'

آپ نے اس پہلی روایت کو ابوالحن علی بن محمد المعروف ابن مغازلی واسطی شافعیؓ کی ''ستاب المناقب'' اور علاحہ دیکھی کی مشہور زمانہ کتاب'' الفردوس'' نے قتل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ سند کے ساتھ نقل

كرتے ہيں كہ!

و حضرت سلمان فاری رضی الله عند نے حدیث بیان فرمائی کہ میں نے اپنے حیث جم مصطفی الله علیہ وآلہ وسلم کا میہ ارشاد سنا ہے آپ نے فرمایا کہ بین اور علی خلقت آ دم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال قبل ایک ڈوری صورت بین موجود تنے اور ہمارا پیڈورالله تعالی کی تبیج اور افقہ لیس بیان کرتا تھا جب الله تعالی نے آ دم علیہ السلام کو بیدا فرمایا تو (ہمارے) اس نور کو صورت کو صلب آ دم علی و دیعت فرما دیا چتا نچہ بین آ اور علی جمیشہ واحد چیزی صورت میں دیے حتی کہ مملب عبد المطلب میں آ کر مُنفر تی ہوگئے اور میرے لئے میں دیے حتی کہ مملب عبد المطلب میں آ کر مُنفر تی ہوگئے اور میرے لئے بین تا مراہوئی۔

اخرج ابو الحسن على بن محمد المعروف بابن المغازلي الواسطى الشافعي في كتابه المناقب بسنده عن مسلمان الفارسي قال سمعت حبيبي محيد (صلى الله عليه و آله وسلم) يقول كنت انا وعلى نورا بين بدى الله عزوجل يسيح الله دالك النور ويقدسه قبل ان يخلق آدم باربعة عشرة الف عام فليما خلق آدم اودع فإلك النور في صلبه فلم يزل انا وعلى اودع فإلك النور في صلبه فلم يزل انا وعلى حسبي واحد حتى افتر فنا في صلبه عد المطالب

ففي انبوة وعلى الامامة .

﴿ أَيْضًا الديلمي أَخْرِج هَذَا الحديث في كتابه "الفردوس" "عن سلمان" > ﴿ "الينا بيع المودة "جلد أول ص ١٠﴾

علامهٔ سلمان حقی قندوزی دوسری روایت حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه کی سند ہے این المغازلی کی کتاب ' المناقب' سے بھی اسطرح نقل فرماتے ہیں!

اخوج ابن المغازلي ايضاعن سالم بن ابني جعد عن ابني ذرقال سمعت رسول الله صلى الله علي و آله وسلم يقول كنت انا وعلى نوراً يسمين العرش ببن يدى الله عزوجل يسبح الله ذالك النور ويقدسه قبل ان يخلق الله آدم باربعة عشر الف عام فلم يزل اناو على شتى واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجز ، انا و جزء على .

﴿ينابيع المودة ١٠/١)

نیز این المغازلی سالم این جعدے وہ حضرت ابُو ذَرغفّاری رضی الله تعالیٰ عندنے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلّی الله علیه وآلہ وسلّم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا کہ ا

> میں اورعلی نور کی صورت میں عرش کے دائیں طرف آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال قبل

اللدتعالى عز وجل كي حضور مين موجود تھے۔

ہمارایہ تو راللہ تبارک وتعالی کی تبیع وتقدیس بیان کیا کر تاتھا۔ میں اور علی ہمیشہ ایک ہی تو رک صورت میں رہے تی کہ ہمیں صلب عبد المطلب میں علیحہ وعلیحدہ کر دیا۔ چنانچہ ایک جز میں اور ایک جزعلی

تیسری روایت علامه سلمان رحمته الله علیه 'امام حموین کی مشہور تالیف مبارکہ 'فرائد اسمطین '' ہے اسادا بلیب کے ساتھ فقل کرتے ہو کے

قمطراز بین کهر!

اخرج الحمويتني في كتابه فرائد السمطين بسنده عن زياد بن المنفرعن ابي جعفر الباقر في ابيه عن جده الحسين عن على ابن ابي طالب سلام الله عليه عن التي صلى الله عليه و التي صلى الله عليه و الدوسلم قال كنت انا وانت يا على نور أبين يدى الله ببارك وتعالى من قبل ان يحلق أدم باربعة عشرة الله عام فلما خلق آدم سلك ذالك النور في صلبه فلم يزل الله ينقله من صلبه فلم يزل الله ينقله من صلب عبد المطلب ثم قسمه قسمين فاخرج قسما صلب ابي عبد المطلب ثم قسمه قسمين

عـمــي ابــي طـالب" فعلى مني و انا منه" ( لحمه

لحمى" "ودمه دمى".

﴿إِيضًا اخرج لهذا لحديث بانظه موافق انحوارزمي ﴿ يَنَادِيعِ الْمُودَةُ جِلْدُ أُولَ صُلَّا ا ''فرائدا مطین ''میں حمویٰ نے زیاد بن منذر ہے آنہوں نے ابوجعفراہاً م محد باقر ہے ام محمد باقر" نے اپنے ماپ (اہام علی بن حسین زین ابوجعفراہاً م محمد باقر سے اہام محمد باقر" نے اپنے ماپ العابدين) مروايت بيان كرتے ہوئے فرمایا كه بھارے داوا امام حسين العابدين) محروايت بيان كرتے ہوئے فرمایا كه بھارے داوا امام عليه السلام نے ارشاد فرمایا کہ '' جمارے والد ماجد'' حضرت علی علیه السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ '' جمارے والد ماجد'' رسول الله ملی الله علیه وآله و ملم سے روایت بیان کرتے ہیں کہرسول الله ملی

الشطيبة آليوسلم نے فرمايا '' اعلی میں اور تُو دونوں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے چودہ بزارسال قبل ایک نُوری شکل میں موجود تھے جب اللہ تبارك وتعالى نے حضرت وم عليه السلام كو پيدا فرمايا تو جارے اس نُور کوآ دم علیہ السلام کی پیٹٹ مبارک میں جا گزیپ فرمایا \_ پھراللہ جارک وتعالیٰ ہمارے اِس فور کو مسلسل ایک ہے زوسری بہت میں منتقل فر ما تار ہا حتی ك بينور صلب عبد المطلب مين جا كزين فرما يا كياء پهر اں کو دوحقوں میں تقتیم فرما کرا کی حصہ میرے والد

عبدالله اور دوسرا حصه میرے چیا ابوطالب ہے۔ کے اصلاب میں مقرر فر مانا ہے۔

چنانچینل مجھ سے ہے اور میں علی ہے ہوں اس

کا گوشت میرا گوشت اوراس کاخون میراخون ہے۔ علامہ سلمان حنقی فرماتے ہیں کہ'' فرا کداسمطین ''میں آنے والی میہ

صدیث بعینهٔ ''موافق خوارزی'' نے بھی نقل فر مائی ہے۔ حدیث بعینهٔ ''موافق خوارزی'' نے بھی نقل فر مائی ہے۔

چرت ہے کہ اہلسنت کی مشہور کتابوں میں اس متم کی روایات کی

موجودگی کے باوجود عبدالکریم خطیب صاحب نے یہ کیے ثابت کرلیا ۔ کہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ''اَفَ اوَ عَلِمَ عَنْ مُؤْدِ

و اجبه " آپ کی حدیث ہی نہیں بلکہ عالی شیعوں کی من گھڑے روایت ہے

حالانکہ جناب رسالتمآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک نور ہونا دیگر متعدّد طرائق ہے بھی قطعی طور پر تابت ہے۔

ہوسکتا ہے کہ خطیب صاحب حضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی ذات اُقدی کو ہی نور مانے سے گریز کرتے ہوں جیسا کہ آج کل متعددنام نہاد محققین "اَمَا اِئْسَارٌ مِقْلُکُمْ " کی آڑیے کرفر آن وحدیث کی

دوسری تنام تر نصوص کونظرانداز کردیتے ہیں ، جن میں واضح طور پر حضور رحمته اللعالمین علیہ الصلاق والتسلیم کا نو رِاقال ہونا روز روثن کی طرح ورخشند ہ وتابندہ ہے۔ ہم نے حضور سرور کا تئات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ربلکہ اصل تورہونے کے بارے میں شخص اللہ علیہ وآلہ وسلم کاب' نورہین اسٹہ ہو کر "مرتب کی ہے جو انشاء اللہ العزیز آسندہ سال زیورطبع ہے آراستہ ہو کر مارکیٹ میں آجائے گی اس کتاب میں تور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسمن میں بالنفصیل الیم روایات بھی پیش کی گئی ہیں ۔ جن سے حضور فخر مصمن میں بالنفصیل الیم روایات بھی پیش کی گئی ہیں ۔ جن سے حضور فخر دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متمام شرخانو اور مقدس کا نور "علی نور ہونا قطعی موریخ الدوسلم کے متمام شرخانو اور مقدس کا نور "علی نور ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔

بہر حال ہم ال مضمون کواس مقام پر طوالت کے میر ذہیں کرنا چاہتے اس لئے مزید چند حوالے پیش کرئے پر اکتفاء کریں گے۔ پہلے تو آپ'' بنا بچے المودّة''ہی کے دومزید حوالے ملاحظہ فرما کیں۔ جن سے حضور سرور کا گنات صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللّٰہ و جہدًا لکریم کا تو ر واحد ہونا اور خلیق آوم ہے بل ایک ساتھ رہنا ٹابت ہوتا ہے۔

> اخرج الحمويني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسو ل الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول لعلى خلقت انا وانت من نو رالله عزوجل

﴿ينابيع المودة جلد اول ص المطيرعه مصرة

علامہ تمویی'' فرا کداسمطین ''میں سند کے ساتھ سعید بن جبیر ہے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہمافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجیدًالكرم کوفر مایا

کہ!

ياعلى! الله تعالى نے جھ كواور جھ كونور سے

بیدافرمایاہے''

موفق بن احمد خوارزی سند کے ساتھ روا بنت بیان کرتے ہیں کہ روا بت بیان کی اعمش نے انہوں نے ابو واکل سے کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ جب اللہ بتارک تعالی نے حضرت آ وم علیہ السلام کو بیدا فرمایا اور اُن بیس رُوح کو پھونکا تو جناب آ دم علیہ السلام کو چھینک آگئی جس پر انہوں نے کہا کہ دللہ 'اللہ بتارک و تعالی نے آ دم علیہ السلام پر وتی کی کہ تو نے میری حمد بیان کی ہے۔ مجھے اپنی عزمت اور جلال کی قشم اگر مجھے اپنی عزمت اور جلال کی قشم اگر مجھے اپنی عزمت اور جلال کی قشم اگر مجھے اپنی و بندوں کو پیدا فرمانا۔

آ دم علیہ السلام نے عرض کی ! الہی کیا وہ دونوں بُجھے ہے ہُوں گے فر مایا ہاں تنہیں سے بیدا ہوں گے'' پھر فر مایا کہ اے آدم اپنی نظر کو او براُ شاؤ اور دیجھو سے حسب الحکم جب آ دم علیہ السلام نے اُو پر نظر اُ شائی تو عرش پر دیکھا'' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں مجمد اللہ کے دسول اور نجی رحمت ہیں اور علی ججٹ کو قائم کرنے والے ہیں۔

منتن ملاحظه کریں!

اخرج موفق بن احمد الخوارزمي بسنده عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس فقال الحمد لله فاوحي الله اليه انك حمد تني وعزتي وجيلالي لو لاالعبد ان الذان اريد ان اخلقهما ماخلقتك قال آلهي ايكونامني؟ قال آلهي ايكونامني وفيظر فنظر فنظر فنظر فنظر فنظر فنظر مديد وعلى مقيم حجة.

﴿ينابيع المودة ١/١١١)

# نُّور کے مزید حوالے

قَدُوَةُ السَّلِكِينِ إمام العَارِفِينِ حضرت جناب سيَّدِ على بن شهاب بهدانی قُدْس سِّه العَرْبِيرَ ابنِی مشہور زمانہ تالیف مبارکہ ''المودّة فِی القُرنِی'' میں سرکار دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم اور جناب علی رضی الله تعالی عنه کے ایک نُور سے ہونے کے متعلق آٹھو ہی مودة کے تحت باب مقرِّر فر ماکر روایت نقل فرماتے ہیں کہ:۔

'' حضرت عثمان ذ والنوَّرين رضى الله تعالى عنه' ہے روایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا که میں اور علی ایک نُور سے میں ۔اور مخلیق آدم سے جار ہزارسال قبل ہمارا نُور موجود تھا۔

پھر جب اللہ تبارک وتعالی نے حضرت وم علیہ السلام کو پیدافر مایا تو ہما را بیدنوران کی صلب اطہر کا را کب بنا اور پھر بیدنو رہمیشہ ایک ہی شکل وصورت میں موجود رہاخی کہ ہم دونو ں حضرت عبدالمطلّب کی پیشت انور سے متقرّق ہو گئے''۔ پس میرے لئے نبوت اور علی کے لئے وصیّت مقرّر فرمائی گئی۔

المودة الثامنة "رسول الله صلى الله عليه

و آله وسلم وعليا من نور واحد "عثمان رضى الله تعالى عنه "رفعه "خلقت اناوعلى من نور واحد قبل ان يخلق الله آدم با ربعة آلاف عام فلم خلق آدم ركب ذالك النور في صلب فلم يزل شبني واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فقى النوة وفقى على الوصية.

﴿ المودة القربي موافه سيد على بن شهاب مدان مع ينابيع الموده جلد دوم صفحه ٢٥١٩ و المسودة الله عليه كي وُوسرى الله عليه كي وُوسرى حديث براوراست حضرت على كرم الله وجهد الكريم كي سندس بيان كرت موت نذكوره بالاكتاب بين رقم طراز بين كه!

عن على عليه السلام قال قال رسول الله

صلى الله عليه و آله وسلم 'يا على حلقني الله وخلفت من نبوره قلما خلق آدم عليه السلام أو دع ذالك النبور في صلبه فلم يزل اناوانت شئي واحدُّم افترقنا في صلب عبد المطلب فهي النبوة والرسالة وفيك الوصية والامامة

﴿المودة في القربي ص٢٥١﴾

حضرت علی روایت بیان فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وآلہہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا!

"باعلی اللہ تبارک وتعالی نے مجھ کو اور جھکو این اللہ تبارک وتعالی نے این اللہ تبارک وتعالی نے این نورکوائن کی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ہمارے اس نُورکوائن کی صلب میں ودیعت فرمایا گیا چر ہمیشہ میں اور تو ایک چیز کی حیثیت ہے رہے۔ چر رید میرا اور تیرا نُور صلب عبد المطلب میں مُتفرق ہوگیا تو مجھ سے نبوت ورسالت کا ظہور ہوا اور تیرے لئے وصیت اور اما مت

قائم کی گئی۔ تیسری روایت متذکرہ بالا کتاب میں حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم اور جناب حید رکت ارعلیہ السّلام کے شجر واحد ہوئے کے منّ میں اس طرح مرقوم لئن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلمہ وسلّم نے فرمایا بین اور علی ایک ورخت سے بیدا ہوئے میں جبکہ دُو مرے لوگ مختلف آشجار سے بیدا ہوئے" الله تعالی نے جُمحہ کواور علی کو ایک ورخت کی علی کو ایک ورخت کی مسل ہوں اور علی اُس کی فرع ہیں۔

﴿ المودة في القربي صفحه ٢٥٢)

## مادہ پرستی کا یہ دُور

حقیقت بیرہے کہ اس دُور میں بڑھتی ہوئی مادہ برسی نے محققین کے ایک گروہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ ایسی روایات جن کا تعلق اسانی اور رُوحانی دنیا ہے تابت ہوتا ہے کا انکار کر دینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں'۔

اُن کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس واقعہ کی مجت پر اتفاق کر لیا جو آسانی وُنیا ہے متعلق ہے تو مادیت نوازلوگ انہیں رجعت پسند اور روایت پرست متعلق کرنا شروع کردیں گے۔

والانکد خدمب اسلام خالصتارُ وحانی اقدار کاسر چشمہ اور آسانی کِتابِ قُر آن مقدّس کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ قُر اُن مجید ہمیں ہتا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمل شانۂ واعظم بُر ہائۂ نے کس طرح اَزل کے دِن اَرواح کو جمع فرما كر "اكست بسربت مم "كافرارليااور پريوم بيثاق بين كس طرح أرواح أنبياء سے اپنے مقدس محبوب حضرت محرصلی الله عليه وآله وللم كی رسالت اور آلي كی عزت وقد قیر كاعهد لیا۔

باین ہمدا گر مادہ پرستوں کی تقید کا خوف خود پرمسلط کر کے تحقیق کا فریضہ ادا کیا جائے گا تو پھر روز جزاوسزا کا تصور کس طرح پیش کیا جائے گا؟ حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت گبری کا تضور کیے قائم رکھا جائے گا اور جنب وجہم جیسی حقیقتوں کوشلیم کروانے کا کونسا طریق معرض وجود

جبيها كريم بتامج بين كرحضور سرور كائنات صلّى الله عليه وآله وسلّم كنوراوًلين بول برجم بورالل سنّت كا اجماع ب اوراس برقر آن مجيد كى منعد و آيات بحى شامد عدل بين جبيها كه "فحله مجاءً مُحمُهُ مِنَ اللّهِ مُؤدٌ" اور آب كالقب سراحة منبرا وغيره-

علاده أزين سركار دوعالم سلى الله عبيه وآله وسلم كابي فرمانِ عاليشان "أوَّلُ مَا حَلَقَ مِنْ نُوُر " اور اس فتم كل موسرى اعاديث جنهين شارح بُخارى علامه قسطلانى جي محلاث ن ومرى اعاديث جنهين شارح بُخارى علامه قسطلانى جي محلاث ن موابب الدني وغيره مين دُرست تتليم كيا ب- اس حقيقت كي فماز مين كه اسلام اور بانى اسلام كاتعلق آسانى دُنيا سے قائم كرنے سے كوئى شخص عالى شيد نبين بهوسگيا بلك بيا كم مسلمه امراور نا قابل ترديد حقيقت بي جيم ماده

پرستوں کے خوف ہے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا سراسر ضلالت و گراہی اور صدافت ہے اِنجاف کرنے کے مترادف ہے۔

لبذاان قتم کی ناکام کوششین نه تواسلام کی خدمت کے دُمرہ میں آتی جیں اور نه ہی حق حقیق ادا کرنے کا فریضہ سرانجام دیتی جیں ۔ مشکلوۃ شریف وغیرہ گتباحادیث میں تاجدارا نبیا جسٹی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کا بیارشاد بھی موجود ہے کہ '' مُحنَتُ نبیّا وَ آدمُ مَینَ المَاء وَ الطّین ''بینی میں اُس وقت بھی نی تفاجب آدم علیہ السلام ابھی یا نی اور مثی کے درمیان تھے۔

علاوہ ازیں بیامرتو ویسے ہی ایک بدیجی حقیقت ہے کہ حضور سرور انبیاء حتی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم کا شجرہ نسب بھی ایک ہی ہے اور آپ کے گؤر کا اَصلاب وارحام طیبّات وطاہرات بین منتقل ہوئے رہنا دیگر بیشارا حاویث رسول ہے بھی قطعی طور پر ثابت ہے۔ اور اس پرقر آن مجید کی آیت کریمہ ''و تَدَفَّلُبُکَ فِی السَّاجِدین' بھی شاہدِعدل ہے۔ اس مسئلہ میں مزید تفصیل کے لئے ہماری نا در روز گار اور انتہائی تحقیقی کتاب ''والد۔ بن رسُول التقلین'' ملاحظ فرما کیں۔

اب رہاروایت کا آخری صنبہ کہ حضور کا پیفر مان کہ میرانا م محمد اللہ تعالیٰ کے نام محمود سے مشتق ہے اور علی کانام اللہ تعالیٰ کے اسم عظیم اعلیٰ سے مشتق ہے تو اس حقیقت گوشلیم کرنے سے کوشی تعمی مانع ہے اور اس میں رافضیت کا کونسا پہلویوشیدہ ہے ؟

حضرت ابوطالب بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما حضور سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم كي نعت بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔ و شق له من اسمه المتحد فدوالعرش محمود هذا محمد اس شعر پرتضمین كرتے ہوئے شاعر در بار رسالت حضرت حسّان بن فابت ايون رقمطراز ہيں۔

> واشتق لنه من اسمه ليجله فذوا لعرش محمود هذا محمد

السم تسران اللَّهُ ارسسل عبيده

بآيات والله اعلى امجد

حضور سرور کا ئنات علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کا اسمِ عظیم وکریمُ مُحْرِصلی اللّه علیہ وآلہ وسلّم بلاشبہ اللّه تعالیٰ کے اسمِ عظیم محمود کے مضتق ہے اور بیہ بالکل سامنے کی بات اس میں ایسی کوئی ہات نہیں جس کی وجہ سے روایت کو وضعی

قرار دیاجائے۔

ای طرح جناب ولائت مآب حیدر کر" ارک نام علیؓ (کڑم اللہ وجہہ الکریم) کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم عظیم اعلیٰ ہے شتق ہونے پر بھی معترض کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کا اسمِ گرامی اعلیٰ بھی ہے اور علی مجھی

جيساً كه "مند بحان رقبی الأعلی، و هو العلی الكبيد" وغیره لهذاعلی ا نام اگرالله تعالی كاسم به مشتق نبین تو پھراس نام كے دوسرے ایسے كون سے معانی بین جواعلی اور علی ہے الگ بین ۔

رُیر بحث روایت کے علاوہ علاّ مہ جلال الدین سیوطی ' تفییر دُر منثور' میں علامہ ابن عمل علامہ ابن عمل علامہ ابن المغازی ' المنازی ' المناقب' میں دُیرا مَت صفّوری ' تُرزید المقازی ' المنازی ' المناقب' میں دُیرا مَت ' فقل قلی آدم مِس رَید کیلمات ' المغازی ' المناقب' میں دُیرا من ' فقل قلی آدم مِس رَید میں ایک قبر پر ' مقطران جی کے دھر است محمود هذا محمد المالا علی و هذا علی " (الح ) مرید تفصیل عنوان قراآن اور علی زیرا بنت ملاحظ فریا ہیں۔ المخترب کے دھر ت محمد میں اللہ وجہ الکریم کا تعلق و دیل المحمد المالا علی و دیل اللہ وجہ الکریم کا تعلق و دیل المحمد المالات کے اور اید تک رہے گا۔

## شوکانی کون ھے ؟

ان متعلدٌ دحواله جات کے بعد ہم بغیر عبدالگریم خطیب صاحب کو مخاطب کے اپنے قارئین کو اس حقیقت سے زوشناس کرانا ضروری ہجھتے ہیں کہ جہاں ٹنک ''شوکانی'' اور اس کے ہمنوا وس کا شان اہلیت میں آنے والی مروایات کو وضعی قرار دینے کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئ بات نہیں '' کیونکہ اُن کی محقیق کا مرجع ومحور''ان کے پیشوا این تیسیہ کی وہی'' منہاج الدی '' کتاب

ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔

اس وحشت انگیز کتاب کی متعدد عبارات ہم آئنده اوراق میں پیش کررہے ہیں جُوہارے اِس خیال کی مکمل ترین تائید پر بنی ہوں گی ، اِن عبارات ہے آپ ہمارے اِس خیال کی مکمل ترین تائید پر بنی ہوں گی ، اِن عبارات ہے آپ نہائت آسانی سے اندازہ لگا سکیں گے کہ تحقیق کایدا نداز کسی بھی صورت میں منصفانہ اور غیر جانبدارانہ قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ واضح طور پر معاندانہ پرا پیگنڈہ ہے ، جس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اہلیت مصلفا عدلید القصیة والمثناء کی تعریف وتو صیف میں آنے والی ہر روایت کوخواہ وہ گئی ہی ثقہ کیوں نہ ہو ۔ فالی رافضیوں کی فسانہ طرازیوں کا کرشہ بنادیا جائے۔ علاوہ ازین 'شوکانی'' کی جرح کا انداز اپنائی تیار کردہ کرشہ بنادیا جائے۔ علاوہ ازین 'فراخ معیار پر پر جانجنے کا عادی ہے وہ ایک طرف تو ''اسحالی کا کوفی '' والی روایت کو ایٹ معیار پر پر جانجنے کا عادی ہے وہ ایک طرف تو ''اسحالی کا کوفی '' والی روایت کو وضعی ، باطل اور واہی قرار دیتا ہے طرف تو ''اسحالی کا کانو م'' والی روایت کو وضعی ، باطل اور واہی قرار دیتا ہے

اگر''شوکانی''کے مغیار روایت کا ٹھیک ٹھیک تجزیبہ کرنا مقصود ہوتو اس کی کتاب''نیل الا وطار''وغیر ہ<sup>و</sup> کا مطالعہ کریں جن میں اُس کے مطلق العنان محدّث ہونے کی قلعی واضح طور پرکھل جاتی ہے۔

اوردوسرى طرف أى روايت سے استدلال بھى كرتا ہے۔

وہ کسی بھی مسئلہ میں اجتہاد کرتے وقت ہرتنم کی من گھڑت اور محد ثین کی مستر د کردہ روایات سے بلا جھجک دلیل پکڑتا ہے اور من جا ہا متیجہ اُخذ کرنے میں پدطولی رکھتا ہے۔ ''اورسب سے بوئ بات بیر کہ وہ اپنے گروہ کے سرخیل این تیمیہ کی ہرغلط بات کو دُرست ثابت کرنے کے لیئے نصوصِ صریحہ سے صرف نظر

کرنے میں بھی باک نہیں سمجھتا۔اس صورت میں اُس کا کسی ایک روایت کو ضعہ اے سامبر کہاری آئے وہ مشکل کہ نہیں ''

وضعی ثابت کردینا اُس کیلئے کوئی خاص مشکل اُمرنہیں'' حالانکہ بذکورہ روایت نہ صرف اس کی بتائی گئ اُن اساد سے ہی

ٹابت ہے جن کے ایک راوی کواس نے حدیثیں وضع کرنے والا رافضی قرار دیاہے بلکہ دیگر ثقة راوبوں کی اُسناد اور مختلف طرائق سے ثابت ہے

اب اگر اس میں بیش کردہ تمام تر روایات ہے اعراض بھی کر یا جائے تو جب بھی سروراً نبیاء حلّی اللہ علیہ وآ لہ وسلّم کا یہ فرمان کئے''

لياجائة جب بهي سروراً نبياء على الله عليه وآله وسلم كاليفر مان كه " "خلفت الاو على من نود" \*

''لینی اللہ نے مجھے اور علی کونورے پیدا فر مایا''

آپ کے دوسرے کی فرامین سے قطعی طور پر ٹابت ہے۔ مثلا آپ

قرما<u>ت بین</u> ! "اناوعلی من نور واحد"

'' یعنی مین اور علی ایک نورے ہیں ''

"اتاوعلى من شجرٍ واحد "

'' میں اور علی ایک درخت سے ہیں''

" اَنَاوَعَلَى مِن نِفْسٍ وَاحَد "

'' میں اور علی ایک جان ہے ہیں '

"على منِّي وأنَّامِنه"

''علی مجھ ہے ہے اور میں اس ہوں''وغیرہ وغیرہ۔

إن تمام احادیث رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی تفصیل ہم کسی دُوسرے باب میں پیش کریں گے'' یہاں تو بیہ بتانا ہے کہ جبکہ اُصول حدیث

کے مطابق'' حدیث بالمعنی خواہ وہ اعمال کے متعلق ہی کیوں نہ ہو قابلِ قبول ہے تو فضائل میں آنے والی حدیث کومعمولی تغیر لفظی کی وجہ ہے موضوع قرار میں ا

دے دینامحض تحکم اور تعصّب نہیں تو اور کیا ہے؟

انمی الفاظ پرامبر المومنین علی کرم الله وجهه الکریم کے اسمِ عظیم اور آپ کے نور ہونے کی بحث کوختم کیا جاتا ہے۔

# اسم علی سرایا مُسن ولطافت ھے

اہل محبت نے جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسم مقدیں کے متعلق نہائت ہی حسین وجمیل اسرار ورمُوز کا انکشاف کیا ہے۔ جن کو حیطۂ تحریر میں لانے کے لئے عمر خصر درکار ہے ، تا ہم محص برکت حاصل کرنے کے اور محبان حید رکز ارکی معلومات کے لئے '' منتے نمونداز خروارے''کے طور پردرن ڈیل مضمون چیش خدمت ہے۔

# ھر چیز میں علیٰ ھے

علی یانی ، زہر لفظ معین ا ا ا میکن شش چند اعدادش دُری فن میزا کیک بیکن با عشر مضروب بطرح بست دہ بر یازدہ زن

یعنی تاجده مملکت روحانی اجیر المومین سید ناومون و مرشد تا حضرت علی کرم الله و جهالکریم کا اسم پاک الاعلی که برمتعیند لفظ ہے اسم علی کے برمتعیند لفظ ہے اسم علی کے اعداد تجھ پر فامر فلظ ہیں پوشیدہ ہے ، اورا گرتو چاہے کہ برمتعیند لفظ ہے اسم علی کے اعداد تجھ پر طاہر ہوں تو کسی بھی لفظ کے عدو لے کر اس کو چھ ہے ضرب دے کر اس میں مزید ایک ہند سے جمع کرلیں چرسب حاصل ہوئے والے ہندسوں کو دی ہے ضرب دے کر بیں پڑھ ہم کی احد جو ہند سے شرب دے کر بیں پڑھ ہم کی احد جو ہند سے شرب دے کہ بندستا قابل تھ ہم واس کو گیارہ سے ضرب دے لیس ، تو ایک سودی عدد فلا ہم ہموں کے جوابح کے حاب سے لفظ الائے میں ان کے عدد واس طرح ہیں۔

مروفی ایجد کے حیاب سے لفظ ان میں کی معدد اس طرح ہیں۔

مروفی ایجد کے حیاب ہے دعلی میں کے عدد واس طرح ہیں۔

مروفی ایجد کے حیاب ہے دعلی میں کے عدد واس طرح ہیں۔

مروفی ایجد کے حیاب ہے دعلی میں کے عدد واس طرح ہیں۔

92 × 6 = 552 + 1 = 553

اب اے دئ سے ضرب دے کر حاصل ضرب آنے والے "5530" کے ہندسہ کو بین پر تقلیم کریں تو دوسوچھہتر پر تقلیم ہوکر یاتی دئ بچیں گے

553× 10 = 5530 ÷20 =10

ایں باقی بیجنے والے دس کے ہندسہ کو گیارہ سے ضرب دیں تو ایک سودس کا ہندسہ حاصل ہوجائے گا جواسم علی کے اعداد کے برابر ہے۔ معدد مدمد

10 × 11 = 110

ڈوسری مثال ہے بچھ لیس کہ حضور سرور کو نئن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش کا نام" احم'' ہے احمہ کے عددیہ بین یہ

4 + 40 + 8 + 1 كل عدو 53

#### 53×6=318+1=319

### 319×10=3190

اس ہندسہ 3190 کو 20 پڑھتیم کرنے کے بعد باتی بچنے والا ہندسدوس ہے۔ جسے گیارہ سے ضرب و بینے پرایک سودس کا ہندسہ برآ مذہوگا' تیبری مثال یوں مجھ لیس کہاللہ جل مجدۂ الکریم کے ذاتی اسم پاک

ڪاعداد چھيا شھ بين۔ ا ل ل ل ه

5 + 30 +30 + 1 = 66

ابان اعداد مريز كوره بالأعمل دوهرا تمين -

66×6=396+1=397×10=3970

اب3970 کو20 پر تقسیم کر لیں باتی دس بچیں گے اور دس

نا قابلِ تقسیم ہے اب اس دی کو گیارہ سے ضرب دیں گے قو حصرت علی کے

اعداد کے مطابق 110 اعداد حاصل ہوجا نیں گے اس طرح آپ ڈنیا کی تھی جنر کے اعدا

ان طرح آپ ڈنیا کی تھی چیز کے اعداد لے کر فدکورہ بالاعمل دہرا میں تو ڈنیا کی ہر چیز ہے" جناب حیدر کراڑ کے نام''علی'' کے ایک سو دیں عدد برآ مد نبول گے۔

علاوه ازیں جنابِ حیدر کر ارضی الله تعالی کا اهم عظیم وکریم' 'علی''

بے شارا سرارور موز کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے آپ کے نام' 'علیٰ'

کے عدد بحساب ابجد ایک سودی ہیں۔ انہی اعداد میں آپ کے دونوں صاحبزادگان والاشان جناب حسنین کریمین طبیق وطاہرین علیماالسلام کی عظیم ترین شہادتوں کے سنہ بجری بھی پوشیدہ ہیں۔ جناب حسن علیہالسلام کی شہادت کا سال "شہادت کا سال "شہادت کا سال " شہادت کا سال " علیہ السلام کی شہادت کا سال سن تھ جب جب میں ہے اور امام مسین علیہالسلام کی شہادت کا سال سن تھ جب جب میں ہے اور امام کی تو حاصل جمع جناب علی علیہالسلام کے اعداد کے برابر" ۱۰" کیا جائے گا تو حاصل جمع جناب علی علیہالسلام کے اعداد کے برابر" ۱۰" آئے گا۔

عاشق ابلیت رسول مُنطان العارفین حضرت علّا مه عبدالرحل جامی این اشعار میں نہائت پر اسرار طریقہ سے حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے اسم عظیم کوزینت کلام بناتے ہیں'' آپ کا ایک شعر ہے۔ صُحے بخواب بودندنا گاہ دلبرآ مد گفتامرا زگاہ کُن خُورشید برآ مد مزیدانکشاف ہواک لفظ صحے کے اعداد بھی اسم علی کے مطابق ہیں

1. A 1. 1.

''بظاہر تواس شعر کا مطلب ہے کہ صبح کے وقت میں محوِخواب تھا کہ اچا تک میرے محبوب نے آئر فرمایا کہ میری طرف نظر کر سُورج طلوع ہو کر اچا تک میرے محبوب نے آئر فرمایا کہ میری طرف نظر کر سُورج طلوع ہو کر

ر لیکن بباطن آخری مصرعه میں لفظ" مَرا" اور" خورشید" ہے مُراد جناب علی کرم اللہ وجہدً الکریم کی ذات اقدین ہے جے حضرت مولا نا عبدالرحمٰن جامی نے اپنی خُدادادصلاحیتُوں ہے مُترادف الفاظ میں پوشیدہ کر مرکھا ہے۔ ''مراکا مترادف عربی زبان میں ''لی'' اور'' خُورشید'' کا مترادف ''عین'' اور لی کودوسر ہمعنوں میں اسٹنعال ''عین'' ہے۔ چنا نجہ آپ نے ''عین' اور لی کودوسر ہمعنوں میں اسٹنعال کرنے کے باوجود'' اپنے جس محبوب کا تعارف کرانا چاہا ہے وہ علی کرم اللہ وجہدالکریم کا وجوداقدیں ہے جوطگوع آفتاب کی صورت میں آپ کے خواب میں جلوہ گئن ہوا۔

علاوہ ازیں بھی حضرت مولا نا جامی علیہ الرحمة حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ اپنے قبی تعلق کے اظہار کے لئے آپ کا نام نامی' دعلی' مختلف استعاروں کی صورت میں استعال کر کے اپنے اشعار کو مزین کرتے ہیں۔ جن کی تفصیل کسی دوسرے مقام پر بیان کی جائے گی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے اسم گرامی کے اسرار ورموز اور حکتوں کے اظہار کیلئے مئی دفاتر در کار ہیں آپ کے نام کا پہلا حرف عین ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ:۔

آپ علم کے طلاطم خیز سمندر ہیں 'عقل کل کا جوہر خاص ہیں 'عشق کی سرفراز یوں کی اِنتِیا ہیں ،عزم وہمت کا پیکر ہیں ،عظمت وسر بلندی کا آسان ہیں ،عرش علیٰ کے ساکن اور وعلوم ومرتبت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز آپ کے نام کی عین سے ظاہر ہوتا ہے آپ علیم بھی ہیں اور عظیم بھی عاشق بھی ہیں اور عقیل بھی عادِل بھی ہیں اور عدیل بھی عامل بھی ہیں اور عاقِل بھی عالم بھی ہیںاورعارف بھی عابدتهم بين اورعالي بهي عارض بھی ہیں اور عارج بھی عازم بھی ہیں اور عاصم بھی عاطرتجى بين اورعاطف بهي عا قِب بھی ہیں اور عا کِف بھی عالى جناب جمى بين اورعالى مرشبت بهمى عتيق بهى بين اورعز يزبهى عربي بهي بين اورعديم النظير بهمي

علی کے نام کی عین کی وضاحت کیا کی جاشتی ہے جومین شریعت بھی ہاور عین طریقت بھی عین حقیقت بھی ہاور مین معرفت بھی علی کے نام کی عین او اس لا متنا ہی اور لامحدود علم کی نشا ند ہی کرتی ہے جس پر ہاہ مدیرة العلم ہونے کی ٹمبر مُبت ہے اور آپ کے نام میں عین کے بعد لفظ کی تو سرایا

می اسرار ومعرفت ہے جو بھی کی مع اللہ وقت کی تغییر بن جاتا ہے اور بھی
اپ اعداد کے اعتبار ہے آپ کا سال وصال بن جاتا ہے کیونکہ آپ کا
وصال میں ہوا جبکہ "ل اور ی "کے عدد بھی چالیس ہی ہوتے ہیں۔
وصال میں ہوا جبکہ "ل اور ی "کے عدد بھی چالیس ہی ہوتے ہیں۔
اس ہے پہلے کہ ہم اس میمن میں ایک پُر حکمت اور تفصیلی مضمون میں ایک پُر حکمت اور تفصیلی مضمون میں جبر یہ قار تین کریں اس فاری "رباعی" کامفہوم اردوقطعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تا کہ جو حصرات فاری زبان پر کاملی عبور نہیں رکھتے شعروں کی صورت میں ہی اس حساب کوا پی زبان میں یاد کرلیں۔

# فارسی رہا عی کا آردو مفھوم علی هر چیز میں هے

### 40/30

ہر ہندسہ کر لو چھ مٹنا اور جمع ایک جھی دو ضرب دیں ہے چھر کرو تقسیم ہیں کی استعمادہ مٹنا کرو تقسیم سے جو نکھ رہے گیارہ مٹنا کرو صاحتم طے گا ای طرح ہر چیز سے علی صاحتم طے گا ای طرح ہر چیز سے علی

### علیٰ علیٰ ہے

آب آپ نہایت ہی معلومات افزاء نمر در انگیز کیف آ در اور گنجیدہ انسرار در موز وہ مضمون ملاحظ فرمائیں جس کا ذکر ہم نے اُور کیا ہے بیر مضمون جس کا عنوان علی علی ہے جو یز کیا گیا ہے مض اور محض محبّانِ حیدر کرّار کے لئے تر تیب دیا ہے اپنے مقام برایک تحقیقی دستاویز ہوئے کے باوجود معاندین کے لئے جاب ہی بنار ہے گا ہم خال ملاحظ فرمائیں۔

حید هر مجمی دیکھو علی علی ہے علی علی ہے۔

# بطور خاص مُحبّان على كيلئيم

اُردو قطعہ کی صورت میں ہم نے جس فاری رُباعی کا مفہوم ہریہ قارئین کیا ہے وہ ہر صورت ایک نا درونایا ب چیز ہے اوراہل محبّت کیلئے اُس میں ایک کیفیت خاص بھی پوشیدہ ہے تا ہم اس رُباعی کی تشریح کے بعد ہمارے ول میں بیخوا ہش شدت سے چکیاں لینے گئی کہ جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک کے اعداد کر بہہ جن ہندسوں سے برآ مدہوں وہ ہند سے چنجتن پاک اور دواز دوآ تمدائل بیت کرام رضوان الڈعلیہم الجمعین سے بھی متعلق ہوں تو کیا ہی اچھا ہو۔

مستعان حقیق اللہ تبارک و تعالیٰ جل بجد ۂ الکریم کی ڈات اقد س کمی سائل کو مایوس و بحروم نہیں رکھتی چنا نچرا س کے خاص الطاف و کرم نے نہ صرف سے کہ میری اس خواہش کو پورا فرمایا بلکہ جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک اور آپ کے اسم پاک کے اعداد کے بارے میں مزید کئی امرار و موز اور پوشیدہ حکمتوں ہے بھی آگاہی عطافر مادی جنہیں صرف مخبان حیور کرار علی کرم اللہ و جیہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اُمید ہے اہل نخبت حضرات اپنے وجدان ذوق کی مزید جلا و بقا کے لئے اس مضمون سے خاص طور پرلطف اندوز بھی ہوں گے اور دُعا نے خیر ہے بھی یا دفر ما کیس گے۔ طور پرلطف اندوز بھی ہوں گے اور دُعا نے خیر ہے بھی یا دفر ما کیس گے۔ وجدان دُوق کی مزید جلا و بقا کے لئے اس مضمون سے خاص طور پرلطف اندوز بھی ہوں گے اور دُعا نے خیر ہے بھی یا دفر ما کیس گے۔

اب پہلے تو آپ وہ حساب ملاحظہ فرمائیں جس کا ذکراو پر کیا گیا ہے اور پھر آپ اسم علی کے دیگر دموز وائسرارے آشنائی حاصل کریں۔

### ينجابى قطعه

دے ہند سے نوں ضرب بارا ان دی اِک وج ہور ملاؤ جغ دی ضرب دیو مڑ و بہا دے ہند سے نال اُڑاؤ ضرب بائی تھیں دے دیو مُڑ کے جو ہند سے نج جادے رائج ہر چیز دے وچوں صائح "علی" دا نام بناؤ

یعنی کسی بھی نام یا چیز کے اعداد لے کر پہلے انہیں بارہ سے ضرب دے کر حاصل ضرب میں مزید ایک ہندسہ جمع کر لیس پھر حاصل جمع کو پانچ سے ضرب دے کر ہیں پڑھنیم کر دیں آخر پر جو ہندسہ نے جائے اُس کو بائیس کے ہندسہ سے ضرب دے دیں تو جناب علی کریم کے اسم عظیم کے اعداد کے برابر ایجنی ایک ہودی عدد حاصل ہوجا کیں گے۔

# چند متالین

مثال كے طور پرشنرادگ رسول سيّدة النِّساء العُلميين سيّده فاطمة الزّبرا كذاتى اسم مقدس فاطمه سلام الله عليها كے عددا يك سوپينيتيس بيں يعنی، ف الله م

135 =5 + 40 + 9 +1 +80

اب ان اعداد ہے ندگورہ بالا فارمولا کے مطابق حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم کے نام اقدس کے ایک سودس اعداد حاصل کریں۔

135×12=1620+1=1621

1621×5=8105÷20=5

5×22=110

# خاص نُكته

اس حساب میں ایک خاص تکت ریجی ہے کہ تقسیم کے بعد بچنے والا مندسہ بھی پانچ کا ہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجتن پاک کا نورنا قابل تقسیم ہے اور یہ یا نچول نفوس قد سیہ بھی علیحد وعلیحد ونہیں ہو گئے۔

# دُوسري مثال

آپ یوں سمجھ لیں کہ امام مظلوم شہید زہر ستید القباب اہل الجرّة سیّد تا ومرشد نا امام برحق حضرت اِمام حسن علیہ السلام کے اسم پاک کے اعداد الیّک موافخاره بین لینی ـ 82 ـ 60 ـ 60 قسن 118 اب آپ ایک سو افخاره کے اس ہندسہ ہے اسم علی کے برابرایک سودس عدد برآ مدکریں ـ 118 × 12 = 1416 + 1 = 1417 1417 × 5 = 7085 ÷ 20 = 5 5 یا بی تحقیم کے بعد نہتے والانا قابل تقسیم ہندسہ ہے 5 × 22 = 110

### تيسري مثال

شنرارهٔ محلکول قباسیدانشهد اوامام مظلوم شهسوار کربلاسیدنا ومرشد تا امام عالی مقام حضرت امام شبین علیهالسّلام کے اسم مقدّس کے اعداد مبارک ایک سواٹھائیس میں یعنی ،

> حسين ک ن حسين 128= 50 + 10 + 60 + 8 اب خدکوده بالاعمل د برائين \_

128×12=1536+1=1537

5=7685÷20=5×1537 اَبِ تَشْیِم کرنے کے بعد جو ہند سے یا قابلِ تَشْیم ہِاتی بچاوہ یا ہی ہے اور اس کو ہائیس سے ضرب دیئے سے حضرت علی کے اعداد کے مطابق 110 حاصل ہوجا کیں گئے

#### 5×22=110

دے بہند سے نون ضرب باران دی اک وج ہور ملاؤ جغ دی ضرب و یو مڑ و یہہ دے ہند سے نال اُڑاؤ ضرب بائی تھیں دے دیومُو کے جو ہندسہ چ جاوے اُخ ہر چیز دے و چوں صاتم "مطیٰ" دا نام بناؤ

ان تین عدد مثالوں کے بعداب آپان اعداد کی متعدّد حکمتوں اور بے شار اسرار و رموز ہے آگاہی حاصل قر مائیں جن کو ضرب جمع تقسیم کی صُورت میں استعال کر کے جم نے علی علیہ السلام کے اسمِ پاک کے ایک سو دس عدد برآ مدکرنے کا طریقہ وضع کیا ہے۔

#### حِکمتیں ہی حِکمتیں

پہلی حکمت اِس حساب میں میہ ہے کہ اس کی پہلی ضرب بارہ کے ہند سہ سے ہے جس کو دواز دہ اسمئہ اہلِ بیت کرام علیہم السلام سے نسبتِ خاص حاصل ہے کیونکہ بارہ کا تصور کرتے ہی خانوادہ رسول کی یاد آ جاتی ہے اور پھر ہرسال کے مہینے بھی بارہ ہوتے اور سال کوغر بی زبان میں ''سن'' کہتے ہیں اورلفظ'' سن' کے عدد بھی جناب علی علیہ السلام کے اعداد کے برابرایک سودی ہوتے ہیں۔

*⊍* = ∪ + *∪* 

||• = 0• + Y•

علاوہ ازیں ماہر بن فلکیات کے مطابق نظام ِ مشی کا انحصار بھی ہارہ برجوں برہے جبکہ بظاہر نظام مشی ہی سے پورے نظام کا تنات کی تنظیم بھی

ہارہ کے ہندے میں مزید بھی کئی متعدد حسین نسبتیں پوشیدہ ہیں

مثلاً''لاالدالاالله'' کے بھی حروف بارہ ہیں اور''مجدرسول اللہ'' کے حروف بھی مارہ ہیں

الله مُحمد زهرا كرن مى باره بن اور معيدر كرن مى باره بن اور حيدر كرّار زهرا "كرون مى باره بن

"محمد ،على ، فاطمه" كرون مى باره ين اور "على ، زهرا ، حسنين كرن مى باره بن "امام المسلمين "كرف مى باره بن اور "امير المؤمنين "كرف مى باره بن

> ''فاطمه علی حسین'' کے حروف بھی ہارہ ہیں۔ مدر م

فاطمة بضعة منى كرن جي باروين

اور النظر على عبادة كرف مى باره بين. حق علی مشکل کشا کے حرف بھی بارہ ہیں۔ اور حق علی ولی الله کے حرف بھی بارہ ہیں۔ وصنى واخئ مصطفر كرف بمي باره بير اور مولودِ بیت الله کے چرف بھی بارہ ہیں۔ قاتل المارقين كرن بحى باره بير اور قاتل الناكشين كرف بحى باره بيل امام المهندين كرن كي باره بي اور سید المجتهدین کے کرن بھی بارہ ہیں۔ سلطان المتقين كيرف بحى بارهين اور امام العارفين كرف بى باره بير . امام المهديين كرف جي باره بير اور امام الواصلين كرف بحى باره بين . اميرا لمجاهدين كترف بحىباره بين اور امام العابدين كرف بى باره ين مولائے کا تنات کے حرف بھی بارہ ہیں۔ أبُو الرحانتين كرن بمي باره بين.

علی ہاوی ومہدی کے حرف بھی بارہ ہیں۔

اور امام برق حيدر كرف بحي باره بي\_ علی منی انا منه کرن جی باره بین۔ اور فاقی غزوهٔ خیبر کے حرف بھی بارہ ہیں۔ فالتح غزوه خندق كحرف بحى باره بين قرآن مع العلى كرن بى بارەبين اور على مع القرآن كرن بحى باره بير امام حسن مُجتبىٰ كرف بحى باره بين-المام يرفق حين كرف بحى باره بين \_ اور امام عابر بجاد کرف بھی بارہ ہیں۔ امام محرباقر كترف بجي باره بين \_ کے حرف بھی بارہ ہیں۔ أور أمام جعفرصادق ڪرف بحي باره بين \_ اور امام موی کاظم بإامام على رضا كے حرف بھى بارە بين ـ کے حزف بھی بارہ ہیں۔ اور حق اما على تق حق اما على فتى کے حرف بھی بارہ ہیں۔ الله م<sup>ح</sup>سن عسكرى کے حرف بھی بارہ ہیں۔ کے ترف بھی ہارہ ہیں۔ GARACU کے حرف بھی بارہ ہیں۔ اورآل محمود مطفط

مودة في القربى كرف بى باره بى -

اور آیت تطهیرآل کے حرف بھی بارہ ہیں۔

الغرض جدهر بهى غورت توجه كروباره بى كاعكس جيل نظرا تاب اور

خدا تعالیٰ ہی اپن حکمتوں کو بہتر طور پر جانتا ہے۔

#### دوسری حکمت

ہمارے پیش کردہ حساب میں دوسری حکمت بیر ظاہر ہوتی ہے کہ پہلی ضرب جو بارہ کے ہندسہ سے دی گئی ہے کے بعد اور دوسری ضرب جو پانچ سے دی گئی ہے کہ پہلے ایک کا ہندسہ جمع کرنا پڑتا ہے جواللہ تبارک وتعالی جل مجد ۂ الکریم کی وحد انبیت واحدیت پر بھی ولالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کی بھی تفییر معلوم ہوتا ہے کہ بیس سر گوشی کرتے پانچ مگروہ چھٹا ہوتا ہے۔

وَلا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادٍ شُهُمُ

﴿ سورة المجادلة آيت ك ٢٨ ﴾

یعنی خداوند قد وس فر ماتے ہیں کہ جہاں پانچ ہو چھٹا

میں ہوتا ہوں۔

#### تيسري حكمت

ان مفنروب ومجموع اعداد كوضرب دينے والے تيسرے ہند سے

پانچ میں خاص بات میہ کے کہ میہ ہندسہ پنجتن پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر خیر کا مظہر ہے اور جہاں پانچ ہوں وہاں چھٹا خداوند جل وعلیٰ ہوتا ہے علاوہ اُزیں میہ ہندسہ اس قدروسیج ترمضا مین کا حامل ہے جس کا حُصرمکن ہی نہیں۔

#### چوتھی حکمت

اِس حماب میں استعمال ہونے والے چوتھے ہند سے کی ایک چکمت کے ذیل میں بے شار حکمتیں ہیں جن میں سے چند قار کین کی دلچہی کے لئے چیش خدمت ہیں۔

الف کی ندکورہ حساب میں چوشے نمبر پر میں کا ہند سے جس اب تک کہ جمع شدہ ہندسوں کوتقسیم کیا جا تا ہے میں کوعر بی زبان میں عشرین کہتے ہیں جو ان حروف کا مجموعہ ہے" ع۔ش در ہی ۔ن" چنا نچے کیلی بات تو یہ ہے کہ،

عشرین کی علی کے نام کا پہلا حرف بھی ہے اور آپ کے علم و عرفان پر بھی دلالت کرتا ہے دوسرا حرف بھی اس لفظ کاشین ہے جوعلی کی شجاعت اور شہا دت کا آئند دار ہے تیسرا حرف رے "ہے جوعلی کی رفعت و ریاضت پر دال ہے چوتھا حرف اس میں '' ہے جوعلی کی میکنائی اور پیڈ المہی قوت کا مظہر ہے آخری اور پانچواں حرف ''نون' ہے جوعلی کے نا ہمتا اور ﴿ بِ ﴾ لفظ عشرين كے آخرى حروف"ى" اور "ن" بين اگر دونوں حرفوں کے عدد لئے جا تمیں تو بالتر تیب دس جمع بچاس کل ساٹھ عدد ہوتے ہیں جو جناب علی کرم اللہ و جہ الكريم كے صاحبز اوے سيدنا امام سين علیدالسلام کی شہاوت کے سال ساٹھ علیدالسلام کی شہاوت کے سال ساٹھ علیہ اللہ کا دف ہیں اور اگران دونوں رفوں میں ہے آخری رف"ن ۵" سے پہلے رف"ی ۱۰ کے اعداد کافی کردی جائے تو باقی جالیس بچتے ہیں جوتا جدار ال اقی سیر ناعلی کرم الله وجهه الكريم كي شهادت كے سال الم چر پر دلالت كرتے ہيں اور اگر اس لفظ کے صرف آخری حرف'ن' کے عدد کئے جائیں تو وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سال ۵۰ ہے کی نشا ند ہی کرتے ہیں علاوہ ازیں عشرین ے آخر پر بھی حرف ''نون'' ہے اور حطرت علی کرم اللہ وجبہ الكريم كے صاجر ادگان والاشان جناب حسنین کرمیین علیهاالسلام دونوں کے اسائے گرای کے آخر میں بھی حرف "نون" بی آتا ہے۔

﴿ جَ ﴾ لفظ ' وعشرین ' میں ایک خاص ذُوق کی بات یہ بھی ہے کہ اس کا مترا دف عشرون قرآن مجید میں صرف ایک ہی بارآتا ہے اور وہ بھی اس مقام پر جہاں اللہ تعالی مجاہدین اسلام کے لئے ارشاوفر ما تاہے کہ اگرتم میں سے بیں صبر والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آئیں گے۔ إِنْ يُكُونَ مِنكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُو ا مِأْتَيْنِ

﴿ پ٨سورة الانفال آيت ٢٥٠

﴿ وَ﴾ لفظ ''عشرين'' ميں ايک خاص إنها ئي جکمت په بھي پوشيده

ہے کہ اس لفظ کے اعداد سے اللہ تبارک وتعالی اور پنجتن پاک کے اعداد کا ظہور ہوتا ہے ملاحظ فر مائیں۔

ype = 0+ 1+ 1+ + pe + 2+

ع ش ر ی ن = عشرین

اس لفظ کے گل چھصد تمیں ۱۳۰ بیں اور ان اساء عالیہ کے اعداد بھی

اس كے مطابق ہیں۔

۱۳۷ + ۱۲۸ + ۱۲۵ + ۱۳۵ + ۱۲۸ + ۱۲۸ = ۱۳۸ المجن المبين المجند حسن حسين

علاوہ ازیں یہ جملہ بھی ظہور میں آتا ہے۔

1100 = 110 + 110 + 110 + 110 + 91 + 112

والى مُحمّد على قاطِمه حسن حسين

مزید میر کہ لفظ محبانِ پنجتن پاک پر بھی صاوق ہے۔

40° = 1°2 + 1°0 + 110 + 1°0 + 11° + 9°

مُرِّدٌ على فاطهه حسن حسين والے =٣٣٠

عدد جود عشرین' کے ہندسہ کے اعداد کے برابر ہیں۔

علاوہ ازیں اگر آپ لفظ عشرین کے اعداد سے اس کی اپنی پوری قیت میں کا ہندسہ پُورے کا پُورا بھی نکال دیں تو بھی باقی بچنے والے چھ صد دس اعداد سے ان اساء عالیہ کے اعداد کا ظہور ہوتا ہے۔

11 = 111 + 11 + 110 + 11 + 0 + 1 + 4

الله اُحمد على فأطِمة حُسَن حُسَين نیزاننی چیسودس اعداد سے محمد وعلی علیما الصّلاق والسّلام کے اسائے گرامی مع صفات عالیہ کے ظہور میں آئے ہیں۔

۱۱۰ = ۲۲ + ۱۱۰ + ۲۲ + ۲۹۲ + ۹۲ غور ۱۱۰ = ۲۲ میدوس

اس جملہ میں ایک خاص الخاص بیگتہ بھی پوشیدہ ہے کہ محمد رسول اور علی ولی کے درمیان جولفظ آتا ہے وہ معبور حقیقی کا ذاتی اسم پاک اللہ ہے بعنی رسالت مصطفے اور ولایت علی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کر دہ ہے اور ہر دو طرف اُسی کی صفات کا ملہ کا ظہور ہے اور اگر اس جملہ کو اس ترتیب ہے لکھ دیں کہ لفظ اللہ پہلے آجائے بینی اللہ محمد رسول علی ولی تو اس میں مزید وجد انی نکات پیدا ہوجاتے ہیں آول یہ کہ خدا تعالیٰ جل مجد ذاکر یم کا اسم ذاتی اللہ ہے اور اس اس کے بید لفظ اسم کا اطلاق سوائے خدا کے کسی دُوسرے پر ہوئی نہیں سکتا اس لئے بید لفظ اینے معانی کے اعتبارے بذات خودا یک تعارف ہے 'اللہ' 'یعنی معبود اس کے بعد دوسرا جملہ ' محمد رسول' ہے جورسالت محمد یہ کی نشا ند ہی کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا جملہ ' محمد رسول' ہے جورسالت محمد یہ کی نشا ند ہی کرتا ہے اور اس

تبیرا جمله علی ولی ہے جس سے واضح طور پر ندصرف بیہ کہ علی کی ولا بت کی تصدیق ہوتی ہے بلکہ بیہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ولا بت جس کو بھی ملے گی علی علیہ السلام سے ہی ملے گی۔

دوہری بات اس ترتیب سے بیواضح ہوتی ہے کہ و لیا کاتعلّق علی سے ہاور علی کاتعلق محمد رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم سے ہے اور محمد رسول الله کاتعلق براور است اللہ تعالیٰ ہے ہے۔

#### اب جمع کر لیں

ان رُوح پُرور حکتول ہے آشائی حاصل کرنے کے بعد آپ عشرین کے اعداد چھ سوتمیں میں اس ہند سہ کی قبت یعنی ہیں اعداد مزید شامل کرلیں تو یہ اعداد چھ صدیجاس ہوجا ئیں گے اور ان اعداد سے جو دُوم را جُملہ ظہور میں آئے گاوہ یہ ہے کہ پنجتن یاک خُدا کا ہاتھ ہیں۔

یعنی پرخن پنجتن پاک ۱۷۵۰ اور پھر انبی اعداد سے بیا اسمائے نُورانیہ ظہور بیں آتے ہیں۔

40. = rpa + 11. + 9r

محمر على ابلبيت = ٦٥٠

یبال اس حقیقت کا اظهار ہوتا ہے''۔ علی اہل بیت محمر'' اور انہی اعداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اہل بئیت کرام سے اس طرح خلا ہر ہوتا ے'' رَبِّ اللّٰ بیت'' بہر حال ان اعداد میں بھی خُداور سول علی اور اہلِ بیت کرام کامخصوص تعلق متعدّد صُورَتوں میں پوشیدہ ہے۔

#### پانچوین حکمت

پانچویں حکمت اُس یانچویں ہندسہ میں پوشیدہ ہے جوخُود بھی یانچ ہاور تمام مجموی تعداد کوتقیم کرنے کے بعد ہمیشہ باتی رہتا ہے بیر ہندسہاس ہے پہلے تیسرے نمبر پرضرب دینے کی صُورت میں بھی موجود ہے اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس میں اس قدر مضامین کے سمندر موجزن ہیں جن کا حصروا حاط ناممکن الأمر ہے اگر خُدا تعالی کومنظور ہوا تو کسی دُوہرےمقام پرا*ل بحرِ بیکرال سے حاصل شدہ امرار ورموز*کے چند قطرات «ہریئہ قارئین کرویئے جا کیں گے مختر میں بچھ لیں کہ بیہ ہند سہ پنجتن یاک کی مقدس نبیت کی وجہ ہے سی بھی صورت ہے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اعداد خواہ کروژوں اودار بوں کی صورت اختیار کرجا ئیں مذگورہ طریقہ ہے مضروب و مجموع کرنے کے بعد ہاتی بینے والا نہی یا پچ کا ہندسہ ہوگا اور اس کی بقا بجاطور پر بیجتن باک کے دوام دابدیت پر دلالت کرتی ہے۔

### آخری هند سه چهٹی حکمت

اس حساب میں شامل سب سے آخری ہند سہ بائیس ہے اور اس میں بھی متعدّد اسرار درموز پوشیدہ ہیں اول مید کہ بیاب پہلے ہند سہ پانچ ہے منسلک ہے اور پانچ سے پہلے ہیں کے ہندسہ سے بھی اس کی کی قدریں محشر ک ہیں۔

پانچ کے اشتراک ضرب سے تو بیہ مندسہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسم پاک کے ایک سؤدس اعداد برآ مدکر تا ہے اور بین کے ہند سے ہی سے ل کراس کی بیہ چند صور تیں سامنے آتی ہیں۔

اوّل بدگرا گربیس کامفراس کے آخر پرلگا کرباتی بیجے والے دو کے ہندسہ تقسیم کردیں تو حضرت علی کے اسم پاک کے ایک سودی عدد حاصل ہو جائیں کے کیونکہ یہ ہندسہ دو موہیں کی صورت اختیار کر جائے گا اور سر کار دو عالم صلی الله علیه وآلیه وسلم کے صفاتی نام مصطفے کے عدد بھی دوصد پیس ہوتے میں علاوہ ازیں اگراس ہندسہ کے دونوں اجزاء علیحد ہلیجد ہ کر دیں توبید دواور دو کی صورت اختیار کر جائے گا اور ان سے پہلا دوحضرت علی کڑم اُنٹد و جہہ الكريم اور جناب سيرٌه فاطمة الزبراك رشته از دواج كي دليل بن جاتا ہے اوردوسرا دوام حن عليه السلام اورامام تحسين عليه السلام كي أخوت اورأن ك جوڑا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مزید ہیر کہ اِس ہندسہ کے دونوں ایز اء ہے كوئى ايك جزء كے كراس كونتىيم كرديا جائے تو گيارہ كا ہندسہ حاصل ہوگا جو جناب رسول كريم عليه الصلوة والتسليم اورجناب سيده فاطمه سلام الله عليهاك وصال پاکس لاھے مترادف ہے

اوراگراس ہندسہ نے قابل تقتیم ہندسہ پانچ منہا کردیں تو پہلی

دونوں ضربوں کے ہندے 5+12=17 جودواز دوامام اور پنجتن پاک کی مجموعی تعداد کے برابر ہے اور اگر اس سے دونوں ضربوں کے اعداد فی کردیں تو ہاتی 5=17-22 بجیں کے جو پانچ تن پاک کی تعداد کے مترادف ہیں۔

#### آخري نكته

آ فر پر اِس حباب میں استعال ہونے والے تمام ہندسوں کی مجموی صورت اور متفرّ قات کو مجمع کرنے ہے جن اُمور کی نشا ندہی ہوتی ہے اُس کا جائزہ بیش خدمت ہے۔

ضرب بحث اور تقتیم کرنے والے ہندہ بالتر تیب یہ ہیں۔ بارہ ، ایک! پانچ ، بیں ، بائیس " ابلان ہندسوں کوجیع کرلیں

12+1+5+20+22=60

اور بیسا محمد کا ہندسہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال

سانھ ہجری کا مترادف ہے۔

اب تقسيم كرنے والے بيس كے مندسد كوچھوڑ كر جمع كريں

12+1+5+22=40

ہارہ جمع ایک جمع پانچ جمع یا تیمی تو حاصل جمع چالیس ہے جو جناب حید رِکر ارعلیہ السلام کی شہادت کے سال چالیس هجری کے برابر ہے۔اگر آپ تمام ہندسوں کے جموعہ ساٹھ کو ٹیملی ضرب لیعنی بارہ سے تقسیم کریں تو باقی بچنے والا ہندسہ پانچ ہوگا۔ جو پانچ تن پاک سے متعلّق ہے اور اگر ای ہندسہ ساٹھ کو دوہری ضرب یا آخر پر بچنے والے پانچ کے ہندسہ سے تقسیم کریں گے تو باقی بچنے والا ہندسہ بارہ ہو گا جو بارہ اماموں کی تعداد سے منسوب ہے

اِنہیں الفاظ پر اِس پُر حکت کیف آ جگین اور وُجد آ فرین مضمون کو ختم کیا جاتا ہے اور اسم علی کے متیوں حروف عین لام اور یے کے متعلق چند دِلچیپ حقائق قارئین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

#### علی کی عین

امیر المومنین جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک میں پوشیدہ خفائق و دقائق کا احاطہ و حصر کرنے کی طاقت کس انسان میں ہو عتی ہے۔ ہے جبکہ بیتام براوراست اللہ تعالیٰ ہی کے اسائے گرامی ہے ایک ہے۔ اسم علی اپنے معنی کے اعتبار ہے بھی اس قدر بگند و بالا ہے کہ انسانی عقل و فکر کی و ہاں تک رسائی ناممکن الامراور محال قطعی ہے۔ اس لئے مجھے اس سلسلہ میں اپنے تہی وامن ہونے کا مکمل طور پر احساس بھی ہے اور اس سلسلہ میں اپنے تہی وامن ہونے کا مکمل طور پر احساس بھی ہے اور

چنانچ محض حصول برکت کے لئے''اسم علی'' کے متعلق چندوہ اسرار ورموز هدیئہ قارئین کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں جوخود اُن کے اپنے ہی عطا فرمودہ ہیں۔ جوعلم وعرفان کا ٹھاتھیں مارتا ہُواسمندراورعلم کے شہر کا وروازه بین' کیونکه اِس خاندانِ عالیه کی خاندانی روایت ہی بیرہے که! خُود بھیک دیں اورخُور ہی کہیں منگلتے کا بھلا ہو

ببرحال سب ميليآب، آپ كنام مقدس كيليزف 

حروف ابجد کے اعداد کے مطابق'' ع "کے عدوستر ہوتے ہیں اور اِی حساب سے لفظ '' کے عدو بھی ستر ہی ہوتے ہیں لیتن ''ک'

بیں اور''ن' کے بچال ان دونوں گا مجموعہ سرے۔

'' عین ''اور'' کن'' کے اعداد کے برابر ہونے سے قار تعین اپنے ذوق کے مطابق نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں'' کہ' عین ''ظہور'' مگن'' ہے یا' و سکن' ظہور ' عین ''ہے ماان میں ہے کوئی ایک تفتور کرلیں کہ عین کُن ہے یا کُن عین ہے اور اگر جھے سے بوچسنا ہے تو پھر میراخیال بیہے کہ میں کن ہے اور کن مین ہے۔

على كى عين ظا بركرتى ہے كه آپ ظهور كن فكال بين حضور سروركونين صلی الله علیه وآله وسلم کالیک ارشاد ہے کہ میں الله تعالی کے توریح ہوں اور علی میرے نُورے ہیں اس حقیقت کے پیشِ نظر یمی حقیقت سامنے آتی ہے كيحضورمر ورانبياءعليه الصلؤة والتسليم وجهبركن فكال بين اورحضرت على كرم الله وجهه الكريم ظهور كن فكال مين \_

لین اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ارشادگن کے وقت شاپ علی کا ظہور ہوا ہے نہ کہ ذات علی کا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وجود گئن فرمائے ہے پہلے بھی موجود تھا اورا گرابیا نہ ہوتا تو جنا ب علی کریم کی اولا و دراولا د ہونے کے باوجود پیر گولا ہیں نفر ماتے کہ میں فیکون کے کا دی گل اے اساں اے ای پریت لگائی بہر طال یہ حقیقت ہے کہ ''گن'' کا زمانہ شاپ علی کے ظہور کا زمانہ اس وقت بھی ذکر کئے جاتے تھے جب اِنسان نا قابل ذکر چیز تھا اور کئم یکئن شیئا ملہ محود را کے زمرہ بین آ تا تھا آ بہت کر بیر تھا اور کئم یکئن شیئا ملہ محود را کہ نسان جیئن مِن اللہ هو کئم یکئن شیئا

﴿ سورة الدبر آيت اپ٢٩ ﴾

لینی بے شک آ دمی پرایک ایساوقت بھی گزراہے جب کرکہیں اُس کا ذکر ہی شرقا۔ اگریآ بیت کر بیند کی تفتیر میں مفترین کرام نے لکھاہے کہ

''اِنسان کے سے مراد حضرت آ دم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ڈات ''من سو''

گذشتہ اُوراق میں اس فتم کی متعدّدروایات نقل کی جا پیکی ہیں کہ حضور سرور کا نئات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور علی نور کی صُورت مِیں تخلیق آ دم سے چو دہ ہزار برس پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ کی تخمید و تقدیس بیان کرتے تھے اس روابیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک وتعالیٰ کے اس فرمان کوسائنے لے آئیں۔

> فَسادُ كُسرُ وُنِسَىٰ أَذُ كُسرُ كُمَّ يعیٰ تم بيرا ذكركروش تهادا ذكركروں گا

اُب اس بدیمی حقیقت کوتشلیم کرنے سے سواکوئی جارہ کار ہی نہیں اگر مُصطفے ومُرتضٰی علیماالصّلاۃ والسّلام کا نُورِ مقدّس الله تبارک وتعالیٰ کا ذکر اُس

و قت کرتا تھا جب انسان ابھی کمنے مینگئی شیدنا منڈ گورزا تھا تو بھینی بات ہے کہ اللہ تبارک ولعالیٰ بھی اپنی سنت کے مطابق اپناؤ کر کرنے والوں کا ذِ کر کرتا

\_84

یہاں میہ گفتہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ "سورۃ الدھرشریف" کی پہلی آیت ہے اوراس آیت کا پہلا دولفظی جملہ اللہ اللہ ہے اوراس آیت کا پہلا دولفظی جملہ اللہ اللہ ہے اورلفظ "معلی" عام طور پر سوالیہ فقروں کی ابتداء کرتا ہے جبکہ ایس مقام پر جمہور مُفترین کے زو کیک پہلفظ فَدُ کے معنوں میں استعمال ہو ار جبنی یقینا یا بے شک انسان پر ایک ایساوقت گزراہے کہ اس کا کہیں ہے ذر کرنیوں تھا۔

اوریہ جملہ ''حل اتی ''سیر ناعلی کرم اللہ و 'جہزالکریم کی ذات پاک سے منسوب ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کر 'یم علیہ التقیۃ والثناء کی ذات

بابر كات وه ذَات ہے جس میں شك وشبه كی کوئی تنجائش ہی نہیں۔

اگر چہ بظاہراس سورہ مقدس کی چندا آیات جناب حیدر کرار اور آپ
کے خاندانِ مقدس کے بارے میں نازل ہوئی میں لیکن علاء کے نزدیک بیہ
سورۃ پاک ابتداء ہے ہی حضرت علی کڑم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے
منسوب ہے جس کی تفصیل کسی دُوسرے مقام پر پیش کی جائے گی یہاں
صرف دوشعر پیش کئے جاتے ہیں پہلاشعرتہ جمانِ اہل سُنٹ علامہ اقبال علیہ
الرحمۃ کی جناب سیدہ فاطمۃ الزہر اسلام اللہ علیہا کی شان میں کھی گئاتھم کا ہے
بانوئے آں تا جدار ''حکل آئی''
مُنٹول مُشکِل مُسکِل مُشکِل مُسکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُسکِل مُسکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُشکِل مُسکِل

بہر حال بتانا پہ تھا کہ آپ اس کئے ہی تا جدار ''حل آتی'' بیں کہ اُس وقت بھی صورت نہ گورموجود سے جب انسان اسم یک شیا مذکودا ک زمرہ میں آتا تھا اور کُن کا زمانہ آپ کی ''عین '' کے ظہور کا زمانہ ہے جبکہ ذات علی اس زمانہ سے پہلے بھی موجود تھی للبذا بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ شمان علی کے ظہور کے زمانہ کے وقت کُل کے بورے اعداد آپ کے نام یاک کی جین میں موجود ہیں اور یہ عین اپنے اعداد کے اعتبار سے اُس زمانہ کی نشا ند ہی کرتی ہے جب آپ کی شان عکیٰ کاظہور ہوا۔

#### علی کی لام

اگر چریلی کی عین میں چھے ہوئے متعدّد حقائق ومعَارف اور اُسرار و رموز بیان کرنا ابھی باقی ہیں تا ہم تر تیب مضمون کے لحاظ سے ضروری تھا گہ پہلے جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک میں آنے والے دوسرے ترف" لام'' کے متعلق بھی تھوڑی ہی وضاحت کردی جائے ہے۔

علی کے نام میں "عین" کے بعد آنے والے ترف" لام" کے اعداد پھساب اُبھارتیں ہوتے ہیں اور یہ اعداد آپ کے اُس زمانہ کی نشا تدہی کرتے ہیں جس زمانہ میں آپ ایس وُنیا میں تشریف لا نے کیونکہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پیدائش علی علیہ السلام کے وقت تیں سال تھی۔

ان ہردوحروف''ع اور''ل'' ہے جواب تک ظاہر ہوا کہے وہ بیہ ہے کہذات علی مگن سے پہلے موجودتھی ظہور شان علی مگن کے وقت ہوااور ولا دت علی حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کے تیس سرال بعد ہوئی

علاوہ ازیں ''علی'' کے اسم پاک میں آنے والی ریہ''لام'' متعدد

طرائق ہے آپ کی ذات ہے وابستہ معلوم ہوتی ہے مثلاً آپ کے القاباتِ مبارکہ میں دومشہور لقب بداللہ اور وجہۂ اللہ آتے ہیں اگر ان ہر دوالقابات میں لفظ علی کی ل کے اعداد شامل کروئے جائیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسم پاک علی کے ہی اعداد مُمبارک بن جاتے ہیں مثلاً یداللہ کے اعداد یہ ہیں۔

۱۰ + ۲۰ + ۲۰ + ۱۰ + ۲۰ + ۵ = ۸۰ ی د ا ل و = پدالله ا ان من اام کشس عدمهٔ الله کرای کرای سودی عدمهٔ

اب ان میں لام تے تمیں عدد شامل کرلیں تو ایک سو دی عدد بن جائیں گے جو جناب علی علیہ السلام کے نام کے عددوں کے برابر ہیں اِس طرح آپ کے دوسرے لقب وجہ اللہ کے متعلق دیکھیں۔

۸۰ = ۵ + ۳۰ + ۳۰ + ۱ + ۵ + ۳ + ۱

و ج ه ال ل ه = وجهد الله
اب اس لام تحتی عدد جن کرین توعلی کے اعداد کے برابرایک سو
وس ہوجا کیں گے اور اگر فاطمہ کے پہلے حرف ف میں اسی حرف لام کے عدد
جنح کر دیں تو جب بھی ف ۸۰ ل ۴۰۰ ایک سودی اعداد حضرت علی کے اعداد کے برابر بن جا گیں گے۔

اس منتم کی بے شار حکمتیں اور بھی آپ کے نام کے حرف لام ہیں۔ موجود ہیں جن کا آپ کی ذات ہے بھی گہراتعلق ہے آپ اس حرف لام کے تمیں اعداد اگر آپ کے نام کے حرف ''عین'' ہے منہا کر دیں تو آپ کی شہادت کاسال ظاہر ہوجاتا ہے۔ع ۲۰ ل ۳۰ سے ھ اور اگر اس حرف 'لام' کوعلی کے آخری حرف 'نی' سے ملا دیا جائے تو لفظ 'کی' ظہور میں آ جائے گا جواپنے اعداد کے مطابق جناب علی کریم کی شہادت کے سال میں ھے مترادف ہے اورا گراس''لی ۴۴'' کے اعدادآپ کے اسم گرامی کی عین کے اعداد سے نکال دیں تو آپ کی ولادت کے سال کا ظہور ہوجا تا ہے یعنی ولا دت مصطفے ہے تیں سال بعداوراس لفظ لی کے اعداد ہے میجھی ظاہر ہونا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالكريم نے ظا مرطور براى وفت اسلام قبول كرليا تقاجس وتت حضور نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى بحثت مباركه بوئى كيونكه حضورسروركونين صلى الله عليه وآله وسلم كى عمرمبارك اس وفت فيحيك جإليس برس كي تقى جب آپ كوظا ہرطور برخلعت نبوّت سےمرفراز فرمایا گیاجب کہلفظ کی کےعدد بھی جالیس ہی ہیں۔ علاوهازى حرف ''لام'' كوجناب على عليه السلام كے لقب وَ جُهــهُ الله كى ابتداءيس شامل كرين تو لوَجْهُ الله بن جائے گاجس كا مطلب ہے كه كانتات عالم من جو بجو بهي و خبه الله كے لئے بعن على عليه السلام كے لئے ہے اور اگر وجہہ كے ضمہ كوكسرہ ميں تبديل كر دياجائے تولو جه الله

کے عدد بھی نام علی کے اعداد کے برابرایک سودس بیں جبکہ لو نجعہ اللہ کے عدد بھی استے ہی ہوتے ہیں گویا اللہ تعاولی جل مجد ؤ الکریم کا جو پرکھ ہے وہ علی کے لئے ہے اور علی کرم اللہ وجہدالکریم کا جو پچھ ہے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے الئے ہے۔

## عنى كى "ى "

جناب علی علیہ السلام کے اسم یاک کے آخر میں آنے والاحرف ''ی'' ہےادر بحساب ابجداس کےعدد دس میں اور دس کے ہندر ہے ہی قر آن مجيد كے مطابق كامل مندسه قرار دياجا تا ہے جيسا كه غيشرة كامِلةُ اس ہندسہ سے بھی بیہوضا حت ہوتی ہے کہ جب حضور سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وآلهومكم كى بعثت مباركه بوئى تو حضرت على كى عُمرمبارك اس وفت دس سال تھی جناب علی علیہ السلام کے اسم گرامی کے تینوں حروف کی اس تشریح کے میشِ نظر جونتیجہ سامنے آیا وہ بیہے کہ" ع" سے ظاہر ہے کہ آپ کی ذاتِ اقدس زماند کن سے پہلے موجود تھی اور کن کے وقت آپ کی شان کا ظہور ہوا ''ل'' سے ظاہر ہے کہ آپ کی ولا دت حضور سرور کو نین کے تیں سال بعد ہوئی''ی''ے ظاہر کے بعثتِ مصطفے کے وقت آپ کی عمر دیں سال تھی۔ ل اوری دونوں کے مجموعہ ہے آپ کی شہادت کے سال کا ظہور ہوا كهجاليس بجرى مقابه

#### عین کی مزید وضاحت

جم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسم علی کی دع" کی مزید وضاحت کی جائے

گی چنانچاہل مجت حظرات کے لئے مزید چندنکات پیش خدمت ہیں۔
اوّل یہ کہ برف عین اعداد کے اعتبار ہے گن کا مترادف ہے اور گن کے وقت ہی ظہور کا گنات وَرحقیقت ظہور رہو ہیت ہے اور اس ظہور رہو ہیت کا سبب حضرت مجر مصطفاط صلّی اللہ علیہ وہ لہ وسلّم کا ٹور اقدین ہے اور اس فرد کی فرع جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کا ٹورمبارک ہے اقدین ہے اور اس نور کی فرع جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کا ٹورمبارک ہے اور مصطفا ومرتضا علیما الصلو ہ کے نور کے سبب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محصلے علیما الصلو ہ کے نور کے سبب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رہو ہیت کا ظہار فر مایا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جمہر 19 اور علی ۱۹ کے اعتبار کے عدد بھی دوسود و ہیں۔

﴿ دومُ ﴾ بدك عين "آنكو" كوجى كتبت بين اور جب تك اس عين العين آنكوكا تعلق على كالمشابدة بين المواد وأسرار خداوندى كالمشابدة بين الموسك المواد وأسرار خداوندى كالمشابدة بين الموسك كالور بوسك كالور عين بات ہے كہ آنكوكو عربی میں عین كتبت بین جبكہ المدى اور بنجا بى وغیرہ میں نین كتبت بین اور جب كد لفظ" نین "كے اعداد بحروف البجد عین اسم علی كے مطابق یعنی ایك سودس بین ـ

(i• = 0• + i• + 0

ن ی ن = نین

سوم کی یہ کہ لفظ 'عین' اپنے ایک معنے کے اعتبارے غیریت کی ضد بھی ہے لہذا' علی' اور حق میں مغائر ت کا تصوّر ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ علی عین حق ہے اور حق عین علی ہے اور حضور سرور کا نتات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یفر مان اس پر شاہد عدل ہے کہ تق اُدھر ہی ہو گاجد ھرعلی ہوں گے اور حتی منع العکیی ہے۔
اور دیم می فر مایا کہ علمی منع العکی اور حتی منع العکیی ہے۔
لیمن علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے اور اگر ہم حق کی اس معیت وقع کے بجائے ''ب' کے صورت میں ساتھ کے آئیں تو لفظ'' بجق'' بن جائے گا۔
جائے گا۔
کیونکہ ''ب' کے معتی بھی ساتھ کے ہیں یعنی حق کے ساتھ اور جب

یومیہ ب سے می صما تھے ہیں۔ میں سے ساتھ اور جب اس لفظ بحق کے اعداد حاصل کریں گے تو جناب علی علیہ السلام کے اعداد کے برابرایک سودس بن جائیں گے۔

J = J V -

﴿ چہارم ﴾ نیہ کہ اسم محم کے پہلے حرف ''میم'' کے اور ''علی'' کے پہلے حرف'' علی '' کے اعداد کے اشتراک ہے بھی حضرت علی کے اسم پاک کے اعداد کے برابرایک سودس عدد حاصل ہوتے ہیں۔

∥• = ∠• + **r**•

t (

اور بیرهنیقت ان بردو عظیم ژبین بستیول کی از لی اور ابدی معیّت

اگرای دم ' کود علی' کے آغاز میں لگا دیں تو دسعتی بن جاتا ہے

اوراگر آخر برلگائیں تو 'علیم' بن جائے گا جبکہ ای ''میم'' کوعلی کی ''عین''
اور''لاُم'' کے درمیان لگانے سے تصویر ''عمل' بن جاتی ہے اور بہی
''میم'' ''عین '' اور''لام'' کے بعد شامل کرلیں تو ظہور' علم'' بھی ہو
جائے گا اورعلی کاعلم بھی ال جائے گا اورا گر آخری دونوں لفظوں کی اسی صورت
کے ساتھ علی کے آخری حرف'' کی بھی ملالیں تو جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ''عملی دنیا اور ''علی' 'وجری ملالیس تو جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ''عملی دنیا اور الام کو محمد کی دونوں میموں کے درمیان فیز یہ کہ اگر علی کے عین اور لام کو محمد کی دونوں میموں کے درمیان

نیزید کہ الرحلی کے بین اور لام لوگھ کی دولوں بیموں نے درمیان کے کئیں تو مُعلَّم بن جائے گا اور اگر علی کے بین اور لام کے درمیان گُڑ کے حرف دال کولگا دیں تو عدل کی صورت اختیار کر جائے گا اور اگر محمد کے حرف دال کولگی کے حرف لام سے ملا دیں تو ایمان کاول بن جا تا ہے۔

اگر محد کے ماورح کے آخر پر علی کالام لگادیں تو محل نبوت کی صورت بن جائے گی اور اگر علی کی بہی لام محمد کی ہے اور میم کے در میان لے آئیں تو ''دحلم رسالت کا مظہراتم بن جائے گا۔

اگر مجری ح اورم کے درمیان علی کے دونوں آخری حروف کا مجموعہ ل اوری لی لگا دیں تو حلیم بن جائے گا اور اگر علی کے اس لفظ کی کے اعداد جمع کرلیس تو مجمد کا میم مہمین جائے گا۔

#### مدارج تصوف

شریعتِ مطہرہ تصوّف کا پہلا زینہ بھی ہے اور تصوّف کے تمام تر مدارج کا مخزن ومحور بھی۔ بغیر شریعت مطہرہ کی پابندی کے امرِ محال ہے کہ انسان اپنے مالک ومعبود تک رسائی حاصل کر سکے۔

کونکہ بیر حقیقت ہے کہ طریقت وحقیقت ہو یا معرفت ان سب مقابات و مدار 'خ کی طرف راہنمائی شریعت ہی کرتی ہے۔

اوراس حقیقت سے بھی انکارٹیس کیا جاسکتا کہ طریقت وحقیقت اور

معرفت کاحضول شریعت مطبرہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہی ہوگا تا ہم شریعت نے انسان کو تر ب خداوندی کے حصول کے لئے جن منزلوں سے آگاہ کیا ہے اس میں پہنی منزل طریقت دوسری حقیقت اور تیسری معرفت ہے اور صوفیائے کرام کا اس بات پراجماع ہے۔ اب آب ان تمام مدارج کرماتھ جنا علی مال ال مرامخہ م

اب آپ ان تمام مدارج کے ساتھ جناب علی علیہ السلام کا مخصوص تعلق کا مشاہدہ فریا تیں۔

#### شريعت

اس میں جناب علی کریم علیہ السلام کے اسم پاک کے دو حرف ی اور ع در میان میں آئے ہیں اور اپنے لاحقے سابقے میں پوشیدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل شریعت جناب علی علیہ السلام کی واضح اور کھلی کھلی معرفت حاصل

کرنے ہے معذور ہیں ن

#### طريقت

لفظ طریقت میں بھی جناب علی عله السلام کے اسم پاک کے مکمل ترین اعداد ایک سودس طریقت کی می اور ق ﴿ می ١٠ ﴾ اور ﴿ ق ٢٠٠ ﴾ میں موجود جیں لیکن یہ بھی اپنے لاحقے سابقے کے حروف میں پوشیدہ جیں تا ہم اس مقام پر انسان کو عرفان علی علیہ السلام حاصل کرنے کی لگن پیدا ہو جاتی

#### جقيقت

لفظ حقیقت میں جناب علی علیہ السلام کے اسم گرای کے ایک سودی اعداد صرف ایک حرف '' نے پر دے میں پوشیدہ ہیں جبکہ طریقت میں آپ کے نام کے ان اعداد والے حروف سے پہلے دو حرف آئے ہیں۔ لہٰذا اس مقام پر مزید ایک حجاب اُٹھ جاتا ہے اور معرفت علی علیہ السلام کی منزل قریب ہو جاتی ہے اس لفظ میں اعداد والے حروف ق ''ا اور 'ی' ایس اور ان سے بھی ایک سودی عدد برآ مدہوتے ہیں۔

#### معرفت

یہوہ مقام ہے جواپ عرف کی وجہ ہے بھی معرفت علی پر دلالت کر تاہے تا ہم اس کے پہلے دونوں تروف" م ۲۰٬۰ اور ''ع ۲۰٬۰ میں واضح طور پر اسم علی کے اعداد موجود ہیں اور ان حروف سے ابتداء میں آنے والے کسی ایک حرف کا بھی تجاب نہیں اور یہ معرفت ہی معرفت ہے۔

#### إعتراف حقيقت

اس اظہار حقیقت کے بعد ہم اعتراف حقیقت کے طور پراپنے قار مین کو واضح طور پر بتا دیتا چاہتے ہیں کہ ہم نے اِس مضمون میں جو دِپیپ اور معلومات افزائند آفرینیاں کی ہیں ہے جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک میں پوشیدہ اسرار ورموز اور اطائف و معارف کے سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں اور یہ بھی عوض کر و بنا ضروری بچھتے ہیں کہ اس مضمون میں ہمارا مقصد محض الفاظ سے کھیلنا نہیں تھا بلکہ ہمارا مقصد فی الحقیقت صرف اہل مجتب حضرات کے لئے چندا سے اطائف پیش کرنا تھا جن ہے مجان حیدر کرار کے حضرات کے لئے چندا سے اطائف پیش کرنا تھا جن ہے مجان حیدر کرار کے واول کو نورا ورائکھوں کو ہمر ورحاصل ہوتا رہے۔

آخر پرصرف پیرع شکرنا ہے کہ جب اسم علی علی بھی المشلام کی پُوشیدہ چکمتوں سے ممثل آگا ہی ناممکنات سے ہے تو پھر آپ کی ڈات کی معرفت تامہ حاصل کر لینے کا دعو کی کون کرسکتا ہے۔ بس وجیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے وما علینا الا البلاغ المهین

# درين

## علی آغوش مُصطفیے میں

قشيم الجنةُ والنّارِ، ابوالحنِّينِ، إمام المشّارِقِ والمغَارِبِ، عَالِبِ على كُلُّ غَالِب، سيِّد العُربِ وَالْحِمْ ،أخَىٰ رسول، زُوجِ بنُّو ل، منهُ إما مُت مركز كرامت - تأجدا دِولايت ،أمير المؤمنين حضرت على الْمُرتضى رضى الله تعالى عنهٔ کی تربیت مبارکه آپ کی بیدائش مبارکہ سے لے کر امام الا نبیاء علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک آئے ہی کی آغوش رحمت ورًا دنتِ میں اورآپ کے زیرِ سایہ ہوئی ہے خُدادندِ کُندٌ وس جلّ مجد ۂ الکریم نے اُزل ہی ے جناب میر خُداسیّدناعلی عَلیْه السّلام کے لئے بیاعز ازمخصوص کررکھا تقااورالله تبارك وتعالى كاعطا كرده بيرا تنابزااع از ہے كەسوائے مئولامشكل كُشَا عَلَيْهِ السَّلامِ كَ مِن دُوسِ كُونِعِيبِ ثَبِين تَاجِدارِ هَلِ اتَّى عالم دُنيا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے زیارت مجبوب ہی کے لئے آئکھیں کھولتے ہیں اور عالم ونیامیں آگر سب سے پہلے اگر کسی چیزے کام و دہن کی تواضع كرتے ہيں تو وہ مجبوب كريم صلى الله عليه وآلہ وسلّم كالعاب دہن مبارك

#### علی کیے دھن میں زبان نبی ھے

حضورا مام الانبیاء صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم اکثر مُولائے کا نئات کے عالم شیر خوارگ میں اپنی زُبان مبارک اُن کے منہ میں ڈال دیتے اور تا جدار ولایت بڑے مزے سے محبوب اقدی کی زبان مبارک کی شیر بنی سے کُطف اندوز ہوئے رہے جناب اِمام الانبیاء امام الاولیاء کوآغوش رحمت میں لے کر لوریاں سُنا رہے ہوتے اور وہ لذات و کیفیات میں وُوب کر جھوم رہے لوریاں سُنا رہے ہوتے اور وہ لذات و کیفیات میں وُوب کر جھوم رہے

#### میرا بھا نی میرا ناصر

سبحان اللہ کس قدر اُرفع واعلیٰ مقام ہے جناب جیدر کر ارکا جن کو کھیلئے کے لئے آغوشِ مصطفے اور چونے کے لئے زبانِ مصطفے علی ہو کتا بوں میں آتا ہے کہ جب امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوائی آغوش رافت میں لیتے توسینے سے چیٹا کریدار شاوفر ماتے۔
الکریم کوائی آغوش رافت میں لیتے توسینے سے چیٹا کریدار شاوفر ماتے۔
یہ میرا بھائی اور ولی ہے ہی میرا ناصرا ورصفی ہے۔
ویحملہ علیٰ صدرہ ویقول اسمی و ولی و ناصری

وصفى. ﴿الخِ﴾

عبارت ملاحظهٔ فرما نین!

وقبال اميه اجتعلي مهده بقرب فراشي وكان يلي

اکشر نربیته و بطهره فی وقت غسله و یوجره اللبن عند شربه و بحرک مهده عند نومه ویناغیه فی ایقظتهویحمله علی صدره ویقول اخی و ولی و ناصری وصفی.

ماخوذينائع المودة اورسيرت حلبيه وغيره

#### علی کا دل ھیں بھلا تے محمد

خضور تا جدارا نبیاء سیّدالُرسلین رحمة لَلعالمین تا جدار دوعالم جناب حید رکر ادشیر خُداعلی الرتضٰی علیه السلام کے ساتھ بجین ہی سے مخصوص قتم کی مجبّت فرمایا کرتے وہ خاص محبّت جو صرف اور صرف والدین ہی اپنی اولا و سے کر سکتے ہیں ۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور تا جدار اُنبیاء علیہ تحیّۃ والقّناء جس قتم کی شفقت و محبّت حضرت علی علیہ السلام ہے فر ماتے تصاس قتم کی محبّت والدین کی طرف ہے بھی کم ہی بچوں کونصیب ہوتی ہوگی مُچنانچد گتب تواریخ وسیّر میں آتا ہے کہ!

> نشا اميس المنومنين على عليه السلام في حجر رسول المله صلى الله عليه وآله وسلم وتادب بأدابه وريئ تربية و ذالك انبه لماولدا حبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حباً شديدًا

سرکاردوعالم صلّی الله علیه وآله وسلم کا اکثر معمول تھا کہ جناب علی کرم الله وجهه الکریم کو گود میں اُٹھا کر مکّه معظمہ کے پہاڑوں کی گھا نیوں پر لے جاتے اور وہاں جا کران کادل بہلاتے رہتے۔

وكان يحمله دائما ويطوف به جبال مكة

و شعا بها.

متذکرہ بالا روایت سیرت حلبیہ کے علاوہ دیگر متعدّد کتب سیّر میں ہوجود ہے بہر حال قارئین انداز ہ فر مائیں کرتمام کا نتات ارضی وساوی میں کون ایسا خُوش نصیب ہوگا جے تاجدار انبیاء صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم اپنی آغوش رحمت میں اُٹھا کر بچین کا پوراز مانہ جرروز سیر کرائے رہے ہوں۔

ہماونوں کے ساتھ کھیلتے ہو گئے ان کی شیر وتفریخ اور کھیلنے کے لئے اعلیٰ ہے اعلیٰ گاڑیاں بھی بنوائی جاتی ہوں گی مگر آغوش مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ گاڑیاں بھی بنوائی جاتی ہوں گی مگر آغوش مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ گاڑیاں بھی بنوائی جاتی ہوں گی مگر آغوش مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ کی راحت و سعادت کا موازنہ دُنیا کی س چیز ہے کہیے کیا جا سکتا ہے؟

#### نبیند کیسے آتی تھی

داحته ذی الصلابه فی محمة الصحابه میں ہے کہ جناب حید رکز ار بچین پاک میں رسول آکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کی زبان مبارک چو سے چوستے ہی سوجاتے تھے بلکہ جب آپ کے لئے دایا کا انتظام کیا گیا تو جناب حیدر کرار نے اُس کے بہتان کی طرف سے منہ موڑ لیا اسے میں حضور امام الانٹیاء صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تشریف لے آئے تو اپنی زُبان مبارک اُن کے منہ میں ڈالی تو انہوں نے زُبانِ مبارک کو چوشا شروع کر دیا اور سو گئے اور پھر اکٹر ایسائی ہوتا رہا جب تک خدا تعالی نے جاہا۔

> ثم اتت القسمه لمنا نه فما ذال على يمصه حتى نام فلما كان من الغد طلبنا لا تطير فا بي ان يقبل ثدبا فدعو نا محمد صلى الله عليه و آله وسلم فا لفمه لسانه فنام فكان كذا لك ما شاء الله.

## سوال ابوطالبُّ ایمان و حکمت کے خزانے

موفق احمد بسندہ روایت بیان کرتے ہیں کیٹھ بن کعب نے روایت بیان کی ہے۔

علاً مہ شلیمان حنی قندوزی علیہ الرحمة موفق بن احمد کی سند سے
روایت لائے بین کہ محمد بن کعب نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت
ابوطالبُّ نے رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کو اِس حال میں دیکھا کہ آپ
حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم کے وہ ن مبارک میں اپنا لعاب وہ ن مبارک
وال رہے تھے ہید کھے کر حضرت ابوطالبُّ نے بارگاہ رسالت ماہ صلّی الله

علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہائے میرے بھائی کے بیٹے آپ یہ کیا کررہے ہیں؟

حضور تا جدار انبیاء صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا چیّا جان میں اپنے لعاب وہن مبارک کے ذریعہ سے علی کوائیان و بحکمت کے خزانے ود بعت فرمار ہا ہوں!

اگر چەحفرت على كرم الله وجهه الكريم كى عُمراس وقت چھوٹی تقی تا ہم جناب ابوطالب نے جناب حیدر کرار کوارشاد فر مایا كه اے بیٹے اپنے ابنِ تم کے ناصراوروز پر سے رہنا۔

مثن ملاحظ فرما ئين!

عن موقق بن احمد بسنده عن محمد بن كعب قبال رأى ابو طبالب النبى صلى الله عليه وآله وسلم يتفل في فم على اى يدخل لعاب فمه في فم على، فقال ما هذا يا ابن اخى؟ فقال ايمان وحكمة ، فقال ابو طالب لعلى يابنى انصر ابن عمك ووازره

﴿ينابيع المودة ج ا ص ٢٣ ﴾

# کیا یہ اعتراض ہو سکتا ہے ؟

مَّتُثَدُّو بِنَ كَفِرْسُودَهُ أَوْ مِانِ اسْ مِقَامٍ بِرِيبِاعْتِرَ اصْ وَارْدَكِرِ سِكَةٍ مِين

كة حفرت على ترم الله وجهدُ الكريم كو بجين كاس زمانه مين جناب ابوطالبُّ في اس فتم كي نفيحت كيون فرما كي جبكه ابھي سركار دوعالم صلّى الله عليه وآله وسلّم في بظاہر اعلان نبوت رسالت بھي نبيس فرمايا تھا۔

اگر تقید برائے تقید کرنا ہی مقصود ہوتو پھرکوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں لیک تقید نے بھی ایسی نہیں لیک کے بھی ایسی نہیں لیک تقید نہ بنایا جا سکتا ہوالیت اگرکوئی مخص مقائق کی جُبتو اور اطمینان قبی کے لئے آبادہ محقیق ہوتو اُسے بغیر کی اُلجھن کے گو ہر مقصود حاصل ہوجا تا ہے۔

بهر حال زیب عنوان روایت میں حضرت ابوطالت نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو بجبین میں جو ناصحاندالفاظ کیے بیدوی الفاظ ہیں جو حضور سر کار دوعالم رسالت مآب سلی الله علیہ وآلہ وسلم کواکٹر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو گود میں لیتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ بیر میر ابھائی ناصراور ولی ہے۔

علامه ُسلیمان حفی قندوزی رحمة الشعلیه جناب شیرِخُدا حیدر کراّرسیّدنا علی کرّم الله و جهٔ الکریم کا ایک خُطبهٔ قل فر ماتے ہیں که آپ نے لوگوں سے فرمایا!

ثمُّ اس قدر ومنزلت اور قربت وقرابت خصوصی کوجو بجُھےرسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم ہے تھی اچھی طرح جانتے ہو میں وہ ہون جےرسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے اُس وقت ہے ہے لگانیا اور کود میں کھلا یا جب میں بچیرتھا آپ بستر پر مجھے اپنے ساتھ سُلاتے اور میری تھا قلت فریاتے آپ کا جسدِ اطہر میرے جسم سے مُن ہوتا تھا میں آپ کا مشک پیز و معظر پیدنہ سونگھا کرتا تھا۔

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم آب پہلے غذا گوخُود جباتے اور پھر مجھے کھلاتے تھے آپ نے نہ تو بھی میری کسی بات کو جمٹلایا اور نہ ہی میرے کسی کام میں دھو کہ دیکھا۔

میں وہ ہُوں جے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدۂ الکریم نے اُس و قت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ ملا دیا جب میراشیر خوارگ کا زمانہ ختم بی ہوا تھا اور میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے پیچھے بیچھے اس طرح چلآ تھا جس طرح اپنی ماں نے تقش قدم پر چلنے والا وہ بیج جس کا وُ و دھ چھڑ اویا گیا ہو''

﴿يثابيع المودة ص١٢١﴾

گذشتہ روایت صاحب سیرت حلبیہ نے علا مہز مختری کی کتاب خصائص سے اس طرح نقل فرمائی ہے۔

> وفي خصائص العشرة للزمخشري ان النبئي صلى الله عليه وآله وسلم تولى تسمية بعلى وتغذية ايامًا من ريقه المبارك بمص لسانه فعن فاطمة بنت اسدام على رضى الله عنها انها قالت لما ولدته سماه عليا وبصق في فيه ثم انه

القمه لسا نه فما ذال يمصه حتى نام.

قالت فلما كان من الغد طلبنا لدمر ضعة فلم يقبل ثدى احد قد عو نا لدمحمد اصلى الله عليه و آله وسلم فالقمه لسا نه فنام فكان كذا لك ما شاء الله عزوجل

﴿سيرت حلبيه جلداول ص ٢٣٢ مطبوعه مصر

#### محبّت کی عظیم مثال

علی ہٰذاالقیاس مشیئت کا میہ پروگرام اُزل ہی ہے مرتب شُدہ تھا کہ جناب حيدر كرار كالممل ترين تربيت تاجدارا نبياء حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآلبه وسلم كے ہی زیر سابیہ دولہٰ ذاتقریباً ہرروزا مام الانعباء صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم حضرت علی کو دیکھنے کے لئے جناب ابوطالب کے گھر تشریف لا تے چونکہ سیدہ خدیجہ الکبری سے نکاح کے بعد حضور سرور کا تنات علیہ الصلوة والسلام جناب سیدہ خدیجہ الکبری کے گھر ہی تشریف لے گئے تھے لہذا آپ كوحضرت ابوطالب كركمرآ نابرتا تفامرآب كى خوابش يقى كه جناب على کڑم اللہ و جہدالکریم کسی کمچہ بھی آپ کی نگا ہوں سے او جھل ندر ہیں چنا نچیہ جب حطرت علی کڑم اللہ و جہدالکریم کی عمر مبارک تقریباً یا بچ سال کی تھی آپ کواللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک ایساموقع فراہم کر دیا کہ حضرت علی ہمہ وقت آپ ہی کی زیر نگرانی اور زیرتر بیٹ آ گئے۔

قَدُرت البهيه حفرت على كرِّم الله وجهه الكريم كى بهترى اور خير كا جوارداه فرما چكي تقى اُت پُرُرا فرما نا چا ہتی تقى اوران كواپ خاص انعامات و اكرامات ہے نواز ناچا ہتی تقی ب

> عن مجاهد بن جبير بن ابي الحجاج قال كان من نعمة الله على على ابن ابن طالب رضى الله عنة و مما صنع الله له و ارا ده من الخير

﴿ روض الانف شرح سيرت ابن بشأم مسملي جلداول ش١٦٦ ﴾

#### حضرت عباس كورسول الله عبرة كا ارشاد

اور پھرخالق کا ئنات جلّ مجدۂ الکریم نے مصطفی و مُرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآرلہ وسلّم وکرّم اللہ و جہزالکریم کوایک ہی گھر میں جمع فر مانے کے جو اسباب بیدا فرمائے اُن کے متعلّق اَ حادیث وسیّر کی متعدّد معتبر کتا ہوں میں

ال طرح آتا ہے کہ ایک و فعہ مکہ معظمہ زَاداللّٰہ شرفھا میں انتہائی شدید قبط پڑا خشک سالی اور قبط سالی کی وجہ سے کثیر العیال لوگوں کی قو کمر ہی ٹوٹ گئی اور

عبدالمطلّب جوکہ بنوہاشم میں امیر ترین شخص نتے نے رہایا کہ ممُحُرّ مقط کی وجہ سے جومصیبت لوگون پر پڑی ہے وہ آپ پر ظاہر ہی ہے آپ کے برادر مکرّم جنا بالوطالبؓ کثیرالعیال ہیں چلئے ان کے گھر چل کران کا پچھنہ پڑھ یوجہ ہلکا کردیں ایک بچاپ لے آئیں اور ایک بچہ ہم لے آئے ہیں اور ان وونوں بچوں کی پر فرش ہم دونوں کے ذمہ ہوگی حضرت عباس رضی اللہ عند نے آپ کے ارشاد عالیہ کو بخرش تشکیم کر لیا چنا نچر آپ اُن کو ساتھ لے کر حضرت ابو طالبُ کے پاس تشریف لائے اور اپنا مطلب بیان فر مایا جناب ابو طالبُ نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی آپ عقبل اور طالب کو میرے پاس مرضی آپ عقبل اور حضرت عمال میں جنانچ چھورصلی اللہ علیہ وآلہ مرضی اللہ عند کوانے ساتھ ملا لیا اور حضرت عمال رضی اللہ عند کوانے ساتھ ملا لیا اور حضرت عمال رضی اللہ عند کوانے ماتھ ملا لیا اور حضرت عمال رضی اللہ عند کوانے کھرے گئے۔

اور بوں سید نا جیدر کرار رُبِّ ذو الجلال والا کرام کی تو فیق اور فضل وکرم ہے باپ کے گھر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خضورا کرم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی زمر تربیت آ سے حتی کہ آپ نے اعلان نبوّت فرمایا تو حضرت علی نے آپ کی اور آپ برائیان لائے۔

وذالك انه لم اصاب اهل مكة جدب و قحط احتجف بدى المسرؤة وأضرب في العيال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العياس رضى الله عنه وكان من السير بنى ها شم يناعم أن الحاك اينا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى فا نطلق بنا الى بيته لنحفف

من عياله عنه فتاخذات رجلا و انا آخذ رجلا فنكفلهما عنه فقاخذات رجلا وانطلقا حتى اتيا ابدا طالب اذا تركتهما عقيلا وطالبا فا صنعا ما شت ما فا خذر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم عليا فضمه اليه و اخذ العباس جعفر افضمه اليه و اخذ العباس جعفر افضمه اليه و الله عنه مع رسول الله صلى الله عنه مع رسول الله صلى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه و آله وسلم حتى بعث النبي صلى الله عنه و آله وسلم فاتبعه على رضى الله عنه و

﴿ رُوقًا نِي عِلِي الْمُواهِبِ جِلد اص ٢٢١ روض الانف سهيلي ج ا ص ٤١٦٠) ﴿ مُشجر الاولياء قهستاني ﴿ نُور الابصار ص ٨٦٠﴾

### دربار رسالت کا انعام

اب جبکه حضرت علی سردگی میں آ چکے تضوقہ پھرکونسا کرم تھا جو آپ نے علیہ الصّلوقہ والسلام ہی کی سپردگی میں آ چکے تضوقہ پھرکونسا کرم تھا جو آپ نے اُن پرنہیں کیا ہوگا اگر چہ ابھی آپ نے اعلان نبوّت نہیں فر مایا تھا تا ہم آپ کا افغان جنی تھی تو پہلے ہی مکہ معظمہ کے تمام شعوب وقبائل میں ضرب المثل تھا۔
افغلاق جنی تھی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پر وان جشرت علی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پر وان چڑھنے کے ہر دو جانب خلوص و محبّت اور اُنسیت و یکا تگت کا رنگ لیے بہ لیے گرھنے کے ہر دو جانب خلوص و محبّت اور اُنسیت و یکا تگت کا رنگ لیے بہ لیے

على بربيجد مهر بانى اور شفقت فرماتى تھيں اور حضرت على كرم الله وجهدالكريم بھى أن كابے حداحز ام فرماتے تھے۔

حضور سرور کا تئات علیہ الصّلاق والسلام ایک لیحہ بھر کے لئے بھی جناب علی علیہ السلام کو علیحد و بیں فرماتے شے اور جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے جناب علی آپ کے ساتھ ہوتے حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی تو جہات ظاہری و باطنی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم میں بچین ہی ہے ان تمام عا دات و خصائل کا ظہور ہو چکا تھا جنہیں سرکار دو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ان میں و بکھنا جا ہے تھے۔

جناب علی ترم اللہ وجہدالکریم کی حیات طینہ کا ایک دُورجی ایسانہیں ملتا جہاں اُنہیں رسول الله سلّی الله علیہ وآلہ دسلّم کی رفاقت سے طویل عرصہ کے لئے محروم رہنا پڑا ہوہم نے سیرت کی کتابوں کا عمیق نظروں سے مطالعہ کرنے کے بعد جونتیجہ اخذ کمیا ہے۔

وہ پیے کے کئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی ہے ہی خود حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمی علی علیہ اللہ علیہ کی گوارا نہیں فرماتے ہے اگر آپ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کسی مہم پر جھیج بھی ویے تو پھر اُن کے اُس وقت تک منتظر رہتے جب تک وہ حاضر خدمت نہ ہوجاتے ہم آئندہ صفحات میں اس کی متحدد مثالیں بدیہ قارئین کریں گے۔

علی حجرو شجر کی زبان سمجھتے ھیں

حضرت على كرم الله وجهه الكريم فريات بين كه بين رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم كرماته و مكرم عظم كردونواح بين جار با بوتا توكو كى بها له
اور درخت اليمانيين بوتا تفاجو بينه كم كه السلام عليك يارسول الله ـ
وعين عبلسى رضيى المله تعالىٰ عنه قال كنت مع
المنه على حسلى الله عليه و آله وسلم بمكة فعر جنا
في بعض نوا حبها فما استقبله جبل و لا شير الا

هر يقول السّلام عليك يا رسول الله .

﴿سيرت حلبيه جلد ارل ص ٢١١﴾

#### تشريح

صاحبِ سیرة حلبیه فرماتے ہیں که دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے جبیبا کہ إمام سکی رحمة الله علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔

> أقول! والى تسليم الحجر قبل البعثة يشيرالامام السبكى رحمة الله تعالى عليه فى تاثيه بقوله وما جزت با لا حجار الا وسلمت عليك بنطق شاهد قبل بعثة.

﴿سيرت حلبيه ج ا عن ٣٦١﴾

حضورنبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي بعثت مباركه يقبل يقيني طور

پر حضرت علی علیہ السلام کے لڑکین کا زمانہ ہے مگر جس تاجدار ولا بت کے وسلمے آدم سے لے کر قیا مت تک کے اولیائے کرام کوولائت نصیب ہوئی اور ہوگی اُس کی عقل کی پختگی اور دہنی بلوغت کا انداز ہ کون لگا سکتا ہے۔ آزل ہے ہے جاری ولایت علی کی أبد تک ہے قائم حکومت علی کی جہاں تک ہے ختم الرسل کی رسالت

وہاں تک ہے صائم امامت علی کی





سلطان الاولباء سرتاج الأصفياء امام الاتفياء داماد مصطفط نْفُس مُصطفَىٰ، جان مُصطفَىٰ ،روحِ مُصطفَا ، نائب مُصطفَا بِمِر مُصطف ، اخي مُصطف ، وهي مُصطف وارثِ مُصطف ، رازِ مصطفا نور مُصطفا تصوير مصطفل بجبوب مصطفل، يرتو مُصطفا عَكْسِ مُصْطَفَىٰ خَلْقِ مُصْطَفَىٰ ،تنوير مُصْطَفَىٰ ، فنا في المُصْطَفَىٰ ، عاش مصطفِّه ، طالب مصطفُّه ، جانثار مصطفّ ، يارمصطفّ ، بهاد مصطفى شير خدا،سيف خدا ،راز خدا، منبع فيض وعطا،مر كرمهر و وفا ، نیر برج سخاهم برم بدی ،مرتضی مشکل کشاء، قاتل الكفار، حيد ركرار، مركز انوار، مطلعُ انوار، كا سرالا صنام، برحق امام خليفه رسول مرتاج بتول ، امام الثقلين ،ابو الحنين ، اميرالمؤمنين ،سيداسلمين امام المتقين قائد الغُوِّ المحجلين يعسُوب البرِّين قاضي دين ،مفتى دين ،محافظ دين ،حافظ قرآن ،منارالا بمان قرآن ناطق ، ججة الله ، بإدى ومهدى ،مثيل مسيح وہارون ،ابوتراب ،عالی جناب، حیدر وصفدر، ساتی کوش، وارث فقر وغنا حطرت على كرم الله وجهه الكريم كالشرف نماز بیان کرنے کے لئے ہزاروں برس کی زند گی بھی اتن ہی

حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے بحرنا پیدا کنار كے سامنے يانی كے ايك كوز ہ كی ۔ ان حالات میں چند صفحات بر کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے ہزاروں برس کی زندگی اور صفحات کی کی زیادتی کی بات بھی جھوڑ ہے دیکھنا تو پیہے کہ اگرایک ذرة كوكرورو ول يرس كى زندگى يحى مل جائے تو كياوه آفاب كى عظمتوں کو بیان کر سکتا ہے کیا قطرہ اُر بوں سال کی حیات ابدی لے کربھی سمندر کے عرض وطول اور گہرائی و پنہائی کا احاط کرسکتا ہے اور گربیہ ناممکن ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر پیے نامکن ہے کہ جھ ساحقیر ذرّہ آفتاب ولایت کی مجدور پر بوں کے تمام پہلو بیان کر سکے تا ہم آپ کی مقدس نماز کے مختر حالات پیش کئے جاتے ہیں۔

# پهلا مو من پهلا نما زی

جیدا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنۂ نے تا جدارِ انبیاءِ صلی اللہ تعالیٰ عنۂ نے تا جدارِ انبیاءِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رافت میں ہی آ نکھ کھولی اور مکسل طور برآپ ہی کے زبریہا بیتر بت حاصل کی اور پروان چڑھے اور دورانِ تر بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر بم کے ورمیان بھی مفارفت نہیں ہوئی۔

اوراس قربتِ خاص ہی کا متیجہ تھا کہ جب سرکاردو عالم سلّی اللّدعلیہ وآلہ وسلّم نے اعلانِ نبوّت قرمایا تو جناب خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے رسالتِ محرّیعلی صاحبھا علیہ الصلوٰ قوالسلام کی تصدیق کرنے کا شرف جس بستی پاک وحاصل ہوا وہ مرتاج الاولیاء جناب حیدرِکرارہی تھے شرف جس بستی پاک وحاصل ہوا وہ مرتاج الاولیاء جناب حیدرِکرارہی تھے مبارکہ الاحیابۃ فی تمیز الصحابہ میں نقل فرماتے ہیں۔ مبارکہ الاحیابۃ فی تمیز الصحابہ میں نقل فرماتے ہیں۔

على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الها شمى ابو الحسن اول الناس اسلاما في قول كثير من اهل العلم ولا قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فر بي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفا رقه.

﴿ الا صابه في تميز الصحابه جلد دوم ص ٥٠١)

یعیٰعلی بن ابی طالب بن عبدالمطلّب بن ہاشم بن عبدمناف قرشی ہاشی ابوالحسن اہل علم حضرات کی کیٹر تعداد کے قول کے مُطابق سب سے پہلے ایمان لائے سے روایت کے مطابق حضور کے اعلان نبوّت سے دس سال قبل آپ کی ولا دت ہوئی اور آپ کی تربیّت نبی کریم صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کی گود مبارک میں ہوئی اور آپس میں جمعی مفارقت نہیں ہوئی۔

سیرت کی آفتہ کتاب طبقات ابن سعد میں ہے۔
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عند سے مردی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جوسب سے
پہلے ایمان لائے وہ علی ابن ابی طالب میں نیز حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ لوگوں میں
غدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جوسب سے
غدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جوسب سے
خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جوسب سے
پہلے ایمان لائے وہ علی کرم اللہ وجہد الکریم ہیں۔

(طبقات ابن سعد مترجم جلد سوم ص ۲۰۱)

من قب كامشهوركتاب ويساض المنضوة في مناقب العشوة

الميشرة ين ج-

حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے اپنی صاحبزا دی سیدہ فاطمة الزہرا

رضی اللہ عنہا کوفر مایا کہ تو اس پرخوش نہیں کہ تیرے شوہرنے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔متن ہے۔

قال اوما تر ضين اني زوجتك اقدمهم اسلاماً

﴿رياض النضرهج دوم ص ١٩٩٠

خدیث کی مشہور کتاب المستدرک للحاکم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے جاروہ خصائل ہیں جوکسی دُوسرے میں خواہ وہ عربی ہویا عجمیٰ نہیں ہیں اول رہے کہ،

آ پ نے رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے ساتھ سب سے پہلے مماز ادا فرمائی عربی متن ملاحظہ ہو۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعلى اربع الحسال ليست احدهو اول عربى و اعجمى صلى مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم والمستندك للعائم جسوم من الارياض النضره جدوم من ١٠٨٥ فضائل المناقب كامشهورترين اورثقة كتاب جلية الاوليا بل ہے۔ فضائل المناقب كامشهورترين اورثقة كتاب جلية الاوليا بل ہے۔ حضور صلّى الله عليه و آلہ وسلّم نے فرمايا كه ياعلى سات چرين تحق بي الله عليه و آله وسلّم عن فرمايا كه ياعلى سات چرين تحق بي الله عليه و آله وسلّم عن اور بهلى بير ہے كه تم سب الله عليه الله يرايمان لائے۔

عربیانتن ہے۔

تخصمم الناس بسبع ولا يحا جك فيها احد من قريش اولهم ايمانًا بالله.

المستدرك للحاسم مين سلمان رضى الله عندُ سے روايت ہے كه رسول الله عندُ سے روايت ہے كه رسول الله عندُ سے روايت ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم نے فرماياسب سے پہلے حض كوڑ پرآنے والے اور سب سے پہلے حض كوڑ پرآنے والے اور سب سے پہلے حض كوڑ پرآنے والے اور سب سے پہلے ايمان لانے والے على بين عربي متن ملاحظه ہو۔

عن سلمان رضى الله تعالىٰ عنهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم او لكم وار دا على

الحوض اولكم اصلاما على ابن ابي طالب

﴿النستدر ک چلا شرم صفحه ۱۳۱﴾

میرت کی معتبر کتاب سیرت این مشام اور اس کی شرح روض الا میں بیر

سيل **ين** ہے۔

لوگول بین سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے والے اور آپ پر جو الله تعالی لائے والے اور آپ پر جو الله تعالی کی طرف سے نازل ہوائی کی تقیدین کرنے والے حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم ہیں اور بیدان پر الله تعالیٰ کا آکرام ہے کہ وہ قبل از اسلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحت میں تھے۔ عرفی متن ملاحظہ ہو۔

قال ابن اسحاق من كان اول ذكر من الناس آ من بر سنول الله صلى ألله عليه و آله و سلم و صلى و

صدق بما جاء من الله تعالى على ابن ابي طالب عليه السلام ابن عبد المطلب بن ها شم وهو ابن عشر سنين يو مئذ و كان مما انعم الله على على ابن ابى طالب رضى الله عنه انه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قبل الأسلام.

﴿روض الانف جلداول ص ١٩٢٠

وذكر ان اول ذكر آ من بالله على رضى الله

تعالىٰ عنهٔ

﴿سيرت ابن مشام جلداول ص ١٦٢٠﴾

حدیث کی مشہور کتب منداحرشریف بطبرانی شریف اوراین ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب لوگوں سے پہلے سات نمازیں ادا فرما ئیس عربی متن ملاحظہ ہو۔

لقد صلی قبل ان یصلی الناس سبعاً ﴿مسنداحمد جلداول ص ۱۹ طبرانی حدیث ۱۸۸ ،۲۷۵،۱۲۸ این ما جه ص ۱۱﴾

منداحمداورتر بذی شریف وغیره میں مزید بیدردایت موجودے که، حضرت علی کرم الله وجهه الکریم پہلے مخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمازادا کی۔متن ہے۔ چہلے رسول الله علیہ والدرجل صلبی مع دسول الله صلی الله علیه

وآله وسلم

﴿ مسدداحد اول ص ۱۶۱ تر مذی مترجم جلد دوم ض ۲۰۱۰ فی مشرجم جلد دوم ض ۲۰۱۰ فی مشہور ثقة محدث علامه ابن عبد البرائي معروف تاليف الاستیعاب فی اساء الاصحاب مطبوعه مصر میں متعددات اور مختلف طرائق سے سیدنا حیدر کرار کے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کی جوروایات لائے جی اُن میں سے چندا کے بین اُن میں سے چندا کے بین اُن میں سے

سلمان ابی ذُر جِقداد جناب جابر ابوُسعید خُدری اور زُید بن اُرقم سے روایت ہے کہ علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے اور ریے فضیلت آپ کے سواکسی کو حاصل نہیں۔

روی عن سلمان و ابی زر والمقداد و خباب و جا بسر وا بی سعید الحدری و زید بن الا رقم ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنهٔ اول من اسمه و فضله هو لا ء علی غیره .

﴿الاستنماب جلد سوم من ١٧﴾ ابن المخل سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور ابن شہاب کا رد قول ہے کہا کہ خدیجہ الکبری کے بعد مردوں میں سے ریشرف حضرت علی کوئی حاصل ہے۔ قال ابن استحق اول آمن بالله و رسوله محمد صلى الله عليه و آله وسلم من الرجال على ابن ابى طالب وهو قول ابن شهاب الا انه قال من الرجال بعد خديجه.

﴿الاستعياب ج٣ ص٢٤﴾

حضرت عکر مدحضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ دوہ کسی عربی یا مجمی کونبیس ملے اول مید کد آپ نے سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ فناز بردھی ،

عن عكر منه عن عباس قال لعلى اربع خصال ليست لا حد غير هو اول عربى و عجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ﴿الحَهُ

﴿الاستعيابج من ٢٤﴾

اور حضرت سلمان رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ حوض کور گر پراس اُمت میں سے سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے جو ملاقات کرے گا اور جس نے سنب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔

وروى عن سلمان انه قال اول هذه والامت ورود اعلى نبيها عليه الصلواة والسلام الحوض

اولها اسلاما على ابن ابي طالب رضي الله عنهُ.

﴿الاستعياب ج٢ ص ٢٤﴾

اور تحقیق بیرحدیث سلمان نے انبی صلی الله علیه وآله وسلم سے مرفوعا روایت کی فرمایا کہ اس اُمٹ میں سب سے پہلے دوش کور پرآنے والے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی این ابی طالب ہیں۔ وقعد دوی هذا المحدیث مرفوعاً عن سلمان عن المنبی صلی الله علیه و آله وسلم انه قال اول هذه الا مة ورود اعلی المحوض او لها اسلاما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه.

الاستعیاب ج میں ۹۲۷ حضرت این عباس رضی اللہ عنہ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مصافحات میں اللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روابیت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے علی کڑم اللہ و جہد الکریم کو فر مایا کہ تو میرے بعد ہرمومن کا ولی ہے اور کہا کہ خدیجۃ الکبری کے بعد سب سے پہلے میازعلی ابن ابی طالب نے پڑھی۔ ممازعلی ابن ابی طالب نے پڑھی۔

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قبال لعلى ابن ابي طالب انت ولى كل مومن بعدى وبه عن ابن عباس قال من صلى مع النبي صلى الله عليه و آله وسلم بعد خديجة على بن ابي طالب. حضرت ابن عباس ہی سے روایت سے فرمایا کولی ابن افی طالب حضرت خدیجة الکبری کے بعد تمام لوگوں سے پہلے ایمان لائے۔ عن اس عباس رضی الله تعالیٰ عنهما قال کان علی بین ابسی طبالب اول من آمن من الناس بعد المخدیجة.

﴿الاستعياب جَ عس ٢٨﴾

ابن شہاب اور عبداللہ بن مجر بن عقبل اور قادہ ابن ایحق سے روایت ہے کے علی علیہ السلام مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور متفقہ علیہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبری سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا نیں اور جو کچھ آپ پر نازل ہوااس کی تقدیق کی ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم جیں۔

قال ابن شهاب و عبد الله بن محمد بن عقيل و قتاده ابن اسحق اول من اسلم من الرجال على واتفقوا على ان خديجة اول من آمن با لله ورسوله وصدقه فيما جآء به ثم على بعدها

﴿الاستعيابج مس٢٩﴾

سلمہ بن تھیل جبہ بن جربرعرفی ہے روایت کرتے ہیں کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہے سا آپ فرماتے تھے کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اداکی۔ عن سيلمسه بن كهيل عن حبة بن جريوا العرفى قبال مسمعت عليا رضى الله تعالى عنهً يتقول البا اول من صلى مع دسول الله صلى الله عليه وآله ومسلم.

> عن انس بن ما لک قال استنبئ النبی صلی الله علیه و آله و سلم بوم الا ثنین و صلی علی بوم الثلاثا.

﴿الاستعیاب ہوں اللہ تعالیٰ عنهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ سب ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ سب ہے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم پرایمان لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔

> قال زید بن ارقم رضی الله عنهٔ اول من آ من با لله بعد رسول الـله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابی طالب .

﴿الاستعبابج من ٢٣﴾ علا وه ازين بھي غرگوره ٻالا كتاب من متعدّدروايات اليي جن جن میں حضرت علی کڑم اللہ و جہذالکر یم کا سابق الاسلام ہوتا اور اللہ تعالی جلّ مُجدة الكر يم اور اُس كے رسول صلّی اللہ عليه وآلہ وسلّم پرائيمان لا ناروز روشن كی طرح فلا ہروبا ہرہے۔ فلا ہروبا ہرہے۔

علاً مدابن جوزی اپٹی سیرت کی معتر تالیف اُلوفا کیں نقل کرتے ہیں ، کہ عفیف کندی روایت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک وتعالی میر ب مقدّر میں پہلے اسلام قبول کرنا کر دیتا تو جس وقت حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اداکر رہے تھے تو میں علی کے ساتھ دوسر اہوتا۔

لو ان الله ر ذقني الا سلام يو متذفا كون اا نيا مع

على ابن ابي طالب رضي الله عنه

﴿الوقايا حوال المصطفيٰ ص ١٢٤﴾

علامہ جلال الدّین سیُوطی تاریخ الخلفامیں رقبطر از ہیں کہ ابن عباس انس بن مالک زئید بن ارقم سلمان قاری اور دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت علی ہی سب سے پہلے اسلام لائے اور بعض کا اجماع ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ،

﴿تاريخ الخلفاء مترجم ص ١٩٥٠﴾

# حاصل کیا هوا؟

#### حضرت على هي اوّلين مسلمان هيں

ان تمام ترروایات کی روشی میں جوبات کھل کرسا سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تا جدارا نبیاء سلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے اظہار نبوّت فرمایا توسب ہے کہ جب تا جدارا نبیاء سلّی اللہ علیہ اللہ علیہائے آپ کی تصدیق سے پہلے اُم المومنین سیّدہ خدیجۃ الکُبری سلام اللہ علیہائے آپ کی تصدیق فرمائی اور آپ برایمان لا کراسلام قبول فرمایا۔

اور جناب سیده خدیجة الکبری کے فوراً بعد حضرت شیر خُدا مُولا مُشکل کُشاسیدّنا حیدر کرّار رضی الله تعالی عنهٔ نے تصدیقِ رسالت فرمائی اور اسلام قبول کرلیا۔

علاوہ ازیں جن مُقتدرہستیوں اور برگزیدہ شخصیات کوسوابق الاسلام ہونے کا شرف حاسل ہے وہ سب سے کے سب ان دونوں کے بعد ہی مشرف بداسلام ہوئے ہیں۔

#### خاص وجہ یہ ھے

اس کی ایک خاص وجہ بی بھی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبری رضی اللہ

عنهااور جناب علی کرم الله و جهدالکریم جناب رئیالت مآب منی الله علیه وآله وسلم کے افراد خاند تھے اور جس وقت آپ کو بظاہر خلعت نبوت سے سر فراز کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں بیواقعدا پی زوج محر مدسیدہ خدیجہ الکبری سلام اللہ علیہا ہے بیان کیا تو آپ نے فورا آپ کی نبوت کی تقدیق کردی۔

اگر چہ حضورا مام الا نبیاء ستی اللہ علیہ وآلہ وستم نے مصلحاً کیفیّات وی کا تذکرہ اِس انداز سے فرمایا کہ جناب فدیج کے دل جی شکوک وشبہات پیدا ہو سکتے ہے گھراییا نہیں ہوا جناب فدیج الکبری سلام اللہ علیہائے ان شبہات کی ای وقت بذات خُور روید فرمادی کیونکہ آپ تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی نبوت ورسالت پر کامل یقین رکھی تھی اور ان آیات و آ فار کا مشاہد کر چی تھیں جن کے لئے مزید کی پُر ہان و دلیل کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی ہی وج تھی کہ مشینت الہیں نے سرکار دو عالم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت عالیہ کے اظہار کے لئے ایسی ہستی کا استخاب فرمایا جو بغیر کسی پس و پیش اور وہ نی اضطراب واضطرار کے فررا آپ کی تصدیق فرما

پھر اِن کے بعد اُس عالی مرتبت ہستی کا انتظاب عمل میں لا یا گیا جس کوفنا فی المحوب کا درجہ حاصل تھا جس کی اپنی رائے کوئی رائے ہی نہیں تھی جس کا مقصد حیات اُڈائے محبوب پر مرشنا اور فر مانِ محبوب پر بلا تا مِلْ عمل کرنا چنانچے جناب خدیجۃ الکبری سلام الڈعلیہا کے بعد جب علی الرتضی پر
اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو آپ نے بھی بغیر کسی پس و پیش کے آمنا وصد قنا
کہد دیا حالا لکہ بعض لوگ یہ باور کرائے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم
اللہ و جہدالکر یم پر جب اسلام پیش کیا گیا تو آپ نے عرض کی کہ میں اپنے
والد جناب ابوطالب سے بو چھ کربتا و ن گا گراس متم کی روایات کی کوئی اصل
نہیں۔

بہر حال تا جدار انبیاء جانتے تھے کہ یہ دونوں میری کسی ہات کی تکذیب وتر دید کرنے کا تصوّر بھی نہیں کرسکتے اس لئے ان دونوں ہی کے دامن کوسب سے پہلے دولتِ اسلام سے مالا مال کیا گیا۔

ان دونوں کے بعد جس مُقتدر ہستی کواس لاز وال دولت کو سمیننے کے گئے چنا گیاوہ جناب ابو بکر صدّین رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ تقے۔

حضرت ابو بکر صدیق جناب رسالت مآب کے کمالات کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکمل طور پر مُعتر ف شے اور اُن پر بھی رسالتِ مُحِیرٌ میعلیٰ صاحبھا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک نشانیاں پہلے ہی واضح تھیں۔

چنانچرجناب خدیجة الکبری اور حضرت علی رضی الله عنهما کے بعد جب ان پراسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی بغیر کسی وہنی اضطراب اور بغیر اس مسئلہ پرغور وفکر کرنے کے فوراً ہی تقعد بی رسالت فرمادی۔ مہر عال امروا قعد بہی ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے افرادِ خانہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے اور سب سے پہلے حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے حضرت خدیجة الکبری اور حضرت علی علیما السّلام بیں اور اُن بیں بھی پہلا نمبر حضرت خدیجة الکبری کا ور حضرت علی علیما السّلام بیں اور اُن بیں بھی پہلا نمبر حضرت خدیجة الکبری کا اور دُوسرا جناب حیدر کرار رضی الله عنها کا ہے۔

# فُقها و مُحدّ ثين كي تطبيق

فقهاومحدثین کی بیظیق بھی قابل قبول اور قرین قیاس ہے کہ سابق الاسلام پانچ ہیں چنانچی شخص شاہ عبدالحق محدث دہلوی اِس کا تذکرہ یوں فزیاتے ہیں۔

كرشخ ابن صلاح نے فرمایا كه زیادہ مختاط تول ہیہ۔ مردوں میں ابو بكر صدّ بق نوعُمروں میں علی الرتضٰی عورتوں میں سیّدہ خدیجة الكبری موالی میں زید بن حارث اور غلاموں میں بلال حبثی رضی اللّه عنہم سابق الاسلام ہیں۔

﴿ رارج النبوت مترجم جلد دوم ص ٥٨ ﴾ بہر حال اِس تطبیق کا مطلب بھی سوائے اِس کے اور پھی بین کہ وُسرے لوگوں سے قبل میہ حضرات اِسلام لائے اور اِن پرجس وقت بھی اسلام پیش کیا گیا اِنہوں نے فوراً بغیر کسی تامل کے قبول کرلیا مگراس تطبیق کا ہر گزید مطلب نہیں کہ اِن سب کورسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے ایک ہی وقت میں دعوتِ اسلام دی تھی اور انہوں نے ایک ہی وقت میں اِس کو قبول کر لیا تھا۔

کیونکہ ایبانصور کر لیٹا خلاف واقعہ اور غیر حقیقی ہوگا حقیقت صرف میہ کے ان سب کو جس جس وقت بھی دولت اسلام پیش کی گئی انہوں نے اسے اُسی وقت بغیر کی جیل وجٹ کے اپنے اپنے دامن پھیلا دیے اور اس حقیقت سے کسی فقیمہ ومحدّث اور سیرت نگار نے انکار نہیں کیا کہ سب سے چھیقت سے کسی فقیمہ ومحدّث اور سیرت نگار نے انکار نہیں کیا کہ سب سے پہلے حضرت خد بجة الکیری اور اُن کے بعد حضرت علی علیہ السّلام نے اسلام قبول کیا۔

#### يه تطبيق کيوں؟

محدّثین نے سابق الاسلام جعزات کو پاک ہی صف میں کھڑا کر کے جومطابقت بیدافر مائی ہے اس ہے نوری طور پر جو بات ذہن میں پیدا موتی ہو وہ یہ ہے کہ سابق الاسلام مونے میں بھیٹا کوئی ندکوئی وجر فضیلت ضرور پوشیده ہے جسے انتہائی غیرمحسوس انداز میں قاری کے ذہن میں اُتارویا جاتا ہے بصورت دیگراس متم کاشاخساند تیار کرنے کی بظاہر کوئی وجینیں کہ مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ بجول میں سب سے پہلے حضرت علی مشرف بدا سلام ہوئے۔ عورتول ميسب يهل حضرت فديرالكبري سلمان موتين موالی میں سب سے جہلے حضرت زید کودولی ایمان ملی اورغلامول میں سب سے میلے حضرت بلال نے اسلام قبول کیا۔ منذكر انطيق كےمطابق اگرسابق الاسلام ہوناكسى خاص فضيلت کی نشاند ہی کرنا ہے تواس فضیات میں ان یا نجوں حضرات القدس کے لئے ایک ہی مقام کا تعین کرتے ہوئے سب کوایک ہی طرح سے شامل تذکرہ كرنا عاشي فعامكر بم و بكيت بين كرموائ إس مقام پر يتطبق دے لينے ك

حالات دُوسرا رُخ اختیار کر لیتے ہیں اور اس فارمولا کو قطعی طور پر فراموش کر دیاجا تاہے۔

بلکسیدنا ابو بکرصد ایق رضی الله عنهٔ اور سیدناعلی کرم الله و جهه الکریم کے سابق الاسلام ہونے کوتو موضوع بحث بنالیا جاتا ہے اور باقی تینوں مقدر ہستیوں جناب خدیجہ الکبری جناب زید بن حارثہ جناب بلال بن رباح رضی الله عنبم اجمعین کے سابق الاسلام ہونے کا تزکر و تک نہیں کیا جاتا

ہم اس منطق کو بچھنے ہے قطی طور پر قاصر ہیں کہ اگر سابق الاسلام ہونے میں کوئی وجہ فسیلت واضعلیّت موجود ہے تو پھر صرف حصرت الو بکر صندیق رضی اللہ عنہ کے بئی خاص طور پر بیا ہتمام کیوں کیا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ لا سے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام آپ لا سے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور یہ کہ اگر چہ حضرت علی نے حضرت بلی خضرت علی نے حضرت ملی نے حضرت ملی نے حضرت ملی نے حضرت ملی ہے واسلام قبول کر لیا تھا لیکن اُنہوں نے اپنا اسلام پوشیدہ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آئی وخت اپنا اسلام ظاہر کرکہ اُنہوں ہے اُنہوں ہے اپنا اسلام ظاہر کرکہ اُنہوں ہے انہوں ہو اُنہوں ہے انہوں ہے انہوں ہے انہوں ہے انہوں ہے انہوں ہے انہوں ہو انہوں ہو کہ ہو انہوں ہے انہوں ہو کہ ہو کہ

اس سے پہلے کہ ہم میڈا بت کریں کہ مولائے کا نئات جیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر گر ہر گر اپنے اسلام کو پوشیدہ جمیں رکھا تھا قار بمن کی خدمت میں بیدالتماس ضرور کریں کے کدا گر سابق الاسلام ہونا بھی وجہ افضلیت ہے تو تر تیب خلافت کے کھاظ سے بیدافضلیت کیسے قائم رہے گی جبکہ سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنهٔ بعثت مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی کے کہ عرصہ بعد مشرف بداسلام ہوئے اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنهٔ بعث یا مصطفائے کے یا بچ سال بعد اسلام لائے۔

بہرحال جناب علی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکرصدیق کا اسلام قبول کرنالشلیم کر لینے کے بعد دونوں برگزیدہ ہستیوں کے اِخفاءا ظہار اسلام کے بارے میں جوروایت بیش کی جاتی ہے وہ رہے۔

في قال اول من اسلم مطلقاً خديجة بنت خويلة و اول ذخر اسلم على ابن ابي طالب وهو صبى لم يسلع كما تقدم في سنه و كان مستحفياً با سلامه و اول رجل عوبي بالع اسلم و اظهر اسلامه ابو بكرين ابي قحافة.

ریاض النظر ہے اس کے اس کے اس کے اس کے بہلے مطلق طور پر حضرت اس کے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد سب سے پہلے مطلق طور پر حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنبا نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسلام کا ذکر کیا گیا ہے اور اور وہ نیچ تھے اور بالغ نہیں تھے جیسا کہ پہلے آئ کی عمر بتائی جا چکی ہے اور انہوں نے اپنے اسلام کوخفی رکھا اور پہلے بالغ عمر بی محض ابو بکر بن ابی قیا فہرضی للہ تعالی عنہ بیں جنہوں نے سب سے پہلے اظہار اسلام کیا۔

متذکرہ بالاردایت بے شار کتابوں میں موجود ہے چونکہ اِس کو تبول کرنے میں عام طور پرتر دونہیں پایاجا تااس کئے دیگر حوالہ جات پیش کرنے سے گریز کیاجا تاہے۔

ہماں بحث کو بھی ہرگز موضوع مخن نہ بناتے اگراس تنم کی عبارات کاسہارا لے کرابن تیمیداوراس کے پسُ خُوردہ عباسی وغیرہ نے جناب حیدر کراررضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کی شان میں اس فتم کے اہانت آمیز جملے نہ تحریر کے ہوتے کہ علی تو اُس وفت اسلام لائے جب اُن کی عمر دس سال ہے بھی کم تقی

اور دہ تیز بی نبیں کر گئے تھے کہ اسلام در حقیقت کیا چڑ ہے؟

نیز بید کہ علی نے اگر اسلام قبول کر بھی لیا تو وہ اِس عمر میں اسلام کی کوئمی خدمت کر سکتے تھے اور اسلام کو اُن سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا جبکہ حضرت رہے ۔ انتہ سر سند

ابو بگرصدیق کے اسلام نے اس دُور میں اسلام اور بانی اسلام کی بُورے طور پرامداد واستعانت فرمائی۔

خوارج کی ان خرافات کی فہرست انتہائی طویل ہے جے ہم نہایت وضاحت کے ساتھ اس کتاب کی دُوسری جلد میں آگ ہی آگ کے زررِ عنوان پیش کررہے ہیں۔

علاَّمه مسعودی اپنی کتاب تاریخ مسعودی التنبیه والانثراف میں اس متم کے خارجی مؤلفین کا ذکر کرتے ہوئے رقمطر از بیں کہ بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمراسلام کے وقت پاپنچ جھسال تا بت کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جوآپ کے فضائل کومٹادینا چاہیے ہیں ان کی غرض ہیہ کہ اُن کے اسلام کوایک چھوٹے سے لڑکے اور نا دان بنج کا اسلام بنادیں جو نہ تو کی اور زیادتی کے درمیان نہ تو کی اور زیادتی کے ماہین فرق کر سکے اور شہی شک ویقین کے درمیان افرار کھتا ہونہ تن کو پیچا تنا ہوکہ اس کوطلب کر سکے اور نا باطل کو جا نتا ہوکہ اُس کے طلب کر سکے اور نا باطل کو جا نتا ہوکہ اُس سے فی سکے۔

﴿التنبيه والاشراف مسعودي ص١٦﴾

بہر حال اگر وہنی اخر اعوں اور پچیدہ عبارات سے اجتناب کیا جاتا

تو ادوار سابقہ کے خار جیوں کی شیطانی عبارتوں میں مزید شاطرانہ رمک

آ بیزیاں کر کے موجودہ و دور کے خواری حضرت علی کرم اللہ وجہدائکر یم کی

ذات اقدی کو یوں نشاہ تم نہ بناتے جس کی نشان دہی ہم نے گ ہے۔

اب جبکہ ہمارے سامنے خواری کی فقدا گیز یوں کی طویل فہرست

اب جبکہ ہمارے سامنے خواری کی فقدا گیز یوں کی طویل فہرست

اس خمن میں موجود ہے کہ جناب حیدر کر آڑے لؤکین کے اسلام میں تھی تو ضروری ہوجاتا

کی وہ عظمت موجود نہیں جو ابو بکر صدیق کے اسلام میں تھی تو ضروری ہوجاتا

ہر ہم اُن عبارات کا تعمل ترین تجزیہ بدیئہ قار میں کردیں جو تھی میلان طبح

اور جو شی جید کی بیداوار ہیں۔

اور جو شی جید کی بیداوار ہیں۔

اگر چرہمیں بیٹا خوشگوار فریضہ اوا کرتے ہوئے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہورہی کیونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تاہم فٹی خوارج کے کامل ترین انسداد کے لئے اس تنم کی دشوار گذاررا ہوں سے گذرنا بھی ازبس ضروری ہے اوراس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ حقائق سے کسی بھی صُورت میں گریز کرنا ہارے بس کاروگ نہیں۔

حالانگدیدائل حقیقت بدستورموجود ہے کہ موجود حالات کا قضا یمی ہے کہ خارجیت کے فیجر ممنوعہ کو مزید پھلنے پھولنے اور برگ و بڑپیدا کرنے سے پہلنے پہلنے پہلنے پلکداس کی زیر زمین جڑوں کو سے پہلنے پہلنے پوری قوت سے دوک دیا جائے بلکداس کی زیر زمین جڑوں کو بھی کھود کھود کر تکال لیا جائے خواہ اس کے لئے جمیں بعض ذی حیثیت اور مقتدر جستیوں کے داخیوں نہ جمیدے مقتدر جستیوں کے دائشین تصورات اور حسین تخیلات کو بی کیوں نہ جمیدے جڑھا نامڑے۔

# علی نے کب اسلام ظا ھر کیا؟

چنانچال من میں مزید چندالی تقدروایات بیش خدمت کی جا رہی بیل جن میں یہ سلمہ حقیقت پُوری تاباندوں سے جلوہ گر ہے کہ اُم المومنین طیبہ طاہرہ سیقہ خلایجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کے بعد اور دیگر تمام مسلمانوں سے پہلے اسلام تیول کرنے والے اور اپنے اسلام کوسب سے پہلے ظاہر کردیے والے صرف اور صرف جناب حیدر کرار علی این ابی طالب کرم اللہ وجہ الکر بھی ہیں۔

سب سے پہلے مجد دِماً ة حاضره شاہ احمد رضا خاں بربلوی رحمة الله

عليه كي چند عبارتي ملاحظ فرما تين آب فرمات بين \_

نمازشروع روز بعثت شریفه سے مقرر وشروع ہے حضور سید عالم صلی
الله علیه وآله وسلم پراول بارجس وقت وحی اُنزی اور نبوت کریمہ ظاہر ہو گی اسی
وقت حضور نے بہ تعلیم جریل امین علیہ الصلوق والتسلیم نماز پڑھی اُسی دن بہ
تعلیم اقدس حضرت اُمّ الموشین خدیجہ الکُبری رضی الله عنها نے نماز پڑھی
"دُوسرے دن امیر الموشین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔
"دُوسرے دن امیر الموشین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔
"دُوسرے دن امیر الموشین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔
"دُوسرے دن امیر الموشین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔
"دُوسرے دن امیر الموشین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔
"دُوسرے دن امیر الموشین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک حدیث کے ساتھ مواز نہ کے دوران شاہ احمد رضاخاں بریلوی مزید سیدوایت نقل کرتے ہیں کہ،

عفیف کندی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ہم زمانہ جا ہلیت میں مگہ معظمہ آئے کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے دن خوب چڑھ گیا تھا کہ ایک نوجوان تشریف لائے اور آسان کو دیکھے کر روبکعبہ کھڑے ہو گئے فررا دیر میں ایک لا کے اور آسان کو دیکھے کر روبکعبہ کھڑے ہو گئے فررا دیر میں ایک لا کے تشریف لائے وہ اُن کے داہنے ہاتھ پر کھڑ ہے ہوئے تھوڑی دیر میں ایک بی بی تشریف لائیں وہ چیچے کھڑی ہو گئیں چر جوان نے رکوع فرمایا تو یہ دونوں رکوع میں گئے چر جوان نے سر مبارک اٹھایا اُن دونوں نے بھی سراٹھایا جوان تجدے میں گئے تو یہ دونوں بھی گئے۔

عفیف کندی کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ سیالی عندی کے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ سیالی عند سے حال بوجھا تو انہوں نے کہا کہ میہ جوال چرے بھتے محمد بن عبدالله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہیں اور بہائے میرے بھتے علی ہیں اور بہائی بی

خدیجة الكبرى بین رضی الله تعالی عنها میر بینیج بید كتب بین كه آسان وزیین كه ما لك في انبیس اس دین كاشكم دیا ہے اور اِن كے ساتھ انجى بيدوو مسلمان ہوئے بیں۔

﴿ فَأُونُ رَضُوبِينَ ٢ص١٨١)

# طبقات ابن سعد

باخباريجي بن فرات بتحديث سعيد بن مشيم ملالي از اسد بن عبيده بجلي ازا بن سحی بن عفیف عفیف کندی سے روایت کرتے بین کہ انہوں نے ، فرمایا میں مکہ معظمہ میں اپنی ہوی کے لئے کپڑے اور عطر خریدنے کے لئے آیا تھااور حفزت عباس کے گھر تھبرا ہوا تھااور حفزت عباس کے گھرے بیت التدشريف كود مكير ما تقاور سُورج كے اردگر دحلقه تقااور وہ بلند ہو گیا تقاات نے میں ایک نوجوان تشریف لائے انہوں نے کعبداقدس کے قریب جا کر آسان کی طرف سرا تھایا اور پھر کھڑے کھڑے قبلہ رخ ہو کرنیت باندھ لی حتیٰ کہ ا یک نوعمرلز کا تشریف لا یا اور نو جوان کے دائیں طرف کھڑے ہوکراس نے بھی نینت با ندھ لی تھوڑی دیر بعد ایک خاتون تشریف لائیں اور دونوں کے پیچے کھڑی ہو گئیں پھر نو جوان نے رکوع کیا تو وہ دونوں بھی رکوع میں جلے گئے پھرنو جوان رکوع سے اُٹھے تو وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے پھرنو جوان تجدے میں گئے تو وہ دونوں بھی تجدہ ریز ہوگئے۔ عفیف کندی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں بوی عجب بات دیکھ رہا ہوں حضرت عباس نے پوچھا کیاتم اس نوجوان کو جانتے ہو؟

میں نے کہانہیں تو انہوں نے فرمایا میرے بھتیج محمد بن عبداللہ بن

عبدالمطلب میں پھر بو جھا کیاتم اس نوعمرلا کے وجانتے ہو؟

میں نے کہانہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا ہے بھی میرے جینیج علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلّب میں پھرفر مایا کیاتم اس خاتون میرے جینیج علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلّب میں پھرفر مایا کیاتم اس خاتون

کوجانے ہومیں نے کہانہیں تو حصرت عباس نے فرمایا بیرمیرے بھینچ محمہ بن عبد اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی اہلیہ خدیجہ بنتِ خویلد ہیں میرے اس نوجوان بھینچ کا خیال ہے کہ اِن کے پرور دگار نے جو زمین وآسان کا پروردگار ہے انہیں اِس دین کا تھم فر مایا ہے وہ اس پرقائم ہیں خُداکی فتم میرے علم ہیں روئے زمین پراس دین کومانے والے صرف یہی تین اشخاص

بيں۔

عفیف کندی کہتے ہیں اس کے بعد مجھےرہ رہ کر پیر خیال آتا تھا کہ کاش میں ان میں چوتھا ہوتا۔

﴿ طبقات ابن سعد جلد بمثم ص٣٣﴾ اس روایت کاعر بی مثن اور" فتاوی رضویهٔ کے علاوہ دیگر کتا بول

كاساءاورصفحات وغيره ملاحظ فرمائيس-

عن ابن عفيف الكندى عن ابيه عن جده قال كنت امراء تا جراً فقد مت للحج قاتيت العباس بن عبد المطلب لآتباع منه بعض التجارة قال الني فو الله لعنده بمنى اذا رجل خوج من حباء قريب منه ينظر الى الشمس فلما رآ ها قام يصلى لم خوجت امرأت من ذالك الخباء الذي خوج منه ذالك فقام معه يصلى الرجل فقاعت خلفه للصلى ثم خرج غلام حسين را هق الحلم من ذالك الخباء.

قال فقلت للعباس يا عباس ما هذا ؟ قال محمد بن عبد الله من عبد المطلب ابن اخي.

قىلت من هذه المرأة؟ قال امرأت خديجة بنت خويسلند فقىلست من هذا لافتى قال على بن ابى طالب ابن عمد

قلت فما هذا الذي يصنع ؟ قال يصلي وهو يز عم اله نبى و لم يتبعه على امره الا امرأة و ابن عمه هذا الفتى وهو يز عم انه تفتح عليه كنوز كسرى وقيصر.

وكان عفيف وهو ابن عم رالاشعث بن قيس يقول و اسلم بعد ذ الك فحسن اسلامه لو ان

#### السليه وزقني الإسلام يو مئذ فاكون ثا نيا مع على

ابن ابي طالب رضي الله تعالىٰ.

﴿الوفايا حوال المصطفر ابن جوزى من ١٦٨ ﴾ ﴿فتارى رضويه ج٢ من ١٨٤ ﴾

﴿رِياض النضر وفي مناقب العشر ومطبوعه مصترج ٢ ص ٢٠١ ﴾

﴿نَحَاثِرِ العَتبِي مع ينا بيع مطبوعه تهران جا ص ٢٠٢ ﴾

﴿ إِلا سَتَعِيابِ فِي اسماء الاصحابِ مَعَلَيْو عِهُ مصرح ٢ ص ٣٢)

﴿ أُسْدَ الْعَالِهِ فِي مَعَرِ فَهُ الصَّبِعَالِهِ مَطْبُوعَهِ بِيرُوتَ جِ ١٨٠٥ ﴾

﴿ تاريخ كا مل ابن الثير مطبوعه بيروت ج ٢ ص ٢٥)

(خصائص نسائي مطبوعه مصرص٨)

﴿ يِنَا بِيعِ الْمُودَةُ مَطْبُوعَهُ تَهُرَانَ جِ ا مِن ٤٢١﴾ ﴿ طَبِّنَاتَ ابْنُ سَعْدَ جِ ٨ ص ٣٢ ﴾

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٣١﴾ ﴿ تاريخ الامم والملوك طبري ج٢ ص ١٣١﴾

﴿ مسدد احدد بن حديل جه ص ١١٨﴾

علاوہ ازیں بھی بیروایت حدیث وسیر کی بے شار کتب میں موجود

ہے جن کے نام بخو ف طوالت قلم انداز کردیئے گئے جیں مندرجہ بالا روایت کا مزید مفہوم ہیں۔ کہ حضرت عفیف کندی اشعث بن قبیل کے چھازاد بھائی کا مزید مفہوم ہیں۔ کہ جھاڑا و بھائی تھے وہ جب بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے تو میہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں کہتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس وقت اسلام کی دولت نصیب فرمادیتا تو

میں علی ابن الی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ دوسرا ہوتا۔

اگر چہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم اور حضرت خدیجۃ الکبری کے ساتھ ال کر بیت الحرام میں نماز اوا کر رہے تھے تو اُس وقت آپ کے لئے متعدّد کتا بول مین لفظ غلام جس کامعنی لڑکا ہوتا ہے استعمال کیا گیا ہے تا ہم مندرجہ بالاعلاً مدائن جوڑی کی کتاب الوفا کا جومتن پیش کیا گیا ہے اُس میں سیّدنا حیدر کرّار رضی اللہ تعالی عنه کے
لئے اُس وقت بجائے غلام کے لفظ فتی استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب
نوخیز یا تو جوان ہی ہوسکتا ہے اور بیدلفظ بھی لفظ غلام سے مُتعارض نہیں کہ
کیونکہ جناب شیر خدا ہاشمی شنرادے تھا ور آپ نے پنگھوڑ ہے ہی میں زبر
دست اثروہ کے کمٹھی میں جکڑ کرختم کر دیا تھا اِن حالات میں اُس وقت یعنی
دست اثروہ کے کمٹھی میں جکڑ کرختم کر دیا تھا اِن حالات میں اُس وقت یعنی
دست اثروہ سال کی عمر میں بھی اگر نوجوان معلوم ہوتے تھے تو یہ بعیداز قیاس
دس گیارہ سال کی عمر میں بھی اگر نوجوان معلوم ہوتے تھے تو یہ بعیداز قیاس

اور پھرسب سے بڑی بات بیہ کدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور ہاشی و جا بہت تو آپ کواس وفت میں بلوغت کی تمام تر پُنے خت گلیا ہے عطافر ما چکی تھی بلکہ آپ عزم واستقلال اور علم وعرفان کی تمام تر منازل توروز ازل ہے ہی طے کئے ہوئے تھے۔

بہرحال آپ کے لئے لفظ غُلام ادر لفظ فنی دونوں ہی استعال ہوئے ہیں جن سے آپ کا نو خیز ہونا تو لیا جاسکتا ہے لیکن پانچ چے سال کا بچہم ادلینا سراسرناانصافی اور تحکم ہے کیونکہ اگر آپ کی عمریا کچ چیسال کی ہوتی تو آپ کے لئے لفظ''صبی''استعال کیا جاتا ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ آپ اُس وقت جبی اور نابالغ تھے۔

اعدریں حالات اس فتم کے تخیلات بھی خود بخود رم توڑ دیتے ہیں کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت اسلام تو قبول کر لیا تھا مر چُمپائے چُمپائے پھرتے تھے جبکہ سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنه فی مند اللہ تعالی عنه فی مند اللہ تعالی عنه فی وقت اظہار اسلام کردیا تھا۔

اِس تنم کے خودسا خدت تقورات کا خاتمہ اُسدالغابہ فی معرف الصحابہ کی اُس روایت ہے بھی ہوجا تا ہے جس میں ہے کہ۔

جب محر بن کعب قرظی رضی الله تعالی عند سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا تھا یا ابو بکر نے تو آپ نے ﴿ازراہ تعجب﴾ فرمایا کہ شیخا اللہ!

علی نے سب سے پہلے اسمام قبول کیا تھا اور اوگوں کا پیشبہ کی گئے اسمام تو پہلے قبول کیا تھا لیکن اپنے باپ سے بچھپار کھا تھا اور الو کیر نے اسمام تو پہلے قبول کرتے ہی قوراً اظہار کر دیا تو یقینا ہم یہاں اس کے جواب بیس عفیف کندگی کی وہ حدیث بیان کریں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے اور ظاہر کرنے والے علی کرم اللہ و جہالکریم ہیں۔
و سندل محمد بن محمد القرظی من اول اسلم و سندل محمد بن محمد القرظی من اول اسلم الله علی او لھما اسلاما و انسام الله علی او لھما اسلاما و انسام الله علی او اظھر اسلامه وقد ذکر نا حدیث عفیف الکندی فی ان

اول من اسلم على .

﴿إسد الغاية في معرفة الصنحابة جلد چهارم ص١٨٠ مطبوعه بيروت،

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے عین اُس وفت سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب آپ ہر بھلے اور کُرے میں انچھی طرح امتیاز فر ماسکتے ہتھے۔

اوراس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے سب سے پہلے اظہار اسلام قربا بھی دیا اور اظہار بھی ایسے مقام پر کیا جہاں نہ صرف اہل مگہ ہی موجود تھے بلکہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بھی اِس نظر نواڑ نظار سے لطف اندوز ہورے تھے۔

جنابِ عفیف کندی حضرت عباس رضی الله تعالی عنهٔ کے دوست مجسی شخصاور آپس میں کاروباری تعلق بھی تھااورا کنژخوشبوؤں اور دیگر سامان کی خرید وفروخت کے سلسلے میں آپ کے پاس شمبرا کرتے تصان دنوں بھی وہ ای تئم کے کاروباری سلسلہ میں مکہ معظمہ زاداللہ شرفہا میں حاضر شخصاور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ کے مہمان شخصاور حضرت عباس کے گھر

ہے ہی ان کے ساتھ بیت الحرام میں ہونے والے واقعات و مکھ رہے تھے۔ اب جبکہ خضرت عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ عفیف کو ہتا رہے کہ ميرے ايک جينيج خود کواللہ کا رسول کہتے ہیں دوسرے جینیج علی بن ابی طالب میں اور تیسری خاتون میرے تھیتے کی اہلیہ خدیجۃ الکبری ہیں اور ابھی اس خانون اور بجنیج علی ابن ابی طالب کے سواکوئی تیسر افخص مسلمان نہیں ہوا تو كياحضرت عباس يرحضرت على كالسلام قبول كرنا ظاهر موچكا تفايانهيس؟ اِس واقعہ کو ذرا ول کی گہرائیوں میں اُتار کر تجزیہ کریں تو مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وال لہ وسلم کی معیت میں جناب خدیجة الكبرى اور جناب على كرم الله وجهه الكريم بعثت مصطفا کے وُوسِرے ہی دن عین کعبۃ اللہ میں رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ سُورج طلوع ہونے کے بعد نماز اوافر ماکرسب لوگوں برا بنا اسلام ظاہر کردہے تصافہ سیّہ نا عباس ابن عبدالمطلب رضي الله عنها براس ہے بھی پہلے حضرت علی کا اسلام

بہر حال بیا کیے مسلّمہ حقیقت ہے کہ سیّرالا ولیاء والا صفیاء جناب حیدر کرار رضی اللّٰہ تعالیٰ عندُ نے سیّرالا نبیاء والرسلین تا جدار عرب وعجم حضور رحمة للعلمین احمرحتبیٰ حصرت محمر مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی امتِاع کا ملہ کرتے ہوئے بغیر کی قتم کے ڈراور خوف کے مین جوف مکہ میں کعیۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر پورے وقار کے ساتھ اپنے اسلام کو ہر دیکھنے والی آگھ برواضح کردیا تھا۔

اگر چربعض روایات سے پیجی پند چاتا ہے کہ حضور سرور کو نئین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نماز چاشت کعبۃ اللہ میں ادا فر ماتے اور نماز عصر کے لئے پہاڑوں کی گھا ٹیوں کو منتخب فر ماتے کیونکہ گفار مکہ چاشت کی نماز کی مخالفت مہیں کرتے تھے۔ منہیں کرتے تھے۔ منہیں کرتے تھے۔

اور میدوایت بھی موجود ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کو نمازیں پڑھنے کے میدواقعات چندروز بعد میں معلوم ہوئے اور جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کوحضور کے ساتھ تماز پڑھتے و کچھ کر پوچھا کہتم مید کیا کررہے ہوتو جناب حیدر کرارنے بغیر کسی تئم کے اضطراب کے اُن کوحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثب مبار کہ اورا پنے اسلام قبول کرنے کے جمانے حسابی کھی تناویا۔

اس روایت میں مزید ہے بھی ہے کہ حضرت ابوطا الب نے بیسب کچھ جان لینے کے بعد فعلی طور پر سی فتم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کہا کہ تمہارے بھائی بچی بات کہتے ہیں اُن کے ہر تھم کی فٹیل کرتے رہنا اور پورے طور پرجی غلامی اوا کرنا اس روایت کاعربی متن کسی دوسری جگہ پیش کیا پورے طور پرجی غلامی اوا کرنا اس روایت کاعربی متن کسی دوسری جگہ پیش کیا

تاہم اس فتم کی روایات سے حضرت عفیف کندی کی بیان کردہ روایت سے جس سے جس کر تعارض پیدانہیں ہوتا اس لئے کہ حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عند کے ساتھ حضور سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کا فی بے تکلف تھے جبکہ اس کے برعکس جناب ابو طالب رضی الله تعالیٰ عند کے ساتھ آپ کی بے پناہ شفقت اور بزرگی کی وجہ سے اکثر طور پر بات کرتے ہوئے جاب فر ماتے شفے۔

قار کمین سابقہ اوراق میں پڑھ کچے ہیں کہ آپ نے نہایت بے تکفی کے ساتھ حضرت عہاس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کواس بات پررضا مند کر لیا تھا کہ جیا جان قط اور غربت کی وجہ سے چیا ابوطالٹ بہت پریشان ہیں اس لئے اُن کے ایک بیچے کو آپ ایٹے گھر لے آئیں اورا یک بیچے کو ہم اپنے بیاس لے اُن کے ایک بیچے کو آپ ایٹے گھر لے آئیں اورا یک بیچے کو ہم اپنے بیاس لے آتے ہیں تو اُنہوں نے بلاجیل و جُنت آپ کے فرمان اقد س کو مانے ہوئے جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمان اقد س کو مانے ہوئے جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو این سیر داری میں لے لیا تھا۔

اس فتم کے دیگر بھی متعدد شوا ہدہم اپنے مو قف بیں پیش کر سکتے بیں مگر ایسا کرنے سے موضوع کے قریب نہیں رہا جا سکتا اہل فہم اس ایک واقعہ ہے بی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب رسالت مآب سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی بعثب مبارکہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کا فوراً بی مطلع ہو جانا بعیداز قیاس نبین اور نہ ہی حفزت ابوطالب کے لئے چندروز کا اخفا خلاف ال کے باوجود بھی اگر بات سجھ میں شائے تو پھر یوں سجھ لیجئے کہ جناب حيد إكرار عليه السلام كممل طور پرتاجدا را نبياء رسول كريم علية تحية والتسليم کے کنڑول میں تھے اور اپنے اسلام کے اظہار واخذاء کے لئے بھی انباع مصطفاصلی الشعلیه وآله وسلم کے پابند تھے۔ اور پھراس پرمشزا دیہ کہ خُود امام الانبیاء صلّی اللہ علیہ وآ کہ وسلّم کی

بعث مبار کہ بھی جناب اُبُوطالب کے علم میں اس وقت تک نہیں ہائی تھی جس لمحتک اُن کی نگاہوں سے جناب حید پر گزار کا اسلام پوشیدہ رہاجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے بیخوا بش فرمائی کداے علی حرم مُحرّم کی زمین روزازل سے بی ماری جبیوں کو بوسردیے کے لئے زئپ ربی ہے آ ڈاپنے سجدہ ہائے شوق سے اس کوعز ت وآسودگی عطا کریں تو جناب علی کرم اللہ

وجہدالکریم ایک معمول کی طرح آپ کے شانہ بشانداس وفت کوڑے ہو گئے جب سورج پوری طرح طلوع ہو کراپی ضیاء پاش کر نیں حرم محت<sup>ہ</sup>م پر

پچهاور کرر با تفارات کی تاریکی میں بینمازادا کی جاتی تواحمال اخفا ہوسکتا تھا یکن ایسانہیں ہوا عین چاشت کے وقت جب دُومرے متعدّد لوگ بھی اس ر بار منظر کو دیکھ رہے تھے جناب رسول خُدااور آپ کی زُوجہ مطہرہ کے

قه جناب على كزم الله وجهه الكريم نے بھی فریعت اظہارا سلام ادا كرديا۔

حضرت علی کبیسے پھی کو نھاز ہی ہی تھے تھے اور جب ناجدارانیما علی الشعلیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ گفار و مشرکین مکہ مسلما نوں کوعصری نماز کعبۃ اللہ میں بیں رہ ھنے ویے تو آپ مشرکین مکہ مسلما نوں کوعصری نماز کعبۃ اللہ میں بیں رہ ھنے کر دبھیلی نے تھم فرمایا کہ سب لوگ فردا فردا ایک ایک دودو ہوکر مکہ معظمہ کے گرد بھیلی بوئی بہاؤیوں کی گھا میوں میں نماز اوا کریں تو جناب علی کڑم اللہ و جہدا لکر بی ہوئی بہاؤیوں کی گھا میوں میں نماز اوا کریں تو جناب علی کڑم اللہ و جہدا لکر بی

نے بھی شعاب مکہ میں مُٹھپ مُٹھپ کرنمازیں پوھناشروع کردیں۔ نے بھی شعاب مکہ میں مُٹھپ کُٹھپ کریں کہ جناب علی الرتضای کرم اللہ اس سے پہلے کہ ہم بیوضاحت کریں کہ جناب علی الرتضای کرم اللہ

اں سے پہ یہ اسپر سے تھے میں تا دینا ضروری سجھتے ہیں کہ وجہدالکریم کیسے جھپ کرنمازیں پڑھتے تھے میں تا دینا ضروری سجھتے ہیں کہ وجہدالکریم کے علاوہ دیگر تمام مسلمان کیسے اور س طرح جناب علی کرنم اللہ وجہدالکریم کے علاوہ دیگر تمام مسلمان کیسے اور س طرح بنا جناب علی کرنم اللہ وجہدالکریم کے علاوہ کرنم اللہ وجہدائی کرنے تھے جنانچ روایت میں آتا ہے کرنم

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينحرج الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينحرج الى النهار فيصلى صلاة الضحي لا الى الكعبه اول النهار فيصلى الله عليه وآله وسلم تذكر ها قريش و كان صلى الله عليه وآله وسلم واصحا بسه اذا جاء وقت العصر تفرقوا في ومثنى.

﴿ سِرِت طلبیہ جلداول ص ۴۳۶﴾ ﴿ سِرِت طلبی جارت فاصل بریلوی اس روایت کو بول بیان کرتے جیں۔ اعلی حضرت فاصل بریلوی اس روایت کو بول بیان کرتے ہیں۔ فرضیت منجگا نہ سے بہلے سلمان جاشت اور عصر پڑھا کرتے ۔ فرضیت منجگا نہ سے بہلے سلمان جاشت اور عصر پڑھا کرتے ۔ نبی صلّی الله علیه و آله وسلّم و صحابه کرام جب آخر روز کی نماز پڑھتے گھا ٹیوں میں متفرق ہوکر تنہا پڑھتے۔

رواه ابن سعد عن عزيزة بنت تجراة رضى الله تعالى عنه ذكره في توجمتها من الاصابه.

﴿ فَأُويُ رَضُوبِينِ ٢صِ ٩ كَا ﴾

عربي متن ہے!

اذا صلوا آخر النهار تفر قوا في شعاب فصلو ها

فرا دی .

﴿ فَأُوكُ رَضُو بِينَ ٢ص ١٠٩﴾

اس روایت کےعلاوہ اہل اسلام کا حجیب حجیب کراور متفرق ہوکر نمازیں اداکر نا دیگر متعدّوروایات ہیں بھی موجود ہے جن میں سے صرف ایک روایت مزید بیش کرنے پراکتفاء کیا جاتا ہے۔

اوروہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرح ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبدار شادفر مایا کہ میں وہ پہلا محض ہوں جس نے اسلام میں کا فر کا خون بہایا آپ کے اِس قول کی شرح میں شارحین اور سیرت نگار محضرات بوراوا قعداس طرح نقل کرتے ہیں کہ و

صحا به کرام رضوان الله علیهم اجمعین حُبِپ حُبِپ کر بهاڑول کی گھاٹیوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ نماز اداکررہے تھے کہ اچا تک گفار وُمشرکین کا ایک جشا اُدھر سے گذرا ان لوگوں نے جب اہل اسلام کو حالتِ نماز میں دیکھا تو بُرا بھلا کہنے اور خرافات بجنے گئے حتی کہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا ای عالم میں جناب سعد بن افی وقاص نے وہاں پڑا ہوا اونٹ کا جباڑ ااٹھا کراس زور سے جناب سعد بن افی وقاص نے وہاں پڑا ہوا اونٹ کا جباڑ ااٹھا کراس زور سے ایک کا فرے مربر مارا کہ اس کا سربھٹ گیا اور وہ اسی وقت واصل جہتم ہوگیا بیتھا پہلے کا فرکا خون جو اسلام میں حضرت سعد بن افی وقاص کے ہاتھوں بہایا گیا متن ہے۔

وذالک انه کانت الصحابة رضی الله عنهم اذا صلوا ذهبوا فی الشعاب واستخفوا صلاتهم فیبینما سعاد فی منهم فی شعب اذ طلع نفر من المشر کین وهم یصلون فنا کر و هم وعابوا علیهم صنعیهم حتی تقاتلو افضرب سعد رجلاً منهم بلحی بعیر فشجه شجة فکان اول دم اهریق فی الا سلام.

سے یہ مطلب اخذ کر لینا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ڈرے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا محض خوش فہی اور تحکم ہے جبکہ تقدروایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے حضور سرور کو نین کے ساتھ اُس وقت نماز اداکی تھی جب سوائے آپ کے اور سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے کوئی بھی تیسر ایمن حضور پرائیان نہیں لایا تھا۔
تیسر ایمن حضور پرائیان نہیں لایا تھا۔

اس وضاحت کے بعداب ہم آپ کو بیر بتائے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے جھپ کر نماز پڑھنے میں کو ن می انفرادیت اور خصوصیّت تھی جس کے لئے ہم نے بیعنوان قائم کیا ہے۔

جبیبا کہ ہم بتا بچے ہیں سب سحابہ کرام کوسرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاارشاد تھا کہ سب اوگ علیجہ وعلیحہ و ہو کر مختلف گھا ٹیوں میں چھپ چھپا کر نمازیں اوا کیا کریں گر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ آپ علی نے اکثر طور پریہ خصوصیت برقر ارر کھی کہ جب بھی نماز کا وفت ہوتا آپ علی المرتضی کوساتھ لیتے اور بہاڑی کی کسی گھاٹی کی طرف تشریف لے جائے اور پھر دونوں عظیم المرتبت ہتیاں یوں نماز اوافر ما تیں کہ امام الا نبیا جسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرائض اما مت اوافر مائے اور علی علیہ السلام مُقَّندی ہوئے چنانچہ امام الا نبیاء کی کئی زندگی کا کشرحضہ اس صورت میں بی گزرا۔

معتبرترین اور ثقد کتب سیرے مطالعہ سے صاف طور پر پیتہ چل جاتا ہے کہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وہ کہ دسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لئے مَّی زندگی بین ممکن ہی نہیں رہاتھا کہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ خدا وندِ
قد دس کی عبادت کر سکتے صحابہ کرام خاص طور پر عصر کی نمازگھروں بیں تُجِب کرادا کرتے یا پہاڑوں کی گھاٹیوں بیں تُجِب پُھیا کراس فزیفنہ کی اوا لیگی فرماتے اور اس انتہا کی حفاظت واحقاء کے باوجود بھی اگر گفار ومشر کین کسی مسلمان کو حالت نماز بیں بین دیکھ لیتے تو اس پر اینیوں اور پھروں کی بارش مسلمان کو حالت نماز بین بین دیکھ لیتے تو اس پر اینیوں اور پھروں کی بارش مشروع کرویے اور اگر پھر برسانے کا موقع متیر ندا تا تو فحش کلامی کرنے اور گالیاں بکنے سے تو قطعا احر از ندکرتے ہے۔

### چند مزید روایات

مناقب کی مشہور کتب خصائص نسائی میں امام نسائی ریاض النضر ہ میں محت طبری صواعقِ محرقہ میں ابن حجر کلی ہتمی بنائی المودۃ میں سیّد سلیمان خنق قندوزی اور اُسدالغا بہ میں علامہ ابن اثیر رحمۃ الله علیم المجعین اس ضمن میں مزید ریدروایات بیان کرتے ہیں۔

کدرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که سات سال کا پوراع صه فرشتے مجھ پراورعلی پر درود جھیجتے رہے اور سات سال کے اس عرصہ بیس سوائے علی کرم اللہ وجہدالکریم کے میر ہے ساتھ دُوس کے می شخص نے تماادا مہیں کی۔

> حندثنا اسبحق بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن الاسود عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن

بن مسلم عن ابيه عن ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد صليت المائكة على وعلى سبع سنين و ذالك انه لم يصل معى رجل غيره.

﴿ينابيع المودة ج ا ص ٣٣ ﴿ اسدالقابه ج٢ ص ١٨ ﴾ ﴿ رياض النضره ج٢ ص ٢٠٨ ﴾ ﴿رياض النضره ج٢ ص ٢٠٨ ﴾

علاوہ ازیں حصرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خودارشادفر ماتے ہیں کہ
الیے شخص کونہیں جا نتا جس نے اس اُمت میں مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی
عبادت کی ہواور میں نے تمام کوگوں سے پانچ سال یا سات سال قبل اللہ
مبادت کی ہواور میں نے تمام کوگوں سے پانچ سال یا سات سال قبل اللہ
مبادت کی عبادت کی ہے۔
عبن قال لم احد من حلّہ الارمة عبد الله قبلی لقد
عبد تسه قبل ان یعبدہ الاحد من حسّہ سنین
اوسیع سنین.

﴿ امد الغابه ج ٢ ص ١٤﴾ ﴿ خصائص نسائى ص ٣﴾ ﴿ رياض النضرة ج ٢ ص ٢٠٠٩﴾ ﴿ نخائر العقبى ج ٢ من ٢٠٠﴾ ﴿ ينابيع المودة ج ١ ص ٢٠٩﴾

حبة العرفی ہے جناب سیّد ناعلی الکریم وجہدالکریم کا ہی دوسراارشاد اس طرح مروی ہے کہ میں وہ پہلاقحض ہوں جس نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ

وآلبوسكم كےساتھ تمازاداكى\_

عن حبة الحرفي قال سمعت عليا يقول إنا أول

من صلى مع النبي صلى الله عليه و آله وسلم.

﴿اسدالغابه ج مس ١٤﴾ ﴿خصائص نسائي ص ٢ ﴾

﴿ وَيَا ضَ النَّصْرِه جِ ٢ ص ٢٠١ ﴾ ﴿ نَعْائِرِ العَتْبِيِّ جِ ٢ ص ٢٠١)

نيزييروايت امام نسائى وغيره حضرت زيدبن ارقم كى سند

ے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

عن زيد بن ارقم اول من صلى مع رسول الله صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رضى الله تعالى

عنه.

﴿خصائص نسائی س۱ ﴾ ﴿ریاض النعنرہ ج ۱ میں ۱ ﴾ ﴿ریاض النعنرہ ج ۱ میں ۱ ﴾ ﴿ ریاض النعنرہ ج ۱ میں ۱ ﴾ ﴿ نخائر المقدین ج ۱ میں ۲۰۱ ﴾ ﴿ یتنابیع المعودۃ میں ۱ ا ﴾ ﴿ نخائر المقدین ج ۱ میں ۲۰۱ ﴾ ﴿ یتنابیع المعودۃ میں ا ۱ ﴾ ﴿ نخائر المام یہ کے لیوں جور بھی پورے خلوص و دیا نت اور نہایت غورو خوض کے ساتھ مھیک تھیک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش فرما تیں۔
ہم نے دائے طور پراس مضمون کو ہرمکن حد تک سمیلنے کی کوشش کی کوش

ہے تا ہم ابھی بے شارایسی روایات نظیر بن کتابوں میں موجود ہیں جن سے امیر المومنین ایام المسلمین سیّدالاً ولیاء والاً صفیاء تا جدار ال اتی سیدٌنا ومرشد نا

حیدر کرارعلی کرم اللہ وجہد الکریم کے اُمت مُحدّ یہ میں اول المسلمین اور اول المصلّین ہونے پراستدلال کیا جاسکتا ہے اور ان تمام ترروایات کوہم قلم انداز

جمی نہیں کر سکتے بلکہ وہ سب کی سب دیگر عنوا نات کے تحت پیش خدمت کی سر کا بر سال

جائیں گی کیونکدائن میں سے ہرروایت آپ کے اول اسلمین ہونے کے

ساتھ ساتھ آپ کے دیگر کی قتم کے فضائل ومنا قب پر بھی مشتل ہے اس لئے انہی الفاظ پر بیضمون ختم کیا جا تا ہے۔

#### وجدان کی بات

اس واضح ترین استدلال کے بعد کہ اسلام قبول کرنے والوں میں دوسرانمبر سیدنا حیدر کرار علی المرتضی علیہ السلام کا ہے اور پہلا حفزت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کا اس حقیقت سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا کہ جناب شیر خدا رضی اللہ عنہ کا خدا اور رسول پر ایمان لا نا اور قبول اسلام کرنا اعزازی طور پر ہے اور ظاہر طور پر ایسا کرنا اشد ضروری بھی تھا مگر باطنی طور پر تو آپ نے از ل ہی سے ایمان واسلام کے سواسی چیز کود یکھا ہی نہیں۔

جس طرح امام الانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم اپنی بعثت مبارکه سے پہلے بھی تخت رسالت ونبوت پر منتمکن تھے بلاتشیہ اسی طرح امام الا ولیاء حضرت شیر خدارضی الله تعالی عند بظا ہراسلام قبول کرنے سے پہلے ہی سلطنت ولایت کے تاجدار تھے۔

جس طرح حضور طرور کا نئات اعلان نبوت فرمانے سے پہلے مومن

اورمسلمان تنے ای طرح مولائے کا نئات بھی بظاہراسلام لائے ہے پہلے بھی مومن اورمسلمان تنے۔

نہ تو حضور رسالت آب کو بھی گفر وشرک کی نجاست نے جھوا اور نہ ہی گفر وشرک کی نجاستیں جناب ولایت آب کے بھی قریب آئیں۔ ہم گذشتہ اور اق میں متعلّد دُفقہ کتب احا دیث وسیر کے حوالہ سے ایک روایت نقل کر بچے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پرائیان رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم لائے اور پھران کے فرمان کے مطابق حضرت خد بجہ

الكبرى اور حضرت على كرم الله وجهدالكريم خدا تعالى پرايمان لائد و حال نكرى اور حضور تاجدار مدين عليه الصلاة والسلام اپنى بعثت مباركد سے پہلے بھى بلكه ازل بى سے خدا تعالى پرايمان مركھتے تھے اور اس كے خلاف تو سوچنا بھى سراسر گرابى اور راوضلالت ہے۔ حضور سرور كا يَنات صلّى الله عليه وآله وسلم تو تمام انبياء سے بھى پہلے ايمان لائے والے بيں اور تمام انبياء بيس سے پہلے مسلمان بيس كتب اعادیث ميں ہے شاراليمى روايات موجود بيس جن بيس سيدالا نبياء صلى الله عليه وآله وسلم فر ماتے بيس كوانا اول المسلمين اور پھر السُن بير كتب عليه وآله وسلم فر ماتے بيں كوانا اول المسلمين اور پھر السُن بير بي جواب عليه وآله وسلم فر ماتے بيں كوانا اول المسلمين اور پھر السُن بير بي بير عبواب

بلکہ یہاں تھوڑا ساغور فکر کیا جائے تو صاف طور پر واضح ہوجا تا ہے کہ ایمان اور اسلام تو خود حضور ہی کی ڈاتِ مبار کہ ہے ایمان اور اسلام تو عجب مصطف صلی الله علیه وآله وسلم کانام بایمان اور اسلام توبیع بی حضور صلی الله علیه وآله وسلم کانام بایمان اور تیج توبیه به که حضور سرور کائنات علیه الصلوة والسلام نه صرف بیه که ایمان تو اسلام بین بلکه ایمان تو اسلام کی بھی جان بین اور حیدر کرارای جان ایمان اور دور اسلام کی آغوش مبارکه بین آ که کھولتے بین پیم گفروشرک کا تصورکہاں۔

هیقت اسلام تو مولائ کا کات کے رگ وریشہ میں رکی ہو گی تھی بلکہ آپ کی تو پرورش ہی بانی اسلام کی آغوش را فت میں ہورہی تھی۔

علی کی غذائے مبارک ہی جان ایمان کا گھاب دہمن مبارک تھا پھر
علی کا دل ایمان سے کیے خالی ہوتا علی کوتو ابتداء ہی ہے ام الا نبیاء ئے عمل ایمان اور کا مل اسلام بنا دیا تھا بھی وجہ تھی کہ جناب علی جنگ احز اب میں ابن عبر دُود کے مقابلہ پرتشریف لے جاتے ہیں تو حضور سرورا نبیاء نے فرمایا کہ ممل ایمان ممل گفر سے فکرانے والا ہے علی گر حقیقت اسلام وایمان سے نا آشنا ہوتے تو اس چھوٹی ہی عمر میں ابنی بردی دولت کو کس طرح سمیٹ سکتے تھا اظہارا یمان سے قبل بھی مکمل ترین مومن تھے۔

## حقائق سے گریز

اس مقام پر بعض حفرات یوں بیان کر دیتے ہیں کہ سب ہے پہلے تو اسلام سید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عندُ نے ہی قبول کیا ہے کیونکہ حضرت علی تو پہلے ہی مسلمان متھا سلام تو وہ قبول کرتا ہے جو بھی کا فرومشرک رہا ہو گرعلی نے تو گفرونشرک کو دیکھا ہی نہیں اس لئے ان کے اسلام قبول کر نے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا چنا نچھا گراول اسلمین کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکرصد ابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

بظاہر تو بیاستدلال پُرشش معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس فتم
کی با تیں کرنا پیڑی سے اُرتر جانے کے مترادف ہے بلاشک وریب جناب
حید رکر ارزشی اللہ عند نے کئی ایک لحمہ میں بھی گفروشرک نہیں کیا مگر اس کا
مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول ہی نہیں کیا
کیونکہ مندرجہ بالا تا شردینے سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ چونکہ آپ

ازل بن سے مسلمان تھائ کئے وہ اسلام کیوں قبول کرتے اور اسلام تو وہ لاتا ہے جو پہلے مسلمان نہ ہو۔

الیی با تین کرنامحشق و مجت کی وادیوں ہے گزر کر گمراہی کے غاروں میں گر بڑنے کے میزاوف ہے۔

سرور کا نتات صلی الله علیہ وآلہ وسلم ازل ہی ہے ہی ہیں اور اس
وقت بھی ٹی شخے جب جناب آ دم علیہ السلام بین اکما والطّین سخے مگر آپ
اعلان نیوت اپنی چالیس برس کی عربیں فرماتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب لیا
جاسکتا ہے کہ چونکہ آپ تو ازل ہی ہے ہی ہیں اس لئے انہوں نے چالیس
برس کی عربی اعلان نیوت فرمایا ہی ہیں۔

بلاتشہبہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند ازُل ہی ہے مقام ولایت پر فائز ہونے اور ُفروشرک کی تمام آلود گیوں منز ہومی ہونے کے باوجو دسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوّت کا اظہار ہوتے ہی ظاہری طور پر بھی مشرّف باسلام ہوئے اور اوّل المسلمین واوّل المصلین کے اعراز خاص کے مصداق قراریائے۔

مزید دونی ہیر پھیر سے تھائی کوتو ڈمروڈ کر پیش کرنا انصاف پہندی
کے خلاف ہے تی تو بنفسہ ہے حد پرکشش ہوتا ہے اس کے حسن میں تاویلوں
کی پنجی کاری سے کیا اضافہ ہوسکتا ہے صدافت دینی اختر اعوں ا کی بینی صدافت ہی رہتی ہوئے۔
صدافت ہی رہتی ہے خواہ اُسے کئی ہی سادگی سے بیان کردیا جائے۔
صدافت ہی رہتی ہے اثر است آئی ہی زیادہ تو ت سے ذہوں پر جبت ہوئے
ہوئے جاتے ہیں جتنا اسے تاویلات کی غنود گیوں سے یاک رکھ کرسا سے لایا

مبالغہ آرائی کی ضرورت توجب پیش آتی ہے جب تھالی میں پھھنہ ہواور جب ہردو جانب لاحصر ولا تعداد فضائل ومنا قب کے انبار گلے ہوں تو پھرادھرادھر کے شاخسانے تیار کر کے صداقتوں کوزیرِ نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

انبی الفاظ پر بیمضمون ختم کرتے ہوئے اب ہم حیدر کرّار رضی اللہ عنۂ کے نمازی ہونے کے بارے میں ایک تھیجت آمیز مضمون پیشِ خدمت کرتے ہیں ہوسکتاہے پچھا کچھے ہوئے ذہن اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کرلیں۔

وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءَ

# اهم ترين سوال

# آ پ بھی سوچئے

تاجدارا نبياء حضور رحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم كي معيّبت ميں جناب خد بجة الكبرى اور جناب على المرتضى رضى الله عنهما كا تمام لوگوں ہے پہلے ٹمازیں ادا کرنامعمولی بات نہیں بیاس قد عظیم اعزاز ہے جس کا ذكر رسول امين عليه السلام ايني عالى مرتبت صاحبزادي سيده فاطمة الزهرا سلام الله علیها ہے فخر سیطور پر کرتے ہیں خود حضرت علی کرم الله وجهه الكريم ایے اِس اعزاز خاص پرناز فرماتے ہیں، نماز معمولی چیز ہوتی تو جناب علی کرم الله وجہالكريم إس كواپے لئے ہرگز باعث فخر ومباہات نہ بجھتے بيد درست ہے كدامام الانبياء صلى الله عليه وآليه وسلم كي معيّت مين اداكي جانے والي نمازين خصوصی امتیاز اور مخضوص تو عیت کی حامل ہیں پھی دجہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ نمازیں حضور کے ساتھ ادا کرنا جناب حیدر کرار کی جُزوی نضیات قرار یا تاہے۔

مرعلی علیہ السلام تو ہرز مانہ میں نماز کے شیدائی رہے ہیں ہاراچیلئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹا ہت کر دے کہ پُوری زندگی میں جناب حیدر کرّارنے ایک بھی نماز ترک کی ہے تو ہم اے مبلغ یکصدرو پیدنقذا نعام دینے کے لئے

تيار ہيں۔

یعلی کے خون اور فاطمہ کے دود رہ ہی کا تو اثر تھا کہ شمر لعین کے پاؤل تلے دبی ہوئی گر دن کوموڑ کر بھی زخمول سے چُور چُور شین علیّہ السّلام نے آخری مجدہ ادا کرلیا۔

اور پھر حقّ سجدہ ادا کرنے والے اِی سرِ اقدس کوسر فرازی عطا ہوئی

جھی تو کٹ کے بھی کربل میں سراس کا رہا اُونچا کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرا کی

## نمازی اور غازی

اسلای تعلیمات کی روح دو ہی تو چیزیں ہیں اور وہ ہیں نماز اور جہاد مسلمان کی تو بہجان ہی یہی دونوں مسلمان کی تو بہجان ہی یہی ہے کہ وہ نمازی بھی ہواور عازی بھی یہی دونوں چیزیں حقیقت میں اسلام کی روح بھی ہیں اور جان بھی پورے فلسفۂ اسلام کا نجیزیں حقیقت میں اسلام کی روح بھی ہیں اور جان بھی پورے فلسفۂ اسلام کا نجیز ان کو قرار دیتے ہوئے تر جمان اہل سنت علامہ اقبال فی دونوں چیزوں کو قرار دیتے ہوئے تر جمان اہل سنت علامہ اقبال فی ماتے ہیں۔

راسلام کے دا من میں بس اس کے سوا کیا ہے اک ضرب کید اللی راک تجدد شہری بیٹے میں باپ کے اسرار نمایاں ہوتے ہی جناب شبیر ملکے السّلام کو دوق سجدہ کے ساتھ ضرب پداللہی بھی حاصل بھی یہی وجہ ہے کہ آپ کی دردناک شہادت کا پیغظیم پہلو بھی آ فقاب نصف النّہار کی طرح درخشاں اور تابندہ ہے کہ آپ نے ظاہری اسباب کی انتہائی قلت کے باوجودظلم وجرکی شدید ترین قو توں سے لکرا کر جاہ وجلال حیدری اور زور پداللّٰہی کے وہ جو ہر دکھائے کہ آپ کے ساتھ کر بلاکا وہ قطعہ زمین بھی سرخرو ہو گیا جہاں آپ کی شہادت ہوئی۔

کربلاتو کربلاخون حسین نے تو دم تو ڑتے ہوئے اسلام کو دوبارہ زندگی دے دی اور لَا اللہ اللہ کی لرزتی ہوئی بنیا دوں کواز سرِ نو استوار کرک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مضبوط اور مستحکم کرویا۔

اور دوسری طرف جناب علی علیه السلام کوضریتِ کید اللهی کے ساتھھ ساتھ لذہتے ہجو دہے بھی کممل طور پرآشنا کی تھی۔

حیدر کراڑ کے ذُوقِ سجدہ ریزی کی عظمت کا اندازہ کون کرسکتا ہے جس نے اپنی شہادت کے لئے بھی سجدہ گاہ ہی کا انتخاب فر مایا۔

### کیا مساجد قتل گاهیں هیں ؟

بعض لوگ مساجد کوتل گڑھاورتل گاہ کے ٹام سےموسوم کرتے ہیں عالانکداس فتم کے تصوّ رات ذوق علیٰ کی تو ہیں کے متراوف ہیں کعبۃ اللہ میں پیدا ہوکر معجد میں شہید ہونا ہی تو مولائے کا نئات سیّدنا حیدر کر ارضی اللہ عنہ کا خصوصی اعزاز وا میاز اور ڈونی مجدہ ریزی کی بحیل ہے چرمساجد کوتل گاہیں کیے قرار دیا جا سکتا ہے مومن کا سامان تسکین تو ہے ہی مساجد میں پھر مسجدول سے مند کیوں پھیزا جا تا ہے مومن کی تو نشانی ہی ہے کہ اُسے معجد میں سکون وراحت نصیب ہوجے مجد میں تسکین نہ حاصل ہووہ تو منافق ہونا میں سکون وراحت نصیب ہوجے مجد میں تسکین نہ حاصل ہووہ تو منافق ہونا

السومن في السسجد كاالسمك في الماء والمنافق في المسجد كا لطير في القفس.

معاجد تو مومنوں کے لئے مقامِ فرحت وانیساط ہے جبجی تو امام اسلمین امیر المومنین اور تمام مومنوں کے مولا جناب علی علیہ السلام نے مجد میں شہادت کو پیند قرمایا۔

کیا مساجد سے نفرت کرکے آپ نادانستہ طور پرعلی علیہ السلام کی شہادت گاہ سے نفرت کرنے کے جرم کے مرتکب تو نہیں ہورہ سوچئے اور خوب غور کیجئے اور اگر عقل ساتھ دینے سے اِ نکاری ہے تو آیئے ایک مثال سامنے لے آیئے۔

شاید که اُرِّر جائے بڑے دل میں میری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جب جریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی پیش کی تو آپ نے فرمایا اس سے رنج و مصیبت اور کرب وبلای گوآتی ہے جناب حیدر کرار جگی صفین کے دُوران دھتِ نینوا میں تشریف لاے تو آپ نے بھی فرمایا کہ بیر مقام کرب وبلا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو جگہ نصوص صریحہ کے مطابق آلام ومصائب کی جگہ اور مقام کرب و بلا ہے اب أے مصیبت کدہ اور بلاؤں کا گھر کہا جاسکتا ہے یانجین ۔

یددرست ہے کہ وہاں حاضری دیتے وقت غیم حسین کی یاد تا زہ ہو جاتی ہے اور اشکوں کے سیلاب کی روانی بڑھ جاتی ہے مگر دہاں پر تجد وُشبیری کی عظمت کا احساس بھی تو شدّت اختیار کرجا تا ہے بلکہ حقیقت تو ہیہ کہ مقام کرب و بلا ای جنت کے قطعے کی صورت اختیار کر گیا ہے اور کر بلا تو کر بلائے معلٰی بن چی ہے۔

پیخونِ جسین علیهالسلام کا ہی کرشمہ توہے کہ: جنگل کو مصطفے کا مدینہ بنا, دیا

شمادت گاهِ حسين اور شمادت گاه علی

شہادت حسین کی برکت ہے دکھوں بلاؤں اور آلام ومصائب کی جگہ رہوک جنت الفردوس بن چکی ہے اور اب اے کوئی بھی کرب و بلا کی زمین کہنے کا مجاز نہیں۔ اور چنت تواسے ہی کہاجا سکتا ہے جہاں سکون ہی سکون ہوتسکین ہی تسکین ہوقر اربی قرار ہواب جبکہ خُونِ حسین کی رنگینیوں نے ایک مصیب کدہ کو جنت زُار بنا کرعشاق کی زیارت گاہ بنادیا ہے تو مسجدوں کو جو پہلے ہی سکون وراحت کی جگہ جیں حیدر کرار کے خُون نے کیوں قابل نفرت بنادیا ہے شہادت گاہ جین کی شبیہ بنا کرتواس کا احترام کیا جاتا ہے گرشہادت گاہ علی کی شبیہ کو تقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آخر کیوں؟

متجدول سے نفرت درحقیقت علی علیہ السلام کے ذُوقِ سجدہ ریزی سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے آگرشہادت گاہ حسین کا احترام ضروری ہے تو شہادت گاہ علی کا احترام بھی اشد ضروری ہے۔

علی ہے آشائی حاصل کرنا ہے تو علی کے ذُون کا احر ام کروعلی کے اُسوہُ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرویہ تو نمراسرنفس کی جالا کی اور شیطان کی چال ہے ہے کہ یہ خیال پیدا کر دیا گیا کہ مجدوں میں نہ جاؤیہ آل گا جیں جیسان مساجد سے نفرت کرتا ہے اس لئے سکھا تا ہے کہ تہمیں علی کے نقش قدم پر چلئے سے دوک دے کیونکہ جب بجدہ گاہ ہی سے نفرت ہوگی تو پھر بجدہ دریز ہوئے اتو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

مولاعلی کواپنا آقاومولا بمجھتے ہوٹوعلی کی طرح نماز سے عشق پیدا کرو مجدول سے محبّت کرومبجدوں کو تقارت سے قبل گاہ کا نام دینا تو ہین حیدر کرار ہے مبجد میں شہید ہونا حیدر کرار کا اعزاز عظیم ہے اِس اعزاز کا اِ نکار نہ کرومبجد کی تحقیر شیادت گاو حیدر کی تحقیر اور علی کی سعادت کا انکار کردینے کے مترادف ہے حالا فکہ ما دانستہ طور پر رہیمی کہددیتے ہو کہ، کسے رامتیر نہ محد این سعادت

بمسجد شهادت تكعبه ولادت

اگر مسجد میں شہید ہونا مُرتضَّی مشکل کشا شیرِ خدارضی اللہ تعالی عنهٔ کے لئے وجہ سعادت ہے تو مساجد کو بنظر تنفر و تقارت و یکھنے کا کیا جواز ہے۔

#### نماز علی کیلنے سورج کی واپسی

علی کا ذوقِ نمازتو و یکھئے کہ آپ کی نماز وں کوفت پرادا کروائے کو خاطر دوبارہ سورج کوواپس لوٹناپڑا تا کہ پوری کی پوری ژندگی میں علی کی ایک نماز بھی قضانہ ہوجائے۔

چنانچ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے علی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز کے لئے سُورج کولوٹا یا اور ایک دفعہ خود مولائے کا گنات نے نماز عصر کو قضا ہوتے و کیج کر بارگاہ خدا وندی میں عرض کر کے سورج کواپس لوٹا یا۔

پہلی روایت حسن اسناد کے ساتھ جناب اُساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح ہے کہ حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پیم علی کوکسی کام کے لئے بھیج دیا اور واپس آئے تو رسول الله صلّی الله علیدوآلدوسلم نمازعمرادافر ما بیکے تصاور پھرآپ علی کی گود بین بر اقد س رکھ کرآ رام سے سو گئے تھی کہ سورج غروب ہو گیا ﴿ پھرآ پ بیدار ہوئے ﴾ تو آپ نے برگاہ این دی میں عرض کیا کہ اللی تیرا یہ بندہ علی تیرے نی کی خدمت پر مامور تھا تو اس کے لئے سُورج کو واپس لوٹا دے جنا اب اساء فر ماتی بین پھر سُورج طلوع ہو گیا اور بہاڑوں اور زمین پراس کی روشنی پھیل گی اور جب حضرت علی کرم اللہ و جہ الکریم نے وضوفر ماکر نماز ادا فر مائی تو سُورج دوبارہ غروب ہو گیا اور بیما کا واقعہ ہے۔

با سناد حسن عن اسعاء بنت عميس رضي الله عنها ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وتسلم صلني الظهر بالصهباثم ارسل عليافي حاجته فراجع وقمد صلى الله عليه وآله وسلم العبصر فوضع صلى الله عليه وآله وسلم راسه في حجر على و نام فلم يحر كه حتىٰ غابت الشمس فقال عليه الصلواة والسلام اللهم ان عبدك عليا احبس بنفسه على نيك فبردالشبمس قالت اسماء فطلعت عليه الشمس حئى دقعت على الجبال وعلى الارض وقام على فتوضا وصلى العصر ثم و ذالك بالصهبا. ای مغمون کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جناب اساءرضی اللہ تعالیٰ عندُ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم علی کی گود میں سرر کھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ پر وی نازل ہور ہی تقی حی کہ سُورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ و جہ الکریم نما نے عصر اوا نہ رکر سے رسول اللہ صلّی اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی و آلہ وسلم نے بارگا و ایز دی میں عرض کیا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر سُورج کو لوٹا وے جناب اساء فر ماتی ہیں کہ میں نے و یکھا کہ سُورج غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ طُلوع ہوا غروب ہو چکا ہے اور پھر میں ہوگے اور بیوا قدم مقام صببا کا ہے ہو کہ خریب کے علاقت میں ہے۔

عن اسماء بنت عبيس رضى الله تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يو حى اليه ورا سه فى حجر على رضى الله تعالى عنه فلم يصل العصر حى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان فى اطاعتك و طاعة رسو لك فاردو عليه الشمس قالت اسماء فرايت ها غربت و دقعت الجال والارض وذالك فى الصهبا فى خيبر.

﴿ كَنْزَالَا عَمَالَ جَ ٢ صَ ٢٤٤﴾ ﴿ حُصَالَتُمَنَ كَيْرِيْ جَ ٢ صَ ٢٥﴾ ﴿ تَشْوَاهِدَ النَّبُوةَ مِن ٢٠٠﴾ ﴿ مُوضَوَ عَاتَ كَبِيرِ جَ ٢ مَن ٤٨﴾ ﴿ تَشْيِر خَازَنَ جَ ٢ مَن ٤٨﴾ ﴿ تَفْسِيرِ مَعَالَمُ النَّتْزِيلَ جَ ٢ مِن ٣٠﴾ ﴿ شَرِح مَسْلُم نُووَى جَ ٢ مِن ٤٨﴾ ﴿ هَجَةَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمُ النَّفِينَ عَنْ ٢٥٨﴾

# فهاز علی کیلئے سورج کی دوبارہ واپسی

# دُوسري بار سورج کا لوٹنا

حفرت علی کرم اللہ وجہدالکریم یا بل کی طرف جارہے تھے کہ مع رفقاء کے فرات کے پار جا کر نماز کاارادہ فر مایا آپ کے ساتھیوں نے دریائے فرات سے سوار یاں گزار نی شروع کر دیں یہاں تک کہ آفاب غروب ہوگیا اوران کی نماز قضاء ہوگی آپ کے ساتھی چہ میگوئیاں کرنے گئے تو آپ نے اللہ تعالی سے شورج لوٹائے کی النجاء کی تا کہ آپ اور آپ کے ساتھی وقت پر نماز ادا کر لیس اللہ تبارک وتعالی نے آپ کی دُعا کو شرف ساتھی وقت پر نماز ادا کر لیس اللہ تبارک وتعالی نے آپ کی دُعا کو شرف ساتھی وقت ہوگیا جب آپ نے قبولیت بچشا اور آفاب والیس لوٹ آیا اور عصر کا وقت ہوگیا جب آپ نے قبولیت بھی ایس ایس کوٹ آیا اور عصر کا وقت ہوگیا جب آپ نے قبولیت ہوگیا جب آپ نے قبولیت ہوگیا جب آپ نے تا ہوگیا کی تا ہوگیا جب آپ نے تا ہوگیا کی تا ہوگیا ہوگیا

﴿ نماز پڑھ کر ﴾ سلام پھیرا تو سورج غروب ہو گیا اور اس میں ہے ہولناک آوازیں آنے لگیں جس سے لوگول پرخوف وہراس چھا گیا اور وہ تبیع وحلیل میں معروف ہوگئے۔

الشواهد الديوة عن الرمودودي اور المعدادي العلموم اور مودودي اور المعدادي العلموم اور مودودي اور المعدادي العلموم اور مودودي اور المعدادي المعدادي

اور نمازے انحاف نہ کرتے

## اظمار اسلام اب هو تا هے

جیسا کہ ہم سابقہ مضمون میں بالوضاحت بتا بیکے ہیں کہ ند صرف میہ کر حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بھی ہی ٹچپ ٹچپ کر نمازیں پڑھتے تھے بلکہ خود حضور سرور کا نتات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اور دیگر تمام صحابہ کبار بھی گفارو

ور ور مردرہ مات کی مدمنیہ دائمہ کا درور پر ما کا جار کا تھا۔ مشر کین سے ٹھیپ ٹیمیا کر بی ریفر یضد مرانجام دیتے تھے۔

البنته اس میں بیا متیاز ضرور تھا کہ جھپ کرنماز پڑھنے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیّت صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو ہی حاصل تھی جبکہ دوسرے تمام عالی قدر حضرات اپنی اپنی ٹولیوں کی صورت میں مختلف پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مجھپ کر اِس اِرشاد خداوندی کی تعیل فرماتے تھے۔

حقیقت رہے کہ بیاخفاء و پوشید دگی عین منشاء خُداوندی کے مطابق تھی اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی فرمان صادر نہیں ہوا تھا جس کے پیشِ نظر مسلمان اینے اسلام کا اظہار علی الاعلان کرتے۔

یمی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں اسلام قبول کرنے والے پوشیدہ طور پر ہی اس نعمتِ غیر متر قبہ سے اپنے دا مانِ قلب ونظر کوآ سودہ کرتے تھے اور پوشیدہ طور پر ہی دوسرے ہم نوالوگوں کواسلام کی طرف راغب کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ حضور سرور کا تئات رسول الڈسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فریضہ رسالت و نبوت کوانہائی راز داری کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

اور بیاس کئے تھا کہ تا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان پر طور پر وعوت الی الحق دینے کے لئے تھم ہی نہیں فر مایا تھا۔

#### فرمان اعلان

اخفائ اعلان كاس دوركوجب تين برس گذر كرد عن ابن اسطق ان صدة با اخفى صلى الله عليه و آله وسلم امره اى المدة التي صاريد عوا لناس فيها خفية بعد نوول ﴿يا ايها المدثر﴾ ثلاث

﴿سيرت ابن عشام ج ا ص ١٩٨﴾ ﴿سيرت حلبيه ج ا ص ٢٥٩﴾ ﴿ تاريخ كا مل ج ٢ ص ٢٩﴾ ﴿تفسير درِّ منثور ج ٢ ص ٤٩﴾ ﴿ تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٩٢ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ٢٠ ﴾ ﴿تفسير خازن ج ٢ ص ١٠٥﴾ ﴿ تفسير معالم الثنزيل ج ٢ ص ١٠٥﴾ ﴿ الوفاء ابن جوزي ص ١٠٠﴾ ﴿ روض الانفس ج ١ ص ١١٨﴾ توالله تبارک وتعالی نے بذریعہ وی اپنے بیارے محبوب سلی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کو گفار ومشرکین سے اعراض فر مانے کے ساتھ ساتھ اعلانے طور پر دعوت اسلام دینے کا حکم فرما دیا اور یہ بھی فرما دیا۔ کدا پنے افر باء کو بھی انذار فرما ئیں چنا نچاس میں میں بیآیات بینات نازل ہوئیں۔ فاصّد غ بِمَا تُوْ مَرُ وَاَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

﴿القرآن٥١\_٩٢﴾

وَٱنَّذِرُ عَشِيْرَ تَكَ الَّا قُرَبِيْنَ

﴿ الشعراآيت ١١٢﴾

یعن محبوب آ ب این کنبدوالوں کوڈرا کیں۔ حضور امام الانبیاء میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خُدا تعالیٰ کی طرف سے یہ محم صادر ہوتے ہی اس کی تعمیل شروع کر دی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کرتم جن بُتوں کی بُوجا کرتے ہویہ لائق عبادت نہیں بلکرتم نے خود ہی ان کو بنا کر ''ال'' کا درجہ دے رکھا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ہی لائق عبادت سے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہی حق ہے اور تمہارے یہ معبود ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہی حق ہے اور تمہارے یہ معبود

جنہیں تم پُو جنے ہوقطعی طور پر باطل ہیں اور میں اللہ کارسول ہوں میری چُردی کروتا کرتم فلاح یاؤ۔ رسول کریم علیہ التحیة والتسلیم نے اپنے مندرجہ بالا مؤتف کی وضاحت پہلے بیت الله شریف میں جمع شدہ لوگوں میں فرمائی مرکسی مخص نے محمی آپ کی صداقت آفرین گفتگو سے کئی استفادہ نہ کیا۔

بعدازاں آپ بیت الحرام کے نز دیک ہی کو وصفا کے اُو پرتشریف کے اور لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے تمام الل ملّہ کو بالعموم اور اپنے قبیلہ والوں بعنی بنوعبدالمطلب وغیرہ کو بالخصوص بلند آواز سے نام لے لے کر یکارا

جب لوگ بجمع کی صورت میں جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! اگر میں تہہیں یہ خبر دول کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پنچے موجود ہے تو کیاتم لوگ میری تقدیق کروگے۔

لوگوں نے کہا ہاں کیونکہ آپ پر نہ تو بھی مجھوٹ کی شہت آئی ہے اور نہ ہی ہم کوآپ کے کیڈب کا بھی تجربہ ہواہے۔

عوام الناس كايه جواب س كرآب في فرمايا كه!

اگریہ بات ہے تو سنو میں تہمیں ایک عذاب شدید سے ڈرانے والا ہوں اے بنوعبد المُطلّب آے بن عبد المناف اے بنوز ہرہ یہاں تک که آپ نے قبیلہ تر لیش کی شاخوں کو گن ڈالا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم فر مایا سے کہ میں اپنے سب سے قرعی رشتہ داروں کوڈراؤں اور بیرآ بیت تلاوت قُلُ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ الَيُكُمُ جَمِيْعًا الَّذِي لَـهُ مُلِكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلهُ إِلَّا هُو يُحْيِي وَيُمِينُتُ إِلَىٰ آخِرِ الآية.

آپ کا فرمان سب لوگ خاموشی سے من رہے تھے کہ ایولہب نے اس قتم کی خرا فات بکنا شروع کر دیں کہ تنہاری سا را دِن پر بادی ہو معاذ اللہ کاس لئے ہم کوجع کیا تھا۔

تبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا ﴿معادُ اللُّهُ﴾

﴿ طبقات ابن سعدج ا ص ١٩٤ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٩٠ ﴾ ﴿ سيرت حلبيه ج ا ص ٢٠٦ ﴾ ﴿ سيرت ابن هشام ج ا ص ١٦٤ ﴾ ﴿ روض الانف مع سيرت ابن عشام ج ا ص ١٧٤ ﴾

علاوہ ازیں بھی تفاسیر واحادیث اور سیرت کی تمام کمتا ہوئی میں یہ واقع مرقوم ہے۔

ابولہب لعین کی اس ہے باکی اور بدکلامی کا بدلہ غیرت الہیے نے فوراً ہی سے لیا اور قیامت تک کے لئے اس کی بربادی کے لئے قراآن مجید میں گوری سورۃ نازل فرمادی کہ جب تک دُنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے موجوہ میں ابولہب کی بربادی کا ذکر ہوتارہے اور اہل ایمان کہتے رہیں تبت بعد الہی لھب یعنی ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کیں۔
بہر حال حضور مرور کا کتات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے بہر حال حضور مرور کا کتات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے

تھم کی تعمیل کرتے ہوئے بعثتِ مبارکہ کے تھیک تین سال بعد تھلم کھلا اعلانِ نبوت فرما کرلوگوں کواسلام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش فرمائی۔

اوراس کوشش کا اسی وقت جوشمر حاصل ہوا وہ انتہائی مایوں کن تھا کیونکہ ابولہب کی بکواس ٹن لینے کے بعد وہاں کوئی شخص بھی ندر کا تھا اور نہ ہی کسی نے دعوتِ اسلام کو قبول کیا اس صورتِ حالات سے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمز دہ اور محزون وملول خاطر ہوکر گھر تشریف لاتہ ہو

#### على انتظام دُعوت كرو

آپاہل ملہ کے رقبہ پراظہارِ ٹم کرتے ہوئے گھر تشریف لائے تو جناب علی کرم اللہ و جہہ الکریم ہے ل کرتمام صُورت حالات ہے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ!

یاعلی! حالات استهائی مخدوش اور ناسازگار ہیں اور خُداوید قد وس کا تھم آگیا ہے کہ دعوتِ اسلام کا سلسله علی الاعلان شروع کردیا جائے۔ حالا تکه کفار وُمشر کین مگه اخفائے اسلام کی صورت میں بھی کوئی نه کوئی مصیبت کھڑی کرتے ہی رہے ہیں اور اُب جبکہ نہ صرف یہ کہ اظہار اسلام ہی کیا جارہا ہے بلکہ وُوسروں کو بھی گھٹم کھلا دعوتِ اسلام وینا ہے تو ہی لوگ ہمیں مزید وشواریوں میں مجتنا اگر نے کے ساتھ ساتھ ہرفتم کی اؤیت

ویے ہے جم گر بہیں کریں گے۔

آپ کی گفتگو کا سلسلہ ابھی یہاں تک ہی پہنچا تھا اور جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ جریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم میں حاضر ہوکر اللہ تعالیٰ جلّ بجدۂ الکریم کا بیفر مان گوش گزار کر دیا کہ،

محبوب آپ کوجو هم دیا گیا ہے اُس کی همیل کریں اِس کا خلاف آپ کے لئے آپ کے رب کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔

﴿تقسير كَرِّ منثور ٥ ص ٢٢٠﴾ ﴿تقسير خازن ج٢ ص ١٠٥ ﴾

﴿تفسير معالم التنزيل جه ص٢٢ ﴾ ﴿ تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٩٠)

﴿ تَارِيخٌ كَا مِن البِن البِيرِجِ مِن ام ﴾ ﴿ معارج النبوة ج مس ٢١)

﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٦٢ ﴾

﴿ "جِبِ بِنِي عبد السطلب في دارا بي طالب وهم اربعون "سيرت حليده ج اص ٢٦١) حضرت على كرم الله وجهه الكريم فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في السرف الله والدي كے بعد مجھے فرمایا كهلى ميرے لئے وعوت

کاانظام کروادرایک صاح ﴿ سواد وسیر ﴾ اناخ اور قدر کے گوشت پکاؤاور ایک بیالید دود طرجمی لاؤ۔

ایک روایت کے مطابق سواد وسیر آٹا ایک پیالہ دو دھاور ایک بکری فن گرنے کے متعلق بھی آیا ہے بہر حال فر مان مصطفے علیہ الصّلوَّ ق کے مطابق حضرت ابوطالبؓ کے گھر بین اس دعوت کا انظامی باکیا اور جب حضرت علی کرم اللّہ وجہہ الکریم نے کھانا وغیرہ تیار کرلیا تو سیوُدر سالٹ بآب صلّی اللّه

عليدوآ لبوسلم نے ارشاد فرمایا کدابتم تمام بنوعبدالمطلب کو ہلالاؤ۔ جناب حيدر كرّار فرمات بين كريحكم مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم مين فرزندانِ عبدالمُطلّب كِنمَام كمرون مِين كيا اوراين مّمّام جيا وُن اور جيا زادوں کو جناب ابوطالب کے گریم ہے آنے کی دعوت دے کروالیں آگیا۔ حضرت علی علیہ اُلسلام فر ماتے ہیں کہ اہلِ خاندان جن کی تعداد جالیس افراد پرمشتل تھی اور ان میں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چیا ابوطالب حمزہ عباس اور ابولہب اور ان کے بیٹے وغیرہ تھے جمع ہو گئے تو آپ نے بچھے کھانالائے کا بھم دیا میں نے فورا تھیل ارشاد کر دی تو آپ نے اس کھانے میں ہے گوشت کا ٹکڑاا ٹھایا اوراس ہے قدرے چکھنے کے بعد دوبارہ برتن میں رکھ دیا اور تمام حاضرین کوفر مایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چُنانچہ وہ کھانا تمام لوگوں نے خُرب شکم سیر ہوکر کھایااوراس دُودھ کے ایک بیالہ سے بھی سب لوگول نے حسب ضرورت دووھ بیا، جناب علی علیہ السلام فمر ماتے ہیں کہ جھےاُس ذات کی نتم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ کھا نا جسے جا لیس افراد نے جی تھر کے کھایا صرف میں اکیلا کھا سکتا تھایا یہ کہ اُسے کوئی بھی اکیلا آ دمی کھا سکتا تھا

بہر حال جب سب لوگ کھا نا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے تکلم فر مانے کے لئے لب کشائی فر مائی ہی تھی کہ ابولہب نے فوراً آپ کی بات چھین کی اور جناب علی علیہ السلام کوئٹا طب کر کے کہا کہ برخور دار ہوسکتا ہے کہتم میں سے کسی پرتنہارے ساتھی نے جادوکر دیا ہو۔ پھر ابولہب نے ہی سرکار دوعالم صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کو ناطب کر کے کہا کہ ہم میں یہ ہمت نہیں کہ تبہاری وجہے تمام قبائل عرب کو اپنادشمن بنا کرائن سے ازائی مول لے سیس اور یہ بھی کہا کہ قبائل عرب سے جنگیں اڑنے سے ہم بہتر سجھتے ہیں کہ تہمیں کئی ممرے میں بند کردیں ۔

ابولهب لعین بسخن مهاورت جست و گفت برخور دار مبادااز شاکسے کے محمد اور صلی الله علیه و آله وسلم کا تحر مرده است ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را گفت قوم تو یعنی قریش را طاقت مقاومت جمیج قبائل نیست وسرایعجام این مهمام بران قیام میگیر دکه در جھے جس کنیم که جرگز رو گئیش نه بنی واین بر ما آسان تراست که جمد قبائل عرب بخاصمه ومقابله ما برخیز نده که جمد قبائل عرب بخاصمه ومقابله ما برخیز نده

﴿معارج النبوت رکن سوئم ص ٣٩﴾ اوراس کے ساتھ ہی تمام لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے گھروں کوروانہ ہوگئے۔

حضور سرور کا نئات صلی الله علیه دا که وسلم کے دل پُراگر چهان کو گوں نے زیر دست چوٹ لگائی تھی مگرا پ نے باوجو دشدید غز دہ ہونے کے ہترت نہ ہاری اور صنرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کوارشاد قرمایا کے علی کل ان لوگوں کی دعوت کا پھر انتظام کروتا کہ میں دعوت تبلیغ حق کا فریضہ سرانجام دے لوں آج توابولہب نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی۔

حیدر کرارعلیہ السلام فرمات بین کرا گلے روز میں نے بھراسی قدر کھانے کا انتظام کیا اور سب اہل خاندان کو جناب ابوطالب کے گھر آنے کی وعوت دے آیا۔

﴿توسير أبن كثير ج٢ ص ٢٣﴾ ﴿ذَرَ منثور ج٣ ص ٢٢ ﴾ ﴿تفسير أبن كثير ج٢ ص ١٩٢ ﴾ ﴿معارج التبوت ج٢ ص ٢٢﴾ ﴿ ينابيع المودة ج١ ص ١٠١﴾

#### عربی متن ہے۔

وقال على ابن ابى طالب لما نزلت ﴿ وانزرَ عشير تك الاقربين ﴾ دعا نئى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلا يا على ان الله امر نى ان عشير تنى الاقربين فضفت بدا لك ذر عا وعلمت انى متى اب يهم بهذا الامر ادمى منهم ما اكره فصمت اليه حتى جاء نى جبريل فقلا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم انك لا تفعل ما تو مر يه يعذبك ربك فقال محمد صلى الله عليه و ربك في المنه و الله و سلم يا عليه و ربك في الله عليه و ربك في الله و ا

واجمع لى بنني عبد المطلب حتى اكلمهم وابىلغهم ما امرت به فقعلت ما امرني به دعوتهم اويسقصونه فيهم اعمامه ابوطالب وحمزه والعباس وابو لهب فبلما اجتمعوا اليه دعاني باالطعام البذي صنعت لهم فلما وصنعة تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزة من اللحم ما فنتفها باسنا نه ثم القاها في نواحي الصفحة ثم قال حد واباسم الله فاكل القوم حتى ما لهم بشي من حاجة وما ارى الا مواضع ايد هم وايم الله الذي نفس على بيده ان كان الرجل الواحد منهم لياكل ما قدمت جميعهم ثم قال اسق القوم فجعتهم بذالك العس فشربوا منه حتى رو وا جميعا وايم الله ان كان الرجل الواحدان يكلمهم بدره ابولهب الي الكلام فقال لكما سحركم به صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان العَد قَالَ بِـاعَـلَى ان هذا ان رجل سَبقني الي ما سمعت من القول قتفر قوا قِبل انّ اكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل مِا صنعت ثم اجمعهم لي ففعل

مث ما فعل با لامس فا كلوا وسقيتهم ذا لك العس يشر بواحتي رو وا جمعيا و شبعوا ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصلم فقال يا بنني عبد المطلب اني والله ما عطم شا با ني العرب جماء قوم با فضل مما قد جنتكم بخيرا الدنيا والآخرة وقد امر ني الله تعالى ان اد عو كم اليه فا يكم يوا ذر ني على هذا الا مر

على ان يكون اخى ووصى وخليفتى فيكم فاحجم القوم عنها جميعا وقلت والى لا احدثهم سناو ارمصهم عينا واعظمهم بطنا واحمشهم ساقا انا يبا نبى الله اكون وزير ك عليه فا خذ برقبى لم قال ان هذا اخى ووصيى وخليفتى فاسمعو الله واطيعوا قال فقام القوم يضحكون فيقولون لا بى طالب قد امرك ان تسمع لا نبك وتطيع.

﴿تاريخ كامل ابن اثير جلد دوم ص ٢٢.٢١ مطبوعه بيروت﴾



### کون ھے جو خلیفہ بنے ؟

جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پہلے ہی دن کی طرح اُن سب کو کھا تا پیش کیا گیا سب لوگول نے شکم سیر ہو کر کھا نا کھایا اور ڈودھ بھی بیا کھانے کا دورختم ہوتے ہی حضور سرور کا کنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں آغاز کلام کیا کہ ،

اَے فرزندانِ عبدالمُطلّب خُدا کی قشم میں نہیں جا نتا کہ عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لئے اِس سے بہتر چیز لے کرآیا ہو جو میں تُنہارے لئے لایا ہوں۔

میں یقینا تُمهارے لئے دُنیااور آخرت کی پہتری لے کرآیا ہوں اور مجھاللہ تعالیٰ نے امور فر مایا ہے کہ تمہیں اِس جھلائی کی طرف بلاؤں۔ ﴿ تفسیر دُوّ معثور ج ۲ ص ۹۷ ﴾ ﴿ معارج المنبوة ج ۲ ص ۹۲ ﴾ ﴿ تاریخ کا مل این اثبیر ج ۲ ص ۹۲ ﴾ ﴿ تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۹۲ ﴾ پس تم میں ایبا کون ہے جو اِس کام میں میری معاونت کے اور دووت و تبلیخ میں میراساتھ و سے تا کہ میں اُسے اینا '' بھائی'' بناؤں اینا '' وصی''

حضرت علی کرم الله و جہدالکریم فر ماتے ہیں کہ مخضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اِس فر مان کوسب نے سنالیکن جب کوئی بھی اِن اعزازات کو حاصل کرنے کے لئے ندا ٹھا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ میں آپ کا ساتھ دول گا حالا نکہ میں اُس وفقت اُن میں مُحرمیں بھی سب سے چھوٹا تھا اور اُس وقت میری آئے تھیں کمزور پیٹ بھاری اور پیٹر لیاں بہتی تہلی تھیں میری گذارش میں کرآپ نے مجھے فر مایا کہ علی بیٹھ جاؤ۔

بعد از ال حضور سرور کا ئنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پھراپنا جملہ وُہرا پالیکن پھر بھی کوئی ندا تھا میں نے کھڑے ہو کرعرض کی! یارسول الله میں ہوں آپ نے پھر جھے ارشاد فر مایاعلی! بیٹھ جاؤ۔

تبیری بار پھرآپ نے اپنی بات ؤ برائی تو پھر بھی کوئی نداُ شاتو بیں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میں ہوں اس دفعہ جھنور سرورانبیا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکمال شفقت میری گردن پر ہاتھ دکھ دیااور فر مایا کہ بیہ میرا بھائی میراوصی اور میرا خلیفہ ہے اور میں اس کی شمع اورا طاعت کا حکم فرما تا ہول ۔۔

جناب حید رکرارعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ استہزائیہ انداز میں ہنتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور جناب ابوطال شکو کہنے گئے کہ، تنہبیں تھم دیا گیا ہے کداپنے بیٹے کا تھم مانواور اس کی اطاعت کرو۔ ° اورایک روایت میں ہے کہ بنوعبدالمُطلّب نے جناب ابوطال شب کا تتمسخراڑ اتے ہوئے کہا کہ اب اپنے برادرزاوے کی اطاعت کرواوران کے تعم کی تعمیل کیا کہ و۔ معارج الله قو وغیرہ میں آتا ہے جناب علی گرم اللہ وجہدالگریم ہے۔
پہلے حضرت ابوطالب نے اسلام قبول کرنے کے علاوہ دیگر ہرتنم کی حمایت
نصرت اور تعاون کا یقین دلایا جے سن کر ابولہ بھڑک اُٹھا اور اُلٹی سیدھی
ہانگنے لگا جس کے جواب میں حضرت ابوطالب نے بلیغ گفتگوفر ما کراس کی
سیاست نا کام بنا دی پہلے آپ یہ پورا واقعہ ملاحظہ فر مالیں اور اِس کے بعد
شف لوگوں کی وہ قیاس آرائیاں ملاحظہ فر مائیں جو مذکورہ بالا روایت میں
منرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے خلیفہ مقرر ہونے پر کی گئی ہیں۔
منرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے خلیفہ مقرر ہونے پر کی گئی ہیں۔

﴿تأريخ كا مل ابن اثير جلد دوم ص ٢٢﴾ ﴿تقسير ابن كثير مع فقح البيان جلدسوم ص ١٩٢.١٩٣﴾ ﴿سيرت حلبيه مطبوعة مصر جلد اول ص ٢١١﴾ ﴿معارج النبوة ج٣ من ٢٢﴾

# خيال اپنا اپنا مكالمه ابوطالب و ابولهنب

حضرت جعفر بن عبدالله كي روايت مين مزيديد ب كه حضرت على كرم الله وجهدالكريم سے بہلے آپ کے والد ماجد حضرت ابوطالب نے حضور صلی القدعلية وآلية وسلم كے ارشاد كے جواب ميں عرض كيا كداے محمد ﴿ صلى الله علیہ وآلہ وسلم ﴾ ہمیں کو ئی بات اور کو گئی کام آپ کی اعانت وحفاظت کے زیادہ عزیز اور محبوب ومطلوب نبین ہم سب آپ کی قبول محبت کے لئے حاضر ہوئے ہیں بیسب آپ کے والدگرامی کے برادروعم زاد ہیں۔ اگریدآپ کی بات مانے اور آپ کی رسالت کے احکامات کوتشکیم كرنے كے الئے تيار ہوں تو ميں إن سب سے پہل كرنے كوتيار ہوں اورا كر یہ انکار کرتے ہیں تو میں عبد المطلب اور اپنے دیگر آبا و اُجداد کے مذہب یر رہوں گاالبتہ آپ کواللہ تعالی نے جس کام کے لئے مامور فرمایا ہے اُس پر قائم رہتے ہوئے آپ بوری دلجمعیٰ کے ساتھ اپنی ملت کے اظہار اور تبلیغ رسالت کا فریضه اعلانیه طور پرسرانجام وین اوراپنے ساتھیوں میں دن بدن اضافەفر مائىنى۔

خدا کی متم جب تک میری جان میں جان ہے آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کورو کئے کے لئے اپنے جم وجان کومیر بنائے رکھوں گا۔

حفرت ابوطالب کی یہ گفتگوشی تو ابولہب نے بیسیاس شُعبرہ بازی دکھانے کی کوشش کی اے فرزندانِ عبد المطلبَ والله اگر ابوطالب کی اس بات برحمل کیا گیا تو بیہ ہمارے لئے انتہائی نقصان کا موجب اور زیان کا سبب بن جائے گا اور تم لوگ محم کی حمایت سے خود کو اُس وقت تک الگ رکھو جب تک کہ دُوس سے لوگ اِس کے دفاع اور جمایت کے لئے سامنے تمیں

آ چا ۔ 2۔

حضرت ابوطالب نے ابولہب کی یہ مکارا نہ گفتگو تنی تو اس کو مخاطب کر کے قرمایا کہ اے میڑ ھے انسان اس محافت ما بی سے باز آتو دوئتی کے پر دے میں وشنی کرتا ہے اور خُود کو یوں سجھتا ہے کہ کو یا مادر کیتی نے شیرے سواکی دُوسرے کو پیدائی نہیں کیا جس کو تجھ سے پردھ کرعقل و دانش عطاکی ٹی ہو۔

خدا کی قتم جب تک میں زندہ ہوں جا یت مصطفے کے سلسلہ میں کوئی فردگذاشت نہیں کروں گااور اس کو ڈشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جائے دوں گا اور اگر مجھے عبد المطلب کی ابتاع مقصود نہ ہوتی تو بہر صورت میں ان کی تصدیق کرتااوراُن کے بتائے ہوئے راستہ پرگامزن ہوتا۔ اور ہاں! اے فرزندان عبد المُطلّب اگرتم انصاف کی بات کروتو حمہیں آپ کی رسالت پرایمان لے آنا جا بیجے اور اگرتم ایمان نہیں لانا جا ہے تو آپ کی معاونت کے سلسلہ میں کوتا ہی نہ کروتا کہ آپ اعلانے طور پر وعوت اسلام دے کر اُس غرض و غایت کی تحمیل کرسیس جس کے لئے اللّہ

روت اعلام رہے دون کرف م تعالیٰ نے انہیں مامور فرمایا ہے۔

من ملاحظه فرمائين!

وبروايت جعفر بن عبدالله چنال است كه پیش از امير الموسنين على كرم الله وجهه الكريم ' ابو طالب بجواب مبادرت ممود وگفت اے محرصلی الله علیه وآلبه وسلم باراامر بےازاعانتِ تومجوب نیست و بھے کارے از رعایت تو مطلوب تر نمیت ہم از برائے قبول بہ محبت آمده ایم واین ہمدا بنائے اعمام پدر تو اندومن کے از ایشانم اگر قبول مقالت تو کنند وسلیم احکام رسالت تونمانيدمن برحامسابقت مي نمايم اگرابانمانيد من بيز بروين عبدالمطلب وسائراً بائم وتو هر چه بآ ل مامورشده قيامنمائي دورافشائے ملت وابلاغ رسالت روز بروزى افزائ والله كهتا زنده باشم بحافظت تو

بردازم ودر حمایت تو جان شرین سپرتیر سازم، بعد

ازال گفت ابولہب کہائے فرزندان عبدالمطلب واللہ كه آنچه او احتر كرده است سبب معرفت وموجب مفرت ست وشادست از و بازیدارید پیش از آ نکه ویگران برافعت او برخیزند ، ابوطالب گفت اے احول ازیں کلمہ احتقاباز آئی وخصومت بصورت دوتی منمائي گويا ماورروز گار بغيراز تو فرزندے نازاده وعقل آ فریں غیر ترا دانش ناداد واللہ کہ تامن زندہ ام جانب اوفر ونكذارم واورا بدست اعادے نسپارم واگر چنانچه غرض امتاع عبدالمطلب نبودے ہر آئینہ من تقیدیق او نمود می وراه او چیودی اگر انصاف دارید ایمان آرید واگر بایمان نمی گرائید معاونت او فرو مكذاريدتا غايت كدحق تغالى حيقيد حكم او كند واعلائ اعلام اونمايد

﴿معارج النبوة رُكن سوم ص ٢٢﴾

# على خليفة رسول كيسے؟

اگر چہ بے شار ثقتہ کتا ہوں میں بید وایت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے کہ حضور سرور کا نخات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے جب اپنے اہلِ خاندان میں ہے کی آبیکوا بناوسی و برا دراور خلیفہ بنانے کی پیچکش کی تو انسب میں ہے سوائے جھزت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے و کی مخف بھی بیہ اکریم نے اعزازات حاصل کرنے کے لئے نہ اُٹھا اور بیاع از بھی حضرت علی کریم نے اعزازات حاصل کرنے کے لئے نہ اُٹھا اور بیاع از بھی حضرت علی کریم نے بی حاصل کیا کہ آپ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے برا دروسی اور خلیفہ مقرر ہوئے۔

مگر بعض حفرات نے اس روایت کوتھن اِس وجہ سے مستر دکر دیے کی سعی لا حاصل کی ہے کہ چونکہ اِس روایت سے حضرت علی المرتضلی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وہلم کے خلیفہ ٹابت ہوتے ہیں اس لئے بیغلط محض ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تحالی عند ہیں۔

بعض نے اس روایت کونقل کرتے وقت نہایت اِحتیاط سے لفظ خلیفہ کوئی حذف کر دیا ہے اور صرف بیا کھا ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا تا کہ تم میں سے میں اُس کو اپنا بھائی اور وصی بناؤں۔

#### The state of the s

اس سے پہلے کہ ہم اس روایت کی وہ مختلف صور تیں قار کین کے سامنے عبارت کی صورت میں پیش کریں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ تعقیب خیز مامنے عبارت کی صورت میں پیش کریں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ تعقیب خیز اور حیرت انگیز واقعہ بیان کروینا ضروری سمجھتے ہیں کہ علا مدعلی بن ہر ہان طبی صاحب سرت حلبیہ جیسے ہزدگ نے بھی اس روایت کو ہوف تقید بنایا ہے۔ صاحب سرت حلبیہ جیسے ہزدگ نے بھی اس روایت کو ہوف تقید بنایا ہے۔

#### سب روایات قبول هیں

حالانکه آپ ہی وہ بزرگ ہیں جوائی گتاب "سیرت حلیہ" کے مقد مدیمیں بیرت نگاری کے بارے شن ایک واقعاتی کلیے بیان فر ماتے ہیں اور اس پرنہایت فرائ دلی ہے مل بھی کرتے ہیں اور وہ کلیے بیے کہ اور اس پرنہایت فرائ دلی ہے مل بھی کرتے ہیں اور وہ کلیے بیے ہوں کتب سیر اور سیرت نگاروں کے متعلق بیدؤ تھی چھی بات نہیں کہ وہ گتب سیر شن موضوع روایت کے علاوہ ہرتم کی احادیث صحیح وسقیم ہضیف و بلاغ، مرسل ومنقطع اور معفل وغیرہ کو قبول کرے جمع کرتے ہیں۔

ولا ينخفسى أن السيسر تنجمع المصحيح والسقيم والنصعيف و المر مثل والمنقطع والمعفلُّ دون المو ضوع.

ومقدمه سيرت حلبيه ج اول من عهد اور پردليل كور برشارة احياء علاميزين عراق كاييشعريش كيا وليعلم البطباليب ان العبيس تنجيمتع مناصح و مناقد انتكرا

یمی نہیں بلکہ مؤلف نہ کور بیان کر دہ متذکرہ فارمولا کی مزید تقویت کے لئے امام احمد بن منبل علیہ الرحمۃ ودیگر آئمہ کرام کا پیٹول بھی چیش کرتے بیس کہ ہم جلال وحرام کے مسائل میں روایت کوسخت چھان بین کے بعد قبول کرتے ہیں جبکہ فضائل ومنا قب میں آنے والی روایات کوآسانی ہے قبول کر لیتے ہیں اور تسایل سے کام لیتے ہیں۔

> وقيد قبال الاصام احمد بن حنيل وغيره من الآلمه اذا رو ينا في التحلال و الحرام شدد نا واذ رو يما في الفضائل ونحوها تشاهلنا.

معلوماتی شکوفوں کا انبار لگا دیتے ہیں کہ اصل قصد کی ہے بس مصرعہ کی طرح اپنی تضمین میں گم ہوکررہ جاتا ہم آپ کے اکثر مضامین قارئین کو بے شار معلومات فراہم کرتے ہیں اس لئے با وجود اصل واقعہ سے غیر متعلق ہونے کے ان کی افا دیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

#### مگر ایسا کیون؟

غرضیکد موصوف اکثر طور پر برتهم کی روایات کو بغیر کئی قتم کی جرح و تعدیل نقل فرما کرنٹر ف بجو لیٹت نے نواز نے میں انتہائی وسیع القامی کا ثبوت دیتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے فضائل میں آنے والی اکثر روایات کوآسانی ہے تبول نہیں فرماتے۔

تعبّ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلّق روایات نقل کرتے وقت آب اپ بخصوص روّد یو کیوں ترک فر مادیتے ہیں آپ کا بیانداز تحقیق قطعی طور پرنا قابل فہم ہوکررہ گیاہے ہم باوجودکوشش کے ہیں ہجھ سے کہ آپ نے روایات کے بارے میں اس سوٹیلے بن سے کیوں کا م لیا ہے۔

قار ئین زیرِ نظر روایت کے علاوہ آئندہ بھی متعدّدوا قعات کے خمن میں صاحب سیرت حلبیہ کے اس اختصاص کی متعدّد جھلکیاں ملاحظہ فر مائنیں گے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

تا ہم پہاں پرایک بیروضا حت کر دینا ضروری سجھتے ہیں کہ آپ

حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے متعلق آنے والی ہر روایت کونقل بھی کر دیتے ہیں اوراس پر جرح بھی ضرور کرتے ہیں۔

اوراس جرح کے لئے وہ جس کتاب ہے استعانت کرتے ہیں وہ
ابن تیمیدی وی منہاج اللہ کتاب ہے جس کے بل بوتے پر موجودہ دُورک فار بی عباس وغیرہ اہائت الل بیت کرنے کی جیارت کررہے ہیں۔
فار بی عباس وغیرہ اہائت الل بیت کرنے کی جیارت کررہے ہیں۔
ہمیں جرت ہے کہ اگر ابن تیمیہ ہی اُن کے نزد یک معیارتھا تو پھر
انہیں اتنی ہوی سیرت کی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی جس میں سیرت کے واقعاد کم اورد بگر اوھ اُدھرے مسائل زیادہ ہیں۔

ہم یہ بات اس لئے کہتے ہیں کدائن جینیہ اور اس کی تصانیف کو معیار بنالینے کی صورت میں سیرت حلیہ کا اش فیصد حصر موضوعات اور من گھڑت واقعات کا پلندہ ٹابت ہوگا بہی نہیں بلکہ این جیمیہ کے نز دیک اس کمٹرت واقعات کا پلندہ ٹابت ہوگا بہی نہیں بلکہ این جیمیہ کنز دیک اس کتاب کی اکثر عبار تیں گفریہ اور شرکیہ بن کررہ جا کیں گی نہ صرف بی بلکہ جناب مصنف خود بھی این جیمیہ کے فتو کی کفروشرک کی زُد میں آنے کے بغیر جناب مصنف خود بھی این جیمیہ کے فتو کی کفروشرک کی زُد میں آنے کے بغیر جناب مصنف خود بھی این جیمیہ کے فتو کی کفروشرک کی زُد میں آنے کے بغیر جنیں دھیں گے۔

مثلًا آپ حضرت با بزید بسُطامی علیه الرحمة کی طرف ایک قول منسوب کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کدان کارپر مانا کد،

میں حق ہوں اور وہ میں ہوں اس قول میں الی کوئی چر نہیں جس سے اُن کا دعویٰ صلول کرنا تا بت کیا جا سکے۔ وقبوله إنا الحق وهو انا هو ليس من دعوى الحلول

فی شئ

وسیرت حلبیه جلد اول من ۱۱۹ است حالا تکدای قول کونقل کرنے اور است دابن العربی قدش سرهٔ العربین کوکافر ومشرک اور دائر و اسلام سے خارج ٹابت کرنے کی کوشش میں بورار سالہ کھے بارا تھا۔

چنانچہ اِس حقیقت کا اعتراف ابن تیمیہ کے گروہ کے موجودہ لوگوں کو بھی ہے ابن تیمیہ نواز عَبد العظیم شرف الذین رمصری کی کتاب حیاتِ ابن قیم مترجم میں لکھاہے۔

انا من اهوی و من اهوی انا

لعنی میں وہی ہول جسے محبّت کرتا ہوں اور جسے محبّت کرتا ہوں وہی میں ہوں

ابن جیمیداس پر رائے زنی کرتے ہیں کد کتاب '' فصوص الحکم'' ﴿اللا بن العربی ﴾ میں جواس تنم کا کلام ندکور ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں

طریقوں سے گفرہے بلکہ اِس کا باطن طاہر ہے بھی بدتر ہے اِس سے پیتہ چاتا سے مداریزی اور مگفر کاالزام ایکا نہ کے جہم جہم ہو کہ

بكدوه البيع بريف بركفر كالزام لكانے لي بھى نيس جو كئے۔

﴿حيات ابن قيم من، ﴾

#### یہ حدیث موضوع ھے

جارا مقصد بہاں ''سیرت حلبیہ''کے مو لف کوموضوع بخن بنا نا ہرگرنہیں ہے یوں ہی بات سے بات بیدا ہوتی جلی گئی ورنہ ہمارا مقصد صرف یہ بتا نا قفا کدا گرا بن تیمیہ کے افکار وآراء کو بنیاد بنا کر کوئی شخص شان اہل بئیت میں آئے والی کسی روایت کوشستر دکرتا ہے تو اِس صورت میں ہم اس کی تحقیق کومنی برا خلاص قرار نہیں دے سکتے۔

چونگہ ایسائی معاملہ متذکرہ موکف کی کتاب میں موجود ہے لہذا اس کی نشاند ہی ناگز برتھی اب زیرِنظر روایت کے متعلق مؤلف مذکور نے جوطبع آنرمائی فرمائی ہے وہ چیش خدمت ہے۔

جہاں تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور مرور کا تئات صلّی اللہ علیہ وہ لہوسلم کے ارشاد کی تغیل میں دوروز دعوت کا انظام کرنا اور بنوعید اللہ علیہ وہ لہوسلم کے ارشاد کی تغیل میں دوروز دعوت کا انظام کرنا اور بنوعید المطلب کو بلا کر لا نا اور حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وہ لہوستم کا انہیں کھانا وغیرہ کھلا کر انہیں دعوت الی الحق دینا ہے تو بہ سب ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں فیرہ کی اس میں مزید بیاضا فی کر دیا ہے کہ آپ نے اُن لوگوں کو فر مایا کہ میں تم بین سے ایسے معاون کا طلب گار ہوں جسے میں اپنا بھائی وزیر اور وارث مناؤں جو میرے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر مناؤں جو میرے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر مناؤں جو میرے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر مناؤں جو میرے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر مناؤں اللہ ، تو آپ نے فرمایا کہ تم مناؤں کے تھاں اللہ ، تو آپ نے فرمایا کہ تم

بیٹے جاؤ۔ پھر آپ نے دوسری بارسب کوخاطب کرکا بی بات دہرائی گر پھر مھی کوئی نداُٹھا تو جھرت علی نے کہا کہ میں یارسول اللہ حضور نے پھڑاُن سے فرمایا کہ علی تم بیٹے جاؤ۔

چنا نجی تیسری بار چرجب آپ ارشاد کا اعادہ فر مایا تو پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو حضرت علی نے اُٹھ کرع ض کی کہ میں بارسول اللہ تو حضور سرور کا تئات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے انہیں فر مایا کہ بیٹھ جاؤتم میرے بھائی میرے وزیر میرے وسی میرے وارث اور میرے فلیفہ ہو۔

وزاد بعضهم في الرواية يكن احي وو زيرا وورثي وخليفتي من بعدى فلم يجبه احد منهم فقام على وقال أنا يارسول الله قال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثانيا فضمتوا فقام على وقال انا يا رسول الله قال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثالثه فلم يجبه احد منهم فقام على فقال انا يا رسول الله فقال اجلس احد منهم فقام على فقال انا يا رسول الله فقال اجلس فا خي وو زيري ووصيتي ووارثي و خليفتي.

﴿ سیدت حلبید جا میں ۱۳۹﴾ اور پھراس روایت کواضائی واقعہ قرار دینے کے بعد آپ حق تحقیق یُوں ادا فر ماتے ہیں کہ امام ابوالعباس ابن تیمیہ نے مذکورہ اضافے کے بارے میں کہا ہے کہ پیچھوٹ اور موضوع حدیث ہے اور جومخص علم حدیث سے متعلق معمولی واقفیت جمی رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ قال الامام ابو العباس ابن تيميه اي في الزيادة المذكورة انها كذب و حديث موضوع من له ادني معرفة فسى الحديث يسعلم ذلك

﴿سيرت حلبيه ج١ ص ٢١١﴾

اگرچہ صاحب''سیرت حلبیہ''ابن تیمیہ کاریم نامہ قل فرمانے کے بعد معاملہ ختم کر بچکے ہیں لیکن حقیقت تو پھر بھی اپنے مقام پر حقیقت کے رُوپ میں ہی موجود ہے اسے کیسے تبدیل کیا جائے گا۔

ابن تميدك مطابق علم حديث سے والفيت ركھے والے جانے

میں کدوہ سب عبارت اضافی اورالحاتی ہے جس کا ہم ذکر کر بیکے ہیں لیکن اس کے برعکس علمائے حدیث میں بے شار ایک مُقتدر ستیاں موجود ہیں جنہوں نے بغیر کمی قتم کی رڈوفقد رح کے اس روایت کو قبول بھی کیا اور اپنی کتا ہوں کی

زينت بمى بنايا\_

سیرت کی مشہور کتب النہائیا أسد الغابداور تاریخ کال کے مؤلف عظیم مؤرث مشہور محدّث اور حافظ الحدیث علاّ مداین الحیرا پی تاریخ کی مشہور زماند کتاب "الکامل" میں بیروایت جے ابن تیمید برعم خویش اضافی قرار دیتا ہے۔

اس طرع تقل کرتے ہیں کہ حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ معاونت کا وعد و کرے تا کہ میں اُسے اپنا

بھائی اپناوسی اورا پناخلیفه بناؤں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم فرماتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد پر جب کئی مخص نے بھی حمایت کا اعلان نہ کیا تو میں نے اُٹھ کرعرض کی یارسول اللہ میں آپ کا ساتھ دول گا حالا نکہ میں اس وقت اُن سب میں

چھوٹی عمر کا تھااور آشوب چیٹم کےعلادہ میری پیڈلیاں بیلی اور پیپ بڑا تھا۔ تا ہم جواب میں حضور نے میری گردن پر دست شفقت رکھ کر اُن لوگوں کوفر مایا کہ ،

په میرا بھائی ہے میرا دصی ہےاور میرا خلیفہ ہےاس کی اطاعت و فرمانیر داری کرنا۔

آپ کا پیفر مان ٹن کرسب لوگ ہنتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ابوطالب کو کہنے گئے کہ تہبین تھم دیا گیا ہے کہتم اپنے بیٹے کی فریا نبر داری اور راتاع کیا کرومتن کی عبارت ص ۲۳۲ پر ہے۔

علاوہ ازیں ابن تیمیہ کے گروپ کے ایک بہت بڑے مؤرخ مفسر اورمحدث حافظ ابن کثیر با وجود ابن تیمیہ کی مکمل ترین جمایت میں ہرممکن طریقہ سے رجالِ حدیث کی خامیاں تلاش کرنے کے بعد بالآخرا کی طریقہ سے اس روایت کو وضعی ٹابت کرنے سے اظہار معذوری فر ماتے ہوئے

صرف ضعیف روایت کہنے پر اکتفاء کرتے ہیں جبکہ فضائل ومناقب میں ضعیف روایت محدّثین کے نز دیک قابل قبول ہے۔

اگر جہوہ لکھتے ہیں کہ آئمہ صدیث نے اس کوضعیف کہا ہے تا ہم متنازعه في عبارت كووه معمولي زميم ساس طرح لقل كرتے ہيں كه-جب لوگ اکل وشرب سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے اُن کو مخاطب کر کے فر مایا کہتم میں کون ہے جودین کے معاملہ میں میری معاونت کرے تا کہ وہ میرے خاندان میں میراخلیفہ بنے 'کیکن وہ سب لوگ خاموش رہے حضرت علی ترم اللہ وجہدالکریم فرماتے ہیں کہ میں نے جب اُن لوگوں کو خاموش دیکھا تو میں نے اُٹھ کرعرض کیا کہ میں یارسول الله، حالا نکه أس وقت میں أن سب ہے كمزور تفا ميرى آنكھيں خراب اور پنڈلیاں زخی تھیں۔ وضعفه الاثمة رحمهم الله في طريق احرى قال ابن ابسي حاله حدثنا ابي اخبو نا الحسين عن عيسي بن ميسورة النحارثي حدنثا عبد الله بن ميسرة الحارثي حِـد ثـنـا عبـد الـلّه بن عبد القدوس عن الا عمش عن المنهال بن عمرو بن عبد الله بن الحرث قال قال على رضى الله عنة فلما اكلوا وشريو ايا درهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام فقال ايكم يقضي عني ديني ويكون خلفتي في اهلي.

فسكتوا ، فلما رايت انا ذالك قلت انا يا رسول الله

قال وانمي يومئذلا سواهم هيئة اعمش العينين ضخم

البطن خمش الساقين.

﴿تفسیر این کثیر مع فتح البیان ج من ۱۹۳﴾

بیروایت نقل کرنے کے بعد اس پرمجموعی طور پر جا فظ ابن کثیر نے
جوتبرہ کیاوہ یہ ہے کہ بیروایت متعدّد طراکق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عند سے مروی ہے۔

اور پھرائنٹر پر چق تبھرہ یوں ادا کیا گیا ہے کہ حضور رسالت مآب سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کا اپنے اعمام اور اُن کی اولا دے پوچھنے کامفہوم بیتھا کہ وہ اُن کا قرض اداکر کے خاندان میں اُن کی نیابت کریں۔

> فها أه طرق متعددة لهذا الحديث عن على كرم الله وجه ومعنى سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم لا عسامه واولادهم ان يقفعو اعن دينه ويخلفوه في اهله.

﴿تفسیر ابن کثیر ہے اس ۱۹۲﴾

اگر چہ حافظ ابن کثیر نے صرف اُس روایت کوضعیف کا بت کر کے
قبول کیا ہے جس میں 'وخلیفتی فی ایلی' کے ہی الفاظ موجود ہیں اور باقی
اعزازات اخی وسی اور وارث وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں اور اس میں لفظ
خلیفہ کو بھی کھر والوں تک محدود کیا ہوا ہے تا ہم یہ بات تو بہر طور ٹا بت ہو
گئی کہ یہ واقعہ اضافی اور الحاقی بھی نہیں اور کسی شیعہ کامن گھڑت بھی نہیں اور
ابن تیمیہ کا یہ قول بذات خود خرافات اور جھوٹ کا پلندہ ہے کہ حدیث کا علم

ر کھے والے لوگ عانے میں کہ میروایت اضافی اور جھونی ہے۔

اس معاملہ میں سیرت حلبیہ کے مؤلف سے تو حافظ ابن کثیر ہی بازی مار گئے جو باوجودا بن سیریت حلبیہ کے مؤلف سے تو حافظ ابن کثیر ہی بازی مار گئے جو باوجودا بن سیری شاگر دہونے کے اوراً سی کے مقرر کر دہ اُصولوں پرا بی تفسیر کی اساس رکھنے کے تھوڑی بہت مجی بات کہہ گئے خواہ بعد میں تاویلوں کا سہارا ہی لینا پڑا بہر حال ابن کثیر کی روایت سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو ملنے والا صرف ایک اعزاز ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کو خاندان بنوعبد المطلب پر خلیف مقرر کیا گیا۔

اب ای طا کفد کے ایک اور برزگ اور این تیمیہ کے اسا تذہ کے بھی اُستاد اور این تیمیہ کے اسا تذہ کے بھی اُستاد اور این تیمیہ کے تمام گروہ کے نزد یک ثقد اور معتمد علیہ محدّث علامہ ابن جوزی کی بیان کر دہ روایت میں وہ جملے ملاحظ فر مائیس جنہیں ابن تیمیہ الحاقی قرار دیتا ہے۔

حضرت على كرم الله وجهد الكريم سروايت ب كره

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نے خاندان عبدالمُطلّب كوفر ما يا كه مجھے الله تبارك و تعالى نے ختم دیا ہے كہ میں تہمیں بلا ؤں تو تم میں كون ہے جو میرى دین کے كام میں معاونت كرے تا كہ میں اُسے اپنا بھائى بناؤں مگر میں اُسے اپنا بھائى بناؤں مگر سب لوگ خاموش رہے ۔ میں اگر چہان سب میں عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا سے گرمیں نے اُٹھ كركہا میں یا رسول اللہ و بیدد کھے كرتمام لوگ بیستے ہوئے اُٹھ كھڑ ہے ہوئے۔

وقد امرنى ربي ان آدعوكم اليه فاليم يوازرنى على هذ االامرعلى ان يكون اخى؟ فالحجم القوم فقلت وانا احدهم سنايا نبي الله، فقام القوم يضحكون \_ ﴿ الموفاء باحوال المصطفيٰ ص ١٨٥ ابن جوزى ﴾

محدث ابن جوزی نے اگر چہروایت میں سے لفظ''خلیفہ'' حذف کردیا ہے اوروصی ووارثی کے الفاظ بھی اڑا دیئے ہیں۔

تا ہم ابن تیمیہ کے اس قول کی تر ویدتو بہر جال ہوگئی جس میں اس نے واقعات کی ان کڑیوں کو وضعی اور کڈب پرمحمول قرار دیا ہے اور اس سے میں گابت ہوگیا کہ آپ نے اُس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بیائی بھی کہا تھا جب کہ ابن کثیر نے صرف اہل خاندان کے لئے خلیفہ بنیا مسلم کہا ہے۔

یعنی ان لوگوں کے گھر ہے ہی دو مختلف روایتوں کی صورت میں خلیفہ ہونا بھی اور بھائی ہونا بھی ٹابت ہو گیا موجودہ پوزیشن کے مطابق مضمون ابھی مزید طویل ترین بحث کا متقاضی ہے لیکن ہم باوجود دیگر ہے شار حوالے موجود ہونے اے انہی الفاظ حوالے موجود ہونے کے انتہائی اختصار ہے کام لیتے ہوئے اے انہی الفاظ پر ختم کرتے ہیں اور صرف لفظ '' کے بارے میں بیدا شکوک وشبہات کو دورکرنے میں بیدا شکوک وشبہات کو دورکرنے کے لئے جند کار آ مد با ٹیس ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔

## على شير خدا خليفهٔ رسول هيں

حقیقت بیہ ہے کہ گذشتہ اوراق میں بیان کی گئی متنازعہ فیہ عبارت

اگر کُتبِ اُحادیث وسیّر میں نہ بھی موجود ہوتی تو جب امیر المومنین شیرِ خدا سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کاخلیفۂ رسول خیر الا نام ہونا دیگر بے شارشوا ہدو روایات کی روشیٰ میں قطعی طور پر ثابت ہے۔

اب جبکہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے دیگر بیسیوں ایسے فرامین موجود ہیں جن میں آپ نے جناب علی علیہ السلام کوخلیفہ اور وارث قرار دیا ہے تو پھر اس ایک روایت کوضعیف ثابت کرنے کی کوشش سوائے جلے دل کے پھیچو لے پھوڑنے کے اور کیا ہے۔

مخالفین کابیرویہ ہماری مجھ سے بالکل بالاتر اور نا قابل فہم ہے کہ فضائل ومنا قب میں آنے والی کسی روایت کے رواۃ سے محض اس لئے وست وگر ببان ہونا کہ کسی طرح روایت کا ضعف ثابت ہو سکے اُن کے حق میں کہال تک مودمند ہے اور اُن کوسوائے اظہار عناد کے حاصل کیا ہوا جبکہ انہیں معلوم ہے ضعیف روایت فضائل کی صورت میں قطعی طور پر مقبول ہے جبکہ اس کا خلاف مجے روایت میں موجود نہ ہو۔

ر ہا اِن لوگوں کا بیہ متصوّر کر لینا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلیف رسول مان لینے سے حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ تعالی عند کی خلافت کوکسی مشم کا خطرہ لاحق ہوجا تا ہے تو بیر بھش شرارت نفسانی اور وسوسر تشیطانی

-4

اس کئے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلیفہ مصطفے علیہ الصلوٰ ق مان

لینے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنهٔ کی خلافت قطعی طور پرمتاثر خبیں ہوتی اوروہ اِس طرح کہ حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالى عنها دونوں ہى كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے خليف أول مونے كا شرف حاصل بالبتة إن دونو ل خلافتول مين أيك انتها في لطيف فرق ضرور موجود ہے اور وہ فرق بیہ ہے کہ سیر نا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنه کوتمام خلفائے راشدین سے بہلے جوخلافت عطا ہوئی وہسلطنت اسلامیہ کے ظم و نسق سنجالنے اور شرعی حدود کے تحفظ ونفاذے عبارت ہے بلکہ اس سے بوھ كربيهمي كه خلافت ابو بكرصد ابن عين خُداوند قد دس اوررسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم کی منشاء کے مطابق عدل وانصاف اورا بیان و دیانت کے لا زوال أصول وضوا بط كي آئينه دار اورحق وصدافت يرمني إورآب إس لحاظ س رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصحيح جانشين اور برحق خليفه أول بين-جبكه إس كے بالعكس جوخلافت حضرت على كرم الله وجها الكريم كوعطا فر مائی گئی وہ سلطنت رُوحانیہ کانظم ونسق چلانے اور حُد و دِطریقت کے نفاذ و خفظ سے عبارت ہے اور بلاشک وریب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت على عليه السلام بى مملكتِ طريقت كة تاجدار اورسلطنتِ رُوحانيه کے شہر یار قراریائے ہیں اور آپ رُوحانی طور پررسول اللَّه صلی اللَّه علیہ وآلہ وسلم مے خلیفہ برحق بلافصل اور جانشین اوّل ہیں۔

اس حقیقت کے اعتراف سے مذہب حقدالل سنت و جماعت کے

كسى فردكوبهى شائدا نكارنه بوخاص طور برجو حضرات كسى ندكسي سلسلة طريقت ہے وابستہ ہیں وہ اس کےخلاف سوچ بھی نہیں سکتے خاص طور پر وہ لوگ جو طریقت کے اِن تین بڑے سلسلوں قادر میہ، چشتیہ، سپرورد میہ سے وابستہ ہیں اس پر متفق ہیں کہ انہیں بیرُ وحانی دُولت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے در بارسے براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے وسیلہ سے عطا ہو کی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کا فیضانِ ولایت کے حصول کے لئے رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم سے بغیر کسی دوسرے واسطہ و دسیلہ کے براور است تعلق ہاور کو کی شخص خواہ وہ کتنا ہی ذِی حیثیت اور عظیم ومُقتدر کیوں نہ ہورسول التلصلي الله عليه وآله وسلم اور حضرت على كرم الله وجهه الكريم كے درميان حائل نہیں اور آپ کی اِس رُوحانی خلافت کا سلسلہ محض تمیں سال کی قلیل مزین مدت تک ہی قائم نہیں بلکہ تا قیام قیامت جاری وساری ہے۔ اكر إس لحاظ ہے حضرت علی كرم الله وجهه الكريم كورسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كاخليفة اوّل بلافصل اور جانشين اوّل تسليم نبين كيا جائے گا تو سلسله ہائے طریقت کی وہ تمام تر خلافتیں جو چنج سے مریدوں کی طرف منتقل ہوتی ربیںاورآج تک مروّج ہیں سب کی سب باطل اور غلط محض قراریا <sup>س</sup>یں

یہاں قارئین کے ذہن میں بیداعیہ سرا بھارسکتا ہے کہ اگر تمام کی تمام خلافت رُوحانیکا بار جناب علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہی ڈالا گیا تھا تو پھرسلسلہ عالیہ نقشبند ہیرکا کیا ہے گا جس کا رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ذات اقدیں ہے ربط و تعلق ژوحانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے وسیلہ ہے ہے۔

اس کے کئی جوایات ہیں۔

#### اوّل په که

بلاشیہ بعض روایات ہے تا بت ہے کہ حضور صلّی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے متعلّدہ بار نتبائی میں حضرت ابو بکر صدّین کورُوحانی علُوم میں تعلیم فرمائی اور آ پ بھی رسول الله صلّی الله علیہ وآ لہہ وسلم کے روحانی خلیفہ بین مگر اس میں اوّلیت کی شرط نہیں ہے۔

#### دونم یه که

اگر حضرت ابو بحرصد بق رضی الله تعالی عنه کوجی رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلم کارُوحانی خلیفه مان لیا جائے تو بید حضرت علی کرم الله و جهه الکریم کی خلافت کی ضد نبیل کیونکه خلافت شرعیه جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے میں رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے جاروں خلفاء کے علاوہ حضرت إمام حسن علیہ السلام بھی شریک ہیں بید مب کے سب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بی خلفات کوخلافت حقّہ اور وسلم کے بی خلفات کوخلافت حقّہ اور اسلم کی خلافت کوخلافت حقّہ اور وسلم کے بی خلفات کوخلافت حقّہ اور اسلم کی ایس سے ہرخلیفہ کوخلیفہ برحق تسلیم کیا گیا ہے۔

علا وہ ازیں مزید آسانی ہے گوں سمجھ لیں کہ ان خلفاء کبار کی خلافت کوخلافت علی مِنهاج اللّٰہ ق کہا جاتا ہے اوراس میں بھی بیرا شیاز روا نہیں رکھا گیا کہ فلال شخص کی خلافت تو علی مِنهاج اللّٰہ وہ ہا جا ورفلال کی نہیں رکھا گیا کہ فلال شخص کی خلافت تو علی مِنهاج اللّٰہ وہ کہ محل ہے اورفلال کی نہیں اور نہ ہی بھی یہ سوال اُٹھایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیت کی خلافت تو مِنهاج نبوت پرہے کیوں کہ وہ خلیفہ اول اور جائشین رسول ہیں مگر حضرت فارُوق اعظم کی خلافت نبوت کی نہی پرنہیں کیونکہ وہ براہ راست رسول الله صلّی فارُوق اعظم کی خلافت نبوت کی نہی پرنہیں کیونکہ وہ براہ راست رسول الله صلّی الله علیہ وہ آلہ وسلّم کے خلیفہ اور جائشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّیت کے خلیفہ اور جائشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّیت کے خلیفہ اور جائشین نہیں۔

#### سونم په که

الله تبارک و تعالی جل مجدهٔ الکریم نے خلیفۃ الله کے لقب سے حضرت واؤدعلیہ السلام کو مخرت واؤدعلیہ السلام کو مخرت واؤدعلیہ السلام کو مخرت واؤدعلیہ السلام کو مخرف اللہ ہی خلیفۃ اللہ ہی کے لقب سے ملقب فر مایا مگر آئے تک بھی کسی نے اس خلافتِ البہ یکو متضاد و متضادم قرار وینے کی جرائت نہیں کی اور نہ ہی بھی کوئی قیامت تک ایسی حافت کا ارتکاب کرنے والا پیدا ہوگا۔

علا وہ ازیں اولیائے کرام میں سے اکثر مشاکع اِستحقاقِ خلا فت رکھنے والے کئی کئی افراد کوخلا فٹ تفویض فر ماتے رہے ہیں اور اب بھی فرماتے ہیں گر اُن میں سے کسی ایک کی خلا فٹ دوسرے کی ضدنہیں ہوتی تاہم یقطعی طور پرنا قابل تر وید حقیقت ہے کہ ان سب میں اولیت کی ایک کو ہی حاصل ہوگی اور سلطنتِ رُوحانی کی خلافت بلاشک وریب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کوہی عطا ہوئی ہے اور اِس خلافتِ رُوحانیہ کے لحاظ سے آپ ہی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے جانشین اوّل اور غلیفہ بلافصل ہیں

#### چھارم بیہ کہ

حضرت ابو بكرصدين رضى الله تعالى عنهٔ كاولايت كے طور پررسول الله على الله عليه وآله وسلّم كا خليفه بونا بالا صالت بوئے كے با وجود بھى بالنيابت ہواراس برسلسله عاليہ نقشبندي كيمتاز برزگ شخ احد سر بهندى مجدّ دالف ثانى رحمة الله عليه كى يتح برشا مدعدل ہے كه "الل بيت" ولايت كى سلسله بيس را بنمائى كے قطب بيس پهلول اور پچھلول بيس سے كوئی محض بھى الله بيس را بنمائى كے قطب بيس پهلول اور پچھلول بيس سے كوئی محض بھى الله بيس را بنمائى كے قطب بيس پهلول اور پچھلول بيس سے كوئی محض بھى الله بيس درجه ولايت تك نبيل بينج سكتا۔

اُن میں پہلانمبر حضرت علی کرم اللہ وجہۂ الکریم کا ہے پھراُن کے صاحبرادگان ہیں جن کاسلسلہ حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک ہے دُوسرے مقام پر حضرت بیٹنے احمد سر ہندی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفییر مظہری مزیدوضاحت کرتے ہیں کہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قُطب الارشاد اور شاہ ولایت ہیں

گذشتہ اُمتوں میں ہے کوئی بھی آپ کی روحانی وساطت کے بغیر ولایت کو نہیں پہنچ سکا پھرآپ کی اولا دے آئمہ کرام اِس منصب پر فائز ہوئے اِن مِن برصدا مَّت تحریروں کے آئنہ میں دیکھنے سے بیرحقیقت واضح موكرسامنة جاتى ب كدحفرت على كرم الله وجهدالكريم براوراست رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے ندصرف میر که روحانی خلیفه میں بلکہ خلیفه و جاتشین اوّل ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بار گاہ اقدس سے حصول فیض کے لئے کسی دُوسرے وسلے کے مختاج نہیں جبکہ دُوسرے تمام اوگ حصول فیضانِ ولایت ورُوحانیت کے لئے علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ہی مختاج ہیں۔ اگریہاں کی مخص کے ول میں بہ خیال چٹکیاں لینے لگے کہ صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجتعين تو براه راست فيضان نبوت ورسالت سے مستفیض ہوتے تصالبذاحصُولِ رُوحانیت کے لئے اُن کاکسی دوسرے مخص کو وسلدينانا كيب درست موكا ؟

توہم اُ سے صرف یہی یا دولائے پراکتفاء کریں گے کہ سیر ناسلمان فاری رضی اللہ تعالی عند باوجود فیضان رسالت سے مُستنفید ہونے کے دُوحانی طور پر حضرت اپوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے خلیفہ اوّل ہیں اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند کو خاندان اہل بیت کی غُلامی کے علاوہ حصول دُوحانیت کے لئے جناب شیرِ خداباب مدینہ العلم سیر ناوٹر شدنا حضرت علی کڑم اللہ وجہدا لکریم کے تلمید ارشد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔اوران کو جانبین کی تربیت نے ہی سلسلہ عالیہ نقشبند میے مُقتداءاور پیشوا بنادیا ہے۔

#### هاشمى خليفه

ان حقائق کے اظہار کے بعد ہم قارئین کی توجہ پھرمضمون سابقہ کی طرف مبذول کروائے ہیں کہ ذیر بحث روایت میں صاف طور پراس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اس دعوت میں خاص طور پر خاندان عبد المطلب کے ہی افراد کو مدعو کیا تھا اور اُن میں سوائے آپ کے ایج افراد خاندہ کے کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے قبیلے کا موجود نہیں تھا۔

چنانچیآپ نے اپنے قبیلہ والوں کو بیار شادفر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی شخص اس وقت اشاعت وین کے معاملہ میں میری معاونت کرے تو میں تم میں سے اُسے اپنا خلیفہ اپناوسی اپنا بھائی اور اپنا وارث بناؤں اور پھریہ اعز ازات جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حاصل کر لئے۔

چنا نچه ظا ہر طور پر بھی خلافت علی مِنہاج النّوِت میں خانمانِ عبدالمطلب ہے سوائے حضرت علی کرم اللّہ وجہہ الکریم کے کوئی دوسرا شخص خلیفۂ رسول نہیں ہوا جیسا کہ قارئین کرام جناب شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی والدہ محرّمہ سیدہ فاطمہ بنتِ اسد سلام اللّہ علیہا کے حالات میں پڑھ چے ہیں کہ آپ ہی وہ پہلی ہاشمیہ عورت ہیں جنہوں نے ہاشی خلیفہ وہا۔ رہا ابن کیروغیرہ کا اِس روایت سے ریمطلب نکا لٹا کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے محض فرزندان عبدالمطلب پر ہی خلیفہ بنایا تھا تو بیسرا سرخلاف واقعہ اور شختم ہے گنب احادیث وسیر میں الکامر کی کہیں تقدیق موجوز ہیں۔

### على خُليفه بلا فصل هين

حضرت على شير خدا عليه السلام كورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كا خليفه اعظم اور جانشين اول جس صورت مين ہم نے بيان كيا ہے قطبى طور پر دُرست ہے اور اس كے لئے ہم ہزاروں مثاليس پيش كر سكتے ہيں مگر امورِ سلطنتِ إسلاميه اور حدود شرعيہ كے نفاذ كے لئے جس مسئد خلافت پر حضرت ابو بكر صد ابق رضى اللہ تعالى عند مُتمكن ہوئے اُس ميں بقينا وہى خليفه أوّل بلافصل اور جانھينِ رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم ہيں۔

اس حقیقت کو جمٹلانے کے لئے جس قدر ہاتھ پاؤں مارے جائیں گائی قدرانسان فریب خورد گیوں کا شکار ہوتا جائے گااورا گر حضرت ابو بکر معدیق رضی اللہ تعالی عنۂ ہے استحقاق خلافت چھین کران پر خصب کی تہمت لگائی جائے گی تو یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم رسالت کی تعلی تو بین کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہدا لکریم کی خلافت کو بھی

مفکوک بنا کرر کھ دےگا۔

کیونکہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فر مان مقدس کے مطابق خلافت راشدہ علی مِنہاج اللّٰہوت کا دُور تمیں سال کے عرصہ میں متعیّن شدہ ہے اور یہ تمیں سالہ دُور عین خلافت الہید کا مظہرِ کا مل اور خلافت مصطفائی کا عکس جمیل ہے۔

شارعین حدیث کے مُطابق یہی وہ زمانہ ہے جسے حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے ہی زمانے میں شامل فرما کر'' خیر القرون قرنی'' کاارشاد فرمایا ہے۔

اہل محبت'' قرنی'' کے لفظ کو بھی استدلال کے طور پر پیش کر کے ٹابت کرتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔

آپ بھی اس حقیقت افروز استدلال پر غور کریں کداس لفظ کے حروف کی تر تیب تن۔ ر۔ ن۔ ی۔ ہجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کا آخری حرف تی ہے جو اس لفظ کا پہلا حرف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا آخری حرف تر "ہے جو اس لفظ کا دُوسرا حرف ہے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند آخری حرف ن ہے جو قرنی کا تیسرا حرف جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند آخری حرف ن ہے جو جبکہ اس لفظ کا آخری اور ہے اور جناب علی علیہ السلام کا آخری حرف کی ہے جبکہ اس لفظ کا آخری اور چوتھا حرف جی ہے۔

اوراس میں ملتے کی بات بہمی ہے کہا گر حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه كا آخرى حرف ق ہاور لفظ قرنى كا پہلا حرف حضرت على كرم الله وجهالكريم كي من خرى اورقرنى كي من خرى حرف ي كوباجم ملاكر بحساب ا بجداعداد حاصل کئے جا کیں تو بالکل وہی عدد حاصل ہوجا کیں گے جوحضرت علی علیہ السلام کے اسم پاک کے ہیں یعنی ق ۱۰۰ ی ۱۰ ایک سودس ۱۱۰ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند کی ہی خلافت ایک طرف تو حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کی خلافت کے مقدّمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور دُوسری طرف واضح طور پر نشا ند ہی ہوتی ہے کہ حضرت ابو بكر صدّ إق كي خلافت حضرت على كي خلافت كي نفيض اور ضّد نبيس بلکہ خلافت ابو بکر صدیق عین خلافتِ علی علیہ السلام ہے اور آپ ہی کے مُرِاز جکت مشورول کی مرجون احسان ہے۔

یک نمیں بلکہ اس سے مزید بیجی ثابت ہوتا ہے کہ" قن سے شروع ہوکر ہیں "دی" '' برختم ہونے والاحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیدا بنا زمانہ جے آپ نے " قرنی " کے نام سے موسوم فرمایا ہے پورے کا پورا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا اپنا بھی زمانہ ہے کیونکہ اس کے پہلے اور آخری حرف کے اللہ سودس اعداداس پرشا ہم عدل کی حیثیت رکھتے ہیں بی وجہ ہے کہ اس دور ایک سودس اعداداس پرشا ہم عدل کی حیثیت رکھتے ہیں بی وجہ ہے کہ اس دور کے علاوہ نتیوں خلفاء کے سب سے ہوئے مشیر حضرت علی علیہ السلام ہی شے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم تو اس پُورے دور میں چیف جسٹس آف

سپریم کورٹ یعنی''قاضی القصاق'' کے عبدے پر بھی فائز تصاورا کڑ عدالتی فیصلے آپ ہی کی ذات ہے منسوب ہیں۔

بہر حال دیکھنا تو بیہ کہ اگر اس زمانہ کور سول الڈھٹلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم بھی اپنا زمانہ قررار دیں اور حضور صلّی اللہ علیہ وہ الہ وسلّم کے باطنی نائب ہونے کے علاوہ خلا ہری طور پر بھی حضرت علی کا زمانہ بھی یہی ہوتو پھر کیے گان کیا جاسکتا ہے کہ بیدار تداد کا دُور تھا جبکہ حضور سرور کا نئات صلّی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ای دور کو تمام ادوار عالم سے بہترین دور قرار ددیتے ہیں۔

بعض لوگوں کا بیگمان سراسر ضلالت اور گراہی کے قعر نڈات میں گرمرپڑنے کے مترادف ہے کہ معاذ اللہ اس دور میں گنتی کے چندایک افراد کے

علاده سب لوگ مُرند ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں تو صحابہ کرام کی وہ کثیر جماعت بھی اس منحوں فتو کی

کی زُوییں آئے ہے نہیں فاقع سکے گی جنہوں نے حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم کے دست حق پرست پر بیعت خلافت بھی کی تقی اور آپ کا ہر مقام پر گورا گؤرا ساتھ بھی دیا تھا۔

علاوہ ازیں جب بیانا قابل تر دیداور طوں حقیقت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند ہی حضوصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مستدِ خلافت پر مشمکن ہوئے ہیں اوران کے بعد کیے بعد دیگر بے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثانِ غنی رضی اللہ عنہمانے اس ذمیدداری کوسنجالا اور

ان اصحاب ثلاث کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم خاتم خلافت کے لقب سے ملقب ہوئے تو پھر اس تخیلاتی اور تصوراتی خلافت کا وجود کس طرح تائم کیا جائے گا جو محض تعصب اور دیوائل کی پیدا وار ہے۔
ہم اہل عقل و دُانش حضرات کی خدمت میں پُوری ہمدر دی سے در خواست کریں گے کہ وہ مُن چا ہے مفروضوں کو تو ڈکران حقائق کے قریب در ہونے کی کوشش کریں جنہیں صدیاں گذر جانے کے بعد بھی تبدیل نہیں کیا تر ہونے کی کوشش کریں جنہیں صدیاں گذر جانے کے بعد بھی تبدیل نہیں کیا

اورسب سے بڑی بات بیہ ہے کہ جن لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے سیاسی حریف ٹابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جناب علی علیہ السلام نے اُن سب کی خلافتوں کوصدتی دل سے قبول کرلیا تھا اور کسی

ایک کے ساتھ بھی سیاس حریفوں جیسا سلوک نہیں کیا تھا بلکہ اُن سب کواپنے نیک مشوروں سے نواز نے کے علا وہ حضرت عثان غی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی بلوا ٹیول سے بچانے کے لئے اپنے صاحبزادگان کوائن کی حفاظت کے لئے مامور فرمایا تھا۔
کے لئے مامور فرمایا تھا۔

بلکہ بچی بات تو ہیہ ہے کہ جس تنم کا سیاسی تصوّر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی اُرفع واعلیٰ ذاتِ اقدس کے لئے قائم کیا جاتا ہے وہ آپ کی شان کے قطعی طور پرمنافی ہے اور آپ کے مصب ولایت وخلافت کی تو بین کے مترادف ہے۔

# خلافت اس کو کھتے ھیں

جناب سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ بلاشک وزیب رُوحانی طور پرتا جدار انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم کے خلیفہ اوّل ہیں اور اہلِ طریقت کے نزدیک ریہ سنکا قطعی طور پراجماعی ہے۔

اگرکوئی شخص برغم خولیش متصوّر کرتا ہے کہ حضرت الوبکر رضی اللہ عنهٔ بی رُوحانی طور پر بھی آپ کے خلفیہ اوّل ہیں تو بیراس کا ذَاتی فیصلہ ہوگا اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کثیر گروہ اِس اَمر پر متفق ہے کہ ولایت و قطبیت کِبریٰ کے اعلیٰ ترین مقام پرسر کاردو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مقدّس ہتی کومتمکن فرمایا وہ آپ کی اہل بیئت کرام ہی ہے اور اِن تمام آئمدالل بیت میں سب سے پہلا نمبر تا جدار اولیاء واصفیاء امیر المومنین سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام کا ہے۔

علمی ورافت اور رُو حانی خلافت جناب شیر خُدا ہے پہلے کی ورسے کے لئے ٹابت کرنامحض تقائق سے اعراض اور صدافت سے اخراض اور صدافت سے اخراف کے بعدائی رسول الله علیه وآلہ وسلم کے بعدائی رسول الله علیه وآلہ وسلم کے بعدائی رسول زوج بنول سیڈنا وٹر شدنا حضرت علی کرم الله وجه الکریم سلطنت رُوحا نیت زوج بنول سیڈنا وٹر شدنا حضرت علی کرم الله وجه الکریم سلطنت رُوحا نیت کے تاجداراول بیں اور آپ کی اس او لیت میں کوئی بھی آپ کا شریک وسمیم خبین '

ہم اپنے اس مو قف کی تا ئید میں پہلے تو حضرت شاہ عبد العزیز محدّث دہلوی کی مبسوط اور واضح ترین عبارت قال کرتے ہیں اور اس کے بعد چند دیگر عبارات ا کا بر و اولیاء کی پیش کریں گے جن کی روشنی میں متعدّد الجھنوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

### محبّت کیوں واجب ھے

اس اُمِّت مرحومہ کے لئے وہ ظروف لطیفہ ﴿ جوذر لید نجات ﴾ ہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کرام علیم السلام ہیں اہل بیت کرام کی ہیں اللہ میں اہل بیت کرام کی ہیں اللہ میں اس محبت ومتابعت کی وجہ ہے کی کی جگہ بیدا ہوں۔
قبول میں اس محبت ومتابعت کی وجہ سے کسی کی جگہ بیدا ہوں۔

چونکہ اہل بیت کرام کے مقدس قلوب خدائے بزرگ و برتر جل مُجدُهٔ الکریم کے تُورِلطیف سے معمور ومملو ہیں اور ان کی مشار کتِ ظروف قربتِ مکانی سے ایسی مناسبت پیدا ہوجائے کہ وہ گنا ہوں کی کٹافت کو دور کرنے کے لئے تریات کا حکم رکھے۔

کہاجا تا ہے کہا یک چیونٹی نے آرز و کی کہ دہ کعبہ شریف پہنچ جائے آخراس نے اپناہاتھ کبوتر کے پاؤں پر کھ دیا تو فوراً منزل پر پہنچ گئی۔

#### کشتئ نوح کیا ھے ؟

چنا نچے صدیث شریف میں آیا ہے کہ میری اہل بیت علیہم السلام کی مثال الیں ہے جیسی نوح علیہ السلام کی مثال الیں ہے جیسی نوح علیہ السلام کی مثال الیں ہے جیسی نوح علیہ السلام کی مثال دوغرق ہوگیا۔ سے فاتھ گیا اور جس نے اس سے علیجدگی اختیار کرلی وہ غرق ہوگیا۔

اہل بیت علیہ السلام کی اس خصوصیّت کی وجداُن کی فضیلت اور مخصوصیّت کی وجداُن کی فضیلت اور مخصوصیّت کی وجداُن کی فضیلت اور مخصوص مرتبہ ہے کیونکہ کھنٹی نوح علیہ السلام رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآ لہ وسلّم کے کمالِ عملی کی صورت بنا دیا کہ اِس نے آل حضرت صلّی اللّه علیہ وآ لہ وسلّم کے کمالِ عملی کی صورت بنا دیا کہ اِس سے مراد طریقت ہے۔

#### اهل بیت هی کیوں؟

اوربد بات اس کے ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کا کمال

عملی بغیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصی مناسبت کے جو کہ رُوحانی قو توں اور عصمت وعِفیّت اور حِفظ وفتو کت وشجاعت سے متصف ہو کسی دوسرے میں اس کا جلوہ گر ہونا متصوّر نہیں کیا جاسکتا البذااس مناسبت کا بغیر ولاوت اور تعلق اصلیت وفرعیت کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔

یت و رمیت و حاس به وه و سهد برائے این اُمت مرحومه آن ظروف لطیفه اہل بیت مصطفوی اند که محبت ایشاں و متا بعت ایشاں موجب آن گرود که در دلهائے آنہا این کس راجائے بیدامیشود چوں آن دلها را که از نورلطیف حضرت باری جل اسمهٔ

معمورمملواست،

برسب مشارکت ظرف ومجاورت مکال با نجناب مناسبت بیدا آید که در دفع تقل طبعی گنا بال جم تریاق

وقع ما قیل مور بے چارہ ہوں گردر کعبرسدوست ور پائے کور زوونا گاہ رسید ولہذا درحدیث شریف وارد است کر مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنها غرق ووجہہ مخصیص اہل بیت علیہ السلام را بایں مراتب ونضیات تن است کرکشی حضرت نوح علیہ السلام صورت کمال عملی آنجناب بدول مناسبت هخص بآنجناب در قوائے روحیہ درعصمت وحفظ وفتوت وساحت متصور نیست کہ در کسے جلوہ گرشود وایں مناسبت بدول ولادت وعلاقۂ اصلیت وفرعیت ممکن الوصول نیست۔

﴿تفسیر فتح العزیز سورة الحاقة ص 21﴾
اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلّی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے الل بیت کرام ادر حضرت علی علیہ السلام کو عطا
ہونے والی امامت کبری کی مزید وضاحت اس طرح فرماتے ہیں۔

### اما مت کھاں ھے ؟

لیں بیکمال مصطفوی ان تمام تر شعبوں میں جو ولایت بختلفہ کا معدن ہے انہی '' اہل بیت کرام'' سے جاری وساری ہوتا ہے اور امامت کے یہی معنی ہیں کہان میں سے اگ نے دُوس کواپناوسی بنایا۔

اور یمی بسر اور زاز ہے کہ وہ بزرگانِ اہل بیت جمیع اولیائے اُسّتِ محمد میہ کے تمام سلسلوں کے مرجع ونتیج ہوئے اور جو مخص بھی اللہ تبارک ونعالیٰ کی رسی منسلک ہونا جا ہے۔

اس کی سنداور فیفن اہل ہیت کرام کے انہی بزرگوں پر منتہی ہوتا ہے اور اس کو اپنی ٹجات کے لئے اس کشتی اہل ہیت کے دامن میں پناہ لیزا ہڑتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشادفر مایا ﴿و تعیہا﴾ - يعنى وه اس نشتى كو با در كھيں اور مونين سفينة الل بيت كوذر ليجه نجات سمجھیں کہ گنا ہوں کے طوفان کی زوسے بیچنے کی یہی بیاک مذہبر ہے۔ پس این کمال را با جمیع شعب آنکه معدن ولا یات مخلفه است دریس مجری جاری کر دندواز جمیس ناؤ دان ریختند و ہمیں است معنی امامت کہ یکے مرویگرے را ازایثان بال وصی ساخت وجمیں است سرآں کہایں بزرگواران مرجع سلاسل اولیائے امت شدند و ہرکہ تمسك بحبل اللدفي نمايد جارونا جار سندااستفاضهاو باین بزر گوران منتهی می گردد و در پس کشتی می نشیند و لهذه فرموده اند ﴿ وَقِيهِما ﴾ ليني ويا دارا بي قصه بحثتي را کیفیت نجات از غرق طوفان را که مومنین را بدیں

تذبيرها صل است.

﴿تفسير فتح العزيزب ٢٩ ص ٢٩﴾

### علی کو امام کیوں بنایا ؟

بعدازاں شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمة قرآن مجید کی اس آیت کا آخری جملهٔ قل فرما کر اس کی واضح تفسیر بیان کرتے ہیں ﴿اُذِن و اعیه ﴾ بعنی وہ کان جو إن اُمورکو یادر تھیں'' الآیة ۔

چنانچ حدیث شریف مین آیا ہے کہ جب بیآیت مبارکه نازل ہوئی

تورسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوارشا و فرمایا کہ یاعلی میں نے اللہ تبارک وتعالی سے تیرے لئے سوال کیا ہے کہ توجو بھی من لے اُسے ہمیشہ ما در کھے لہذا حضرت علی کے لئے سیخصیص اسی شرف اور مرتبے کی وجہ سے ہے اور اِس میں نکتہ رہے کہ بغیر حضرت علی کرم اللہ وجهدالكريم كالل ببت كالمشتى كمعنول مين آنامتصوّر بي نبيس كياجاسكا اس کئے کہاس طریقہ کی امامت کے قابل صرف رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصلی کال بیت ہی ہوسکتے تھے مگراس وقت وہ کسن تھے اوران کی تربیت سوائے حضرت علی کے کسی دوسرے کے سپر دکر نا حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ کمال کے منافی تھا بھی وج تھی کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمنت كو كنا بهول سي نجات ولافي كطريق حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوالقاء فرمائة اور پھران كوامام بنايا اورايينے كمال عمل كومسُورت ِحيدر كرار مين متصوّر كم ناضر وري هو گيا" اور بچکم ''ابوت''ابنایہ کمال عملی حامرت علی کے ذریعہ شگفتہ وتر و تازہ

اپنے صاحبزاد گان والا شان کو پہنچانا پڑا اور اس طرح ولایت کا بیہ مقدّس سلسلہ حضرت علی کے وسلے اور تو شط سے قیامت تک کے لئے جاری وساری

اذن واعیۃ لینی گوشے کے یاد دارندہ ازمتم ایں امور

است و در حدیث شریف دا رداست که چوں ایں

آیت نا زل شد آن حضرت مرتضی علی را فرمو دندسا لت اللدان يجعلها اذبك ياعلى وتخصيص حضرت امير المومنين بإين شرف ومرتبت برائے ہميں نکتة است كه معنى كشى بودن ابل بيت بدول توسط حضرت امير متصور نه بودزیرا که ایل بیت ال حفرت که قابل امامت این طریق بو دنددرآن وقت صغیرالن بو دند و تربیت ایثاں بدیگرے حوالہ کر دن منافی شان کمال آں حضرت بو دید لا جرم قوا عد نجات از نقل گنا ہاں را حضرت اميرالمومنين القاءفرمودن وابيثال رااما مسا ختن و کمال مملی خود را بصورت ایثال متصور نمو دن ضرورورا فتأوكها بثال بحكم الوتأل كمال راتز وتازه بصا حب زاد بارسانند (مسلسل)

درین سلسلهٔ تا قیام قیامت بوسطانیثان جاری ماند

﴿تَفْسير عزيزي ص ٢١ ڀ ٢٩﴾

### حضور کی علی سے منا سبت کلی

یمی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم کو یُعُسُّوب المومنین لیعنی شہشنشاہ اُمنت کا خطاب دیا گیا اور اس وجہ ہے بھی کہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم

### كي آغوش رافت من برورش يا كي تقى

اور جسور علیہ الصلوۃ والسلام ہے رفیۃ وامادی بھی آپ کو حاصل تھا اور آپ زمان مطفولیت سے ہی ہرام خاص میں سرور کا بنات کے رفیق اور شریب کار تھے اور آپ خاص طور پر حکم فرزندی میں بھی داخل تھے اور حضرت

سرپیپوہ رہے ہورہ پ میں سروپہ کا روستان میں موجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس قرابت قریب کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روحانی قو توں میں مناسبتِ کُلِّی حاصل تھی۔

كويا جناب امير المومنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

کے ظلّ مُبارک اور آپ کے کما لات عملی کی صورت تنے کیونکہ ولایت و

#### طریقت کامطلب اورمراد بھی ہی ہے ۔ ماریقت کامطلب اورمراد بھی ہی ہے ۔

اورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى اس دعائے مبارك سے اللى على جوبھى بادر كھے اسے بھى نہ بھو لے جناب على كرم الله وجهد الكريم كى استعداداورليا قب طبع إور بھى ظاہر ہوگئى اور آپ اس سے مرتبه كمال كى انتها كو پہنے گئے اور آج تك اس كے آثار ہر طريقة كا ولياء الله كے ظاہر و باطن

ش بریداین .

عولبذا حضرت امير المومنين را يعسوب المبومنين خطاب داده اندومعهذا جناب اميرلسبب آنكه وركنار آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم پرورش يافته بودندو

علاقه دامادی بآبجناب واشتند وازطفلی در هرامرر فیق و

شریک مانده و حکم فرزندگرفته بودند و بسب قرابت قریبیه که واشتند و حکم مناسبت کلی در قوائے روحانی با بجناب صلی الله علیه و آله وسلم ایثال راحاصل بود

پن جناب امیر گویاظل وصور کمال عملی آبجناب صلی الله علیه و آله وسلم بو دن که عبارت از ولایت و طریقت است و بدعائے آل حضرت ﴿ صلی الله علیه وآله وسلم ﴾ آل استعداد و ایشال تضاعف پزیر و

بنهایت مرتبه کمال رسید چنانچهآ ثاراً ن درخا هرو باطن .

واولياءاللداز برطريقة وبرسلسله ظاهرومو يدااست

﴿تنسیر عزیزی پ۲۱ می ٤٤ شاه عبد العزیزی شورة الحاقه ﴾ حضرت مُجدد الف ثانی کا عقیده یه بھی ھے

الل بيت كرام اورعلوم باطنيك متعلّن حضرت مجدّد الف ثاني قدسره

العزيز جووضاحت فرمات بين وه بيه

اس واقعہ میں جھزت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ویکھا تھا بہت نیک اوراصلی ہے۔ پانی سے مُرادعلم ہاوراس میں ہاٹھ ڈالناعلم میں قُدرت کا حاصل ہونا ہے اور اس بارہ میں حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مشارکت اس کے حاصل ہونے کی موکد ومویّد ہے کیونکہ آل

حضرت عليه الصلوة والسلام حضرت رحن كے شاگر دہيں۔

وعلم آدم الاسمآء وكلھاسكھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام كوتمام چيزوں كے نام،

حاصل کلام بیرکداس واقعہ میں علم سے مُرادعلم باطن ہے بلکہ علم باطن کی وہ تنم جواہل بیت الرضوان کی نسبت سے مناسبت رکھتی ہے۔

﴿مُكتوبات ج ا ص ٢٤١مكتوب ٢١٢﴾

خاندانِ سادات کے ایک بزرگ کے گرامی نامہ کے جواب میں جناب مجددرقم فرمائتے ہیں۔

آپ سے اپن محبت کا اظہار کرنا مناسب اور بہتر خیال کیا اور اس محبت کے سبب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقر باء سا دات کرام سے پیدا ہو چکی ہے اُمید واری کا رشتہ پُورے طور پر ہاتھ و میں لا چکا ہے اللہ تعالیٰ ان سا دات کرام کی محبت براستقامت نصیب فرمائے۔

﴿مكتوبات ج ا ص ١٩٣ مكتوب ٥٥﴾

حضورمجددالف ٹانی نے ایک مقام پر فر مایا! سادات کرام کی ذوات جو کثیر البر کات بیں سر ور دین و دُنیا ہے جزئیت کی بنا پر اس سے بلند تر ہیں کہ بیہ فقیر زبان قاصر کے ساتھ ان کی

فضیلت اورصفت و شاء کرے صرف اپنی سعادت کا ذریعہ جانتے ہوئے اس باب میں جرأت کیے بلکہ اس وسیلہ ہے اپنی ستائش کرتا ہے اور ان کی دو تی کا سند

اظهاركرتا بجس كامامور باب للدهمين بطفيل حضور سيّر الرسلين عليه وعلى

آلہ وسلم علیم الصلوه والسلام سادات کرام کے ساتھ محبت کرنے والول میں کر الم میں الم اللہ واللہ میں کر الم میں ا

#### اب دیکھو

با وجوداس کھلی وضاحت اور خاندان اہل بیت کی اِما حتِ گبری کا ِاقرار کر لینے کے مجددالف ٹانی طریقہ ونقشیند میر کی تمام رُوحانی سلاسل عالیہ پرفوفیت ٹابت کرتے ہیں اور دلیل میں بیش کرتے ہیں کہ چونکہ سید ناصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند تمام اُمسّت کھی میہ میں افضل ہیں لہٰذا ان سے منسوب ہونے کی وجہ سے سلسلہ عالیہ نقشیند میر تمام سلسلوں سے افضل ہے ملاحظہ ہوں

#### طریقہ نقشہندیہ سب سے کیوں انضل ھے ؟

اس بلندطریق کے سرحلقہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہیں جوانبیا علیہم الصلوق والسلام کے بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آ دم سے افضل ہیں اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگواروں کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔

کیونکدان کی نسبت جس ہے مراد خاص حضور اور آگا ہی ہے بعینہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنۂ کی نسبت حضور ہے اور اس طرح میں نہایت اس کی ابتداء میں ہے۔

﴿مكتوب ٢٢١ مكتوبات ج٢ من ٥١١﴾ اس كآ كر حضرت مجدد الف ثاني مر يدفر مات بي كرسلسله عاليه نقشندید کی جو بدح وستائش ہم نے کی ہاس خاندان کے خلفاء کوسوال جوسے بیان کرنے کی تو فیق ہم نے کی ہاس خاندان کے خلفاء کوسوال جوسے بیان کرنے کی تو فیق ہمی حاصل نہیں ہوئی چٹانچرا پ نے کلھا ہے۔

اسی بر کرام رضی اللہ عنہ کا طریق ٹابت کیا ہے اور اس نسبت کوسب نسبتوں اسیاب کرام رضی اللہ عنہ کا طریق ٹابت کیا ہے اور اس نسبتوں سے بردھ کر مدلل بیان کیا ہے اور اس طریق عالی کے بردرگوں کی مدح اس طور پر کی ہے کہ اس بردرگ خاندان کے خلفاء میں سے کسی کو اس کا سوال حصّہ بیان کرنے کی تو فیق بھی نہیں ہوئی۔

همكتوبات ج عص ۱۳۵ مكتوب نمبر ۲۲۱ »

اس السله عاليه محمتعلق مزيد قرمايا ..

نقشبندريه عجب قافله سالار اند

برنداز ره پنهان بحرم قافله را

﴿مكتوبات ج٢ ص ١١٥﴾

يجرفر مايا!

جاری نسبت آل جعنرت صلی الله علیه وآله وسلم کی ہی نسبت شریف ہے پھراس طریق ﴿ نقشبندیہ ﴾ سے بروح کرعالی اور کون ساطریق ہے اور اس نسبت ہے بہتر اور کون می نسبت ہے۔

﴿مكتوبات ٢٢٥ مكتوبات ج١ س٠ ٥٣٠﴾

ایک مقام پرایک مرجه فرمایا -

سُبحان الله وہ مغارف جواس فقیر حقیر سے بے اِرادہ دبے تکلف ظاہر ہورہے ہیں اگر بہت سے لوگ جمع ہو کران کی تصاویر پیش کرنے کی کوشش کریں تو معلوم نہیں کہ نہیں میسر ہوسکے۔

نقیر کا یقین ہے کہ ان معارف کا بہت سا حصّہ حضرت مہدی موعُود علیہ الرضوان کے نفییب ہوگا۔

﴿مكتوبات ج ٢ ص ٥٣٢ مكتوب ٢٣٢)

ایک دفعه آپ نے فرمایا۔

اس طریقه علیه کواتنداء میں اس فتم کے احوال ظاہر ہوتے ہیں جو انتہا والوں کے احوال خاہر ہوتے ہیں جو انتہا والوں کے احوال کے ساتھ یہاں تک منشا بدہوتے ہیں کہان دونوں فتم کے احوال والوں کے درمیان سوائے نظر بصیرت رکھنے والے عارف کوئی بھی فرق نہیں کرسکنا۔

﴿مكتوبات ج٢ من ٥٢٧ مكتوب ٢٢٥﴾

### علی کیوں انضل نھیں

جناب مجدِّ دالف ٹانی کے ندکورہ بالانصوّرات کواگر درست تسلیم کرلیا جائے تو پھراولیائے اُمت کے اس فر مان کی تکذیب کر نا پڑے گی جن کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ تمام تر سلاسل رُوحانیہ ہے افضل واعلیٰ ہے حالا نکہ اولیاء کبار کا میدارشاد قطعی طور پر درست ہے کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ جناب حیدر کرار رضی اللہ عند بر منتی ہوئے کے ساتھ ساتھ جناب غوث اعظم سے منسوب ہے اور غوث الاعظم رضی اللہ عند کے کما لات روحانیے جو
انہیں جناب شیرِ خداعلی کڑم اللہ وجہدالگریم اور دیگر آئمہ الل بیت کی
وساطت سے حاصل تھان کاعشرِ عشیر بھی کسی ولی کونصیب نہیں اور جناب
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کا یہ فر مان شاعر عدل ہے کہ جارا یہ قدم تمام
اولیاء کی گردنوں پر ہے۔

اب وضاحت طلب امریہ ہے کہ اگر حضرت مجدّ دصاحبؓ کی ہے
دلیل درست ہے کہ وہی رُوحانی سلسلہ افضل واعلی ہے جو اُمّت کے افضل
ترین محفق پر منتہ کی ہوتا ہے تو پھر بغیر کسی اِصطراب واضطرار کے تسلیم کرنا ہوگا
کہ جناب شیر خدا سیڈنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تمام اُمّت محرُ یہ علی
صاحبها علیہ الصلوق والسلام ہے افضل واعلی ہیں کیونکہ جناب شیر خدا پر منتہی ہو
نے والاسلسلہ عالیہ قادریہ اولیائے کہار کے قرامین کے مطابق تمام ترسلاسل
رُوحانیہ سے افضل واعلی ہے ہی وجہ ہے کہ جد دما قاحاضرہ شاہ احمد رضا خال
رحمۃ اللہ علیہ تفضیل حیدر کراد کو رفض قرار نویس دیے۔

### تفضيل رفض نهيي

اعلی حضرت عظیم البر تحت شاہ احمد رضا خاں بریلوی و ہائی مولوی نذیر احمد دہلوی کے ایک دائعنے کی تر دید فر ماتے ہوئے مسئلۃ نفضیل اور رفض و تشیع کا فرق واضح فرماتے ہوئے رقم طراز جیں۔ یہ بکف چراغ قابل تماشا کہ ابن فضیل کے منسوب برفض ہونے کا دعویٰ کیااور ثبوت میں عبارت تقریب رمی باتشیع ،

ملا بی کو با بی سال خُور دی و دعوی مُحدّ ثی آج تک اتن بھی خبر نہیں کہ محاورات سلف اورا صطلاح محدّ ثین میں تشیع و نفس میں کتنا فرق ہے۔

زبان متا خرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں خراصم اللہ تعالی جمیعاً

بلکہ آج کل کے بیہو دہ مہذّ بین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جائے ہیں اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یا دکر نا ضروری مانے ہیں خود ملا بی کے خیال میں اپنی ملائی کے باعث یہ تازہ محاورہ تھا یا عوام کو دھوکا دیے کے لئے تشیع کو رافضی بنایا حالا تکہ سلف میں جو تمام خُلفائے کرام رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین کے ساتھ عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولاعلی کرم اللہ وجہہ الکریم کوان میں افضل جا متاشیعی کہا جا تا ہے۔

بلکه جوصرف امیر المومنین عثان غنی رضی الله تعالی عند پرتفضیل ویتا اے بھی شیعی کہتے حالا نکه پیمسلک بعض الل سنت کا تھا اس بنا پر متعدّدا تمه کوفه کوشیعی کہا گیا۔

بلکہ بھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعت نے جبر کرتے حالانکہ میص سنیت ہے۔

﴿فَتَارِيْ رَضُويه جلد دوم ص ٢٢٥﴾

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الشعلیۃ تفضیل کے بارے میں نہایت واضح ترین فیصل فرماتے وقت حقیقت کو یوں رونما فرماتے ہیں۔
اور جاننا چاہئے کہ پہلے شیعہ کے لقب سے ملقب ہونے والے لوگ سنّ اور تفضیل فرقہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب عالی رافضوں اور زید یوں اور آرید یوں کے خود کو ایس کے تلبس کے اور قباد کو آلی توسید کے لوگ کو رکوا الی سنّت و جماعت کہلا نا پہند کیا تھیں ہونا ہے کہ فلاں شیعوں میں سے جاور فلاں شیعہ ہونا ور راو سینت و جماعت کہاں سنّت و جماعت کے سر داروں میں سے جیں اور راو شیعہ ہونا ہوں ہوں ہونا ہے کہ فلاں شیعہ ہونا ہوں ہیں ہے جیں اور راو

نیزبایددانست که شیعه اولی که فرقه سدیه و تفضیلیه اندور زمان سابق بشیعهٔ ملقب بو دند و چول غلاقه روافض و زیدبیان واسمعیلیه بایل لقب خودرا ملقب کروند و مصدر قبارگ و شرورا اعتقاد ب و عملے گر دیدند ﴿خوفاعن التباس الحق والباطل ﴾ فرقه سدیه و تفضیلیه ایل لقب را برخود نه پسند ید ندوخود را ایل سنت و جماعت ملقب کروند حالا واضح شد که آنجه در گتب تاریخ قدیمیه واقع شود که فلال من شیعه اومن شیعه علی حالا نکه او از روسائے اللسنت وجماعت است راست . ﴿ تحقه اثناء عشریه مولفه شاه عبد العزیز محدث دهلوی ص ١١﴾

### نظر اپنی اینی

## غیر نبی کی نبی پر فضیلت

ایک دفعہ جناب مجددالف ٹانگ ایک ایسے تکین مقام پرتشریف لے گئے جو حضرت صدیق اکبرہے بھی بلندتر تھا۔

پھرآپ نے اپنے بیان کےخلاف شکوک وشبہات کا از الدکرتے ہوئے فر مانا۔

علمائے کرام نے اس کا ایک حل بھی نجویز کیا ہے کہ جزئیات میں ایک جزئی میں غیرتی کواگر نبی پرفضلیت لازم آجائے تو پھے جرج نہیں مکتوب ۱۹۲ اور پھراس مکتوب شریف کے آخر برفر مایا۔

" توجب غير ني کونهي پرجز ئي نصيلت جائز ہے تو غير نبي پربطريق اولی نصيلت جزئی ثابت ہوسکتی ہے لہذا ہمارے اس کلام میں بالکل کو ئی اشکال نہیں"

قار مَین کومندرجہ بالا روایت پر دعوت غوروفکر دیتے ہوئے ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔

### على خير البريه هين

إِنَّ الَّلِيْسَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولِيْكَ هُمْ خَيْرُ

بیشک جوایمان لائے اور ایکھے کام کئے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔

مفسرین کرام زیرآیت رقم طراز بین که آیت کریمه خیرالبر "یکا جمله جس کا مطلب بهترین انسان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجه الکریم کی شان میں ہے اور خیرالبر "یہ ہے مراد آپ بی کی ذات والاصفات ہے۔
منان میں ہے اور خیرالبر "یہ ہے مراد آپ بی کی ذات والاصفات ہے کہ حضرت تفییر وُرِ منثور میں ابن عسا کر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت بیان کرتے بی کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد من میں حاضر تھے ای اثنا میں حضرت علی کرم اللہ وجهہ الکریم تشریف لائے ورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔
الکریم تشریف لائے تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔
وقدم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ اور اس

م ہے ال دات فی جی سے بطعہ یں بیری جان ہے ہے اور اس کے مجب کے دن فائز الرام ہوں کے محب کے دن فائز الرام ہوں کے محب کے دن فائز الرام ہوں کے اور آیت تازل ہوئی" بیشک جوالیمان لائے اور نیک اعمال کے وہی تمام مخلوق ہے بہتر ہیں"

اس کے بعدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وَ تلم کے صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم اجمعین کے پاس جب بھی جناب شیرِخُدا حضرت علی کرم اللّه وجہۂ الکریم تشریف لاتے توصحا بہ کرام فرمائے کہ خیرالبر ٹیتشریف لے آئے۔ الحریم ابن عسبا کو عن جا ہو ابن عبلہ اللّٰه قال کنا

عيناد النبسي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي

بيده أن هذا و شيعة لهم الفا نزون يوم القيامة و نزلت ﴿إِنَّ الَّـذِيْـنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولَيْكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

"س بينة آئت ك"

فكان اصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم اذا قبل على قا لوا جاء خير البرية .

خاتم حفاظ مصرعلاً مه جلال الذين سيَّوطي رحمة الله عليه دوسري روايت السخمن بين اسطرح لائع بين كه ابن عسا كر حضرت ابوسعيد رضى الله تعالى عند سے مرفوعاً روايت بيان كرتے بين كه على خير البرية بين \_

اخرج ابن عدى و ابن عساكر ان ابى سعيد مرفوعاً على خير البرية.

رسـول الـلّـه صـلى الله عليه وآله وسلم لعلى هوانت

وشیعتک دروم السقی ما داخیت و مسوضین و مسوضین .

(الدر السندورج ۱ ص ۳۷۹)

یمی روایت خود حفرت علی کرم الله وجهدالگریم سے بھی مروی ہے

ابن مردوید حفرت علی کرم الله وجهدالگریم سے روایت کرتے ہیں

کر آپ نے میرے لئے فر مایا کیا تم نے اپنے متعلق الله تبارک وتعالی کا بدارشاد نویس سا ؟

﴿إِنَّ الَّـٰذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالْصَّلِحْتِ أُولَيْكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

اسے مرادتم اور تمہارے شیعہ ہیں۔

اور یہ ہماری اور تہماری وعدہ کی گئی جگہ حوض کوٹر پر آئیں گے اور جب امتیں حساب کے لئے آئیں گی تو بیروشن بپیشانی والوں کے نام ہے ایکارے جائیں گے۔

واخرج ابن مرد ويه عن على رضى الله عند قال قال لمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الم قسمع قول الله هان الله عليه وآله وسلم الم قسمع قول الله هان الله يُنَ امنوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اُولَيْكَ هُمُ حَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ انت و شيعتك و مو عدى و مو عد كم الحوض اذا جيت الاهم للحساب تدعون خدا المحجد:

﴿درمنثور ج١ ص ٢٤٢﴾

این الکواء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے آیت ندکورہ بالا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادہم اور ہمارے تنبع ہیں اور ان کی پیٹانیاں قیامت کے دن درخشاں ہوگی اور وہ حوض کوثر سے سیرا ب ہوں گے اور میہ لوگ اپنی درخشندہ جبینوں کی وجہ سے پچانے جائیں گے۔

﴿جواهر العقدين مع ينابيع المودة جلد اول ص ٤٥٠





# خرقۂ مصطفے برا ئے مرتضیٰ

تاجدار اولیاء شیخ الا سلام والمسلمین قطب الو اصلین فریدالتی والدین باوافریدالدین فریدالتی شکر فکدس سرهٔ العزیزارشا وفرماتی بین و رسول الدسلی الدعلیه و آله وسلم کومعراج کی شبخرقه عطاموا آپ نے ایک و فعه صحابه کبار رضی الدعنیم کو گلا کر فر مایا مجھے میرے برور دگار نے خرقه عطافر مایا ہے اور تھم ہے کئم میں ہے کی ایک کو دول اب میں تم ہے ایک بات یو چھوں گاجس کا جواب درست ہوگا اُسے فرقه عطاکر ویا جائے گا۔ جنانچ آپ نے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثانِ غنی رضی الدعنیم سے الگ الگ بو چھاکہ اگر تمہیں می فرقد دیا جائے تو تم کیا کروگ ؟ لیکن کسی نے الگ الگ بو چھاکہ اگر تمہیں می فرقد دیا جائے تو تم کیا کروگ ؟ لیکن کسی نے بھی وہ جواب نہ ویا جوفرقد کے حصول کا باغث بنتا۔

پھرآپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم سے بوجھاتو آپ نے عض کیا کہ میں بردہ بوشی کروں گااور بندگان خدا کے عیب بوشیدہ رکھوں گا۔
رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اُسے علی یہ خرقہ میں گئے ویتا ہوں کیونکہ میرے بروردگار کا بھی تھم تھا کہ یاروں میں سے جو مختص بیجواب دے گااسے بیخرقہ وینا۔

تاج الاولياءزري زُر بفت حضورسيدْ نا نظام الحق والدّين خواجه نظام

الدین دہلوی قدس سرۂ العزیز فر ماتے ہیں کہ میرے شخ مندرجہ بالا واقعہ بیان فر ماکر ذاروقطار روتے روتے بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو زبانِ مبارک سے فرمایا معلوم ہوا کہ درویش پر دہ پوشی کا نام ہے۔

﴿راحت القلوب مترجم ملفوظات گرامي خواجه فريد الدين گنج شكر مرتبه خواجه نظام الدين ص ٩﴾

# شب معراج تھی آواز کِس کی

دیلمی نے سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا کہ بین نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے سنا جب آپ ہے ایک شخص نے یُو چھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل مجد ؤ الکریم نے آپ کے ساتھ معراج کی شب کس زبان میں گفتگو فرمائی ؟

نواُس کے جواب میں رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ الله تبارک و تعالی نے مِعراج کی رات مُجھے سے علی رضی الله تعالی عنهٔ کی زبان میں گفتگوفر مائی تھی ۔

دورانِ گفتگواللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیالہام فرمایا کہ میں بیسوال کروں کہ یااللہ مجھ سے تیری ذات ہم کلام ہے یا کہ علی گفتگو کر رہاہے۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدّہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا مجمہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں بے مثال ہوں اور وہ ہوں جس کی مثل کوئی

چرنہیں۔

میرالوگوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی میرا وصف تشبیهات سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

﴿ یا محمر ﴾ میں نے تہمیں اپ نور سے پیدا فر مایا اور تہمار نے نور سے پیدا فر مایا اور تہمار نے نور سے علی کی سے علی کو بیدا فر مایا اور جب میں نے تہمار سے دل کو تمام لوگوں سے علی کی محبت میں زیادہ سرشار پایا تو تہمار سے ساتھ علی کی زبان اور اسی کے لب واہجہ میں گفتگو کرنا مناسب سمجھا تا کرتمہیں اطمینان قلبی نصیب ہو۔

البديسمى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل با ى كفت خاطبك ربك ليبلة المعراج فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناشى لا كا لا شياء و لا اقاس با الناس ولا اوصف با لشبهات خلقتك من نورك و اطلعت على من نورك و اطلعت على قبلاك احب اليك من على فيخاطبك بلسانه قبلك احب اليك من على فيخاطبك بلسانه كيما يطمعن قلبك

فرینا بیع السودة جلد اول من ۸۳ مطبوعه تهران الله علی معلم علی تهران الله علی مثلاث مثلاث الله علی علی مثلاث بیان کرنے کے اللہ مسلمان میں مثلاث اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کا یہ شعر میں کہ میں کہ میں کے طور پر سلطان والا ولیاء شخر یدالدین عطار تمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بیش کرتے ہیں۔ پیش کرتے ہیں۔

مُصطف اسرارِ حَلَّ از وے هنفت ہم از وبشنود هم با او گمبفت

﴿ فَيْ عطار ﴾

بیعنی مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم نے اسرار خدا وندی علی کی زبان میں ساعت فرمائے اور پھروہی اسرار ورموزعلی کوتلقین فرمائے۔

### یه اعزاز

مندرجہ بالا روایت سے قطعی طور پر واضع ہو جاتا ہے کہ حضور رسالت آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو تعلق جناب حیدر کرار رضی اللہ عند کے ساتھ تھا وہ صرف اور صرف اُنہی کے لئے مخصوص تھا اور خدا وندقد وس جل جلالہ کا زبانِ حیدر کرار میں گفتگو فر مانا اِس اَمر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہانی کی بات خداکی بات اور خداکی بات علی کی بات ہے۔

# عرش پر نام علیؓ

ریاض النظر ہ فی منا قب العشر ہ میں محبّ ظبری''الماءُ'' کی سیرت کے حوالے سے روائت نقل کرتے ہیں کہ

حضرت افی حمراء ہے روائت ہے کہ دسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مجراج کی شب آسانوں کی طرف گیا تو میں نے او پرنظر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے بائے پر یہ لکھا ہوا بایا کہ محمد اللہ کے دسول ہیں اور انہیں علیٰ کے ذریعہ سے امداد ونصرت فرمائی گئی۔

عن ابني التحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة اسرى بني الني السماء نظرت على ساق العرش فرايت كتابه فهمة محمد رسول الله ايد ته بعلى و نصر ته به

﴿ ریاض النضرة فی مناقب العشره مطبوعه مصر جلد دوم ص ٢٤﴾

مندرجه بالاروایت کے دیگر حوالہ جات غزوہ بدرواحزاب کے شمن
من پیش کئے جائیں گئے فی الحال آپ جناب حیدر کرارضی اللہ عنه کے اسم
عظیم کے متعلق ہی مزید ایک روایت ملاحظ فرما کیں کہ آپ کانام عرش علی کی زینت بھی ہے اور طائر ان خوش نوا کی توت پرواز بھی۔
کی زینت بھی ہے اور طائر ان خوش نوا کی توت پرواز بھی۔

#### نام علی کھاں کھاں

#### ک ڈر لیمآپ کی مدوکی ہے۔

وعن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فا ذابطا ثرفيه لو ة خضرا فا لقاه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قا خذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ققبلها ثم كسرها فا ذا في جو فها د وهدة خضرا مكتوب فيها بالاصفر لا اله الا الله محمد رسول الله نصرة بعلى

﴿ رياض النضرة في مناقب العشرة ج ٢ ص ٢٢٧)

### اَسَدُ اللَّهُ آسما ني خطاب هے

درج ذیل روایت سے واضح ہوتا ہے کہ جناب شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے لئے اسداللہ کا لفت مبارک بھی سرکا دِدوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشپ مِعراج میں ہی عطاجوا تھا۔

جناب امیر خسر ورحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میرے شیخ خواجه نظام الدین علیه الرحمة نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنهٔ کو اسد الله اس کئے کہتے ہیں کہ آپ کو بیہ خطاب آسمان سے حاصل ہوا یعنی الله تعالی نے فرمایا علی میر اثیر ہے اور پھر فرمایا کہ علی نعرہ دگاتے تو اس نعرے کی ہیجہ سے جرند پرندا ورورند ہلاک ہوجائے۔

## نعرة حيدري كي ڤوّت

حکامت! امیر خسر و فرماتے ہیں کہ میرے آقائے نعمت نے پھر یہ حکا بت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ائمیر المومنین علی رضی اللہ عنه نے شام کی طرف چڑھائی کی تو گامیا بی کے آثار ند دیکھے کر آپ نے نعرہ مارا جس سے تمام ملکوت میں تبلکہ کچ گیا اور فرشتے تنبیح بھول گئے اور بارگا والہی میں عرض پر داز ہوئے کہ الہی ہی ہی تو داز ہوئے جس سے ہمارا کام بھی چھوٹ گیا فرمان اللہ بوا کہ بیملی رضی اللہ عنه کا نعرہ ہے جو ہم سے امداد کا طالب ہے جا کر اس کی معاونت کرو۔

﴿افضل الفوائد ص ٤٢﴾

منذکرہ واقعہ تو ضمنا آگیا حقیقت یہ ہے کہ تاجدار دو عالم امام الانبیاء احمہ مجتبی حضرت محم مصطفے نبی اکرام صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے معراج مقدس کے ساتھ جناب حیدر کر ارد کے دیگر بھی متعدّد واقعات موجود ہیں تاہم فی الحال ان سے صرف نظر کرتے ہوئے قارئین کے سامنے صرف وہی چندوا قعات لائیں گے جن میں جناب حیدر کر ارکی خلافت رُوحا نیے کا تصوّر چندوا قعات لائیں گے جن میں جناب حیدر کر ارکی خلافت رُوحا نیے کا تصوّر بھی موجود ہواور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہو چنانچہ پہلے تعلیم غوشہ کا ایک حوالہ ملاحظ فرمائیں۔

تعلیم غوشیہ میں جواہر فیبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ، سے مصل اسال کی سال

أيك روز جناب رسول الله صلى الله عليه وأآله وسلم اس فكر مين مغموم

بیٹے تھے کہا حکام شریعت تو ہر مخص دریافت کرتا ہے مگراسرار باطن سے کوئی سوال نہیں کرتا۔

اس وفت حضور اسد الله الغالب ممس المشارق والمغارب على ابن ابی طالب کرم الله وجهد الکریم کے ول میں معالیہ خیال بیدا ہوا کہ بموجب فرمان الله علیہ وآلہ وسلم فرمان الله علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی کین آپ نے اس او باطن سے پھے خبر نہ دی اگر خبر و پی متنفع ہوتے ہیں کمال صدق واخلاص تو شائقین متابعت اسرار باطن سے بھی متنفع ہوتے ہیں کمال صدق واخلاص سے سرور عالم ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بینچ اور وہی سوال عرض کیا۔

آپ نے فرمایا مجھ کو بھی یہی تھی تھا کدراز مخفی بجز طالب صادق کسی پر ظاہر نہ ہو چنا نچہ جناب سر کار دوعا کم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کو وہ اسراز تعلیم فرمائے پس اسرا رربانی بوسیلہ علی المرتضی کرم اللہ و جہدالکریم فرقہ صوفیائے کرام میں پنچے اور قیامت تک ان سے یہ فیض جاری رہے گا"المعلماء ورثہ الانبیاء " سے یہی لوگ مرادی جو انبیاء علیہم السلام کے علوم ظاہری و باطنی کے جامع ہیں۔

﴿تعليم غوثيه ص ١٩ مراة الوحدت﴾

﴿تعليم حضرت غوث على شاه قلندر پاني پتي ﴾

﴿تَالِيفَ سِيدِشَاهِ كُل حَسِن قَادِرِي قَلْنَدُرِي﴾

شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ جناب حیدر کرار کی امامت کبریٰ کے متعلق درج ذیل روایت نقل کرتے ہیں جس سے ضرف ہے کہ آپ کی امامت اور خلافت گروحانیہ کا اثبات ہوتا ہے بلکہ آپ کا آئمہ طاہرین کاباپ اور اللہ کی تلوار ہونا بھی واضح ہوجا تا ہے۔

#### الله کی تلوار

جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ ایک روز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مرتضٰی سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے مدینہ متورہ کے بعض نخلستا نوں کی طرف تشریف لے گئے تو اچا تک ایک درخت ہے آواز آئی

> هذا محمد سيد الانبنياء وهذا على سيد الاولياء و ابو الائمة الطاهرين.

یعنی پیچھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں اور ائٹہ الطاہرین کے باپ ہیں۔

بعدازاں دوسرے درخت سے آواز آئی۔

هذا محمد دسول الله وهذا على سيف الله يعنى بيمحرصلى الشعليه وآله وسلم الله تعالى كرسول بين اور بيملى الله تعالى كي تلوار بين ...

﴿جذب القلوب الى ديا ر المحبوب ص ٢٨ متر جم ﴾

#### امامت کبری

اگر چال من میں صوفیائے کرام رضوان اللہ اجمعین کے بینکڑوں اقوال وآ ثار مزید بھی پیش کے جاسکتے ہیں جن میں جناب شیر خداسید ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کی امامتِ گبری کے متعلق واضح تصوّر موجود ہے لیکن اگر بیسلسلہ شروع کردیا گیا تو ہم اپنے مقصد ہے بہت دُوررہ جا کیں گئے کوئکہ آ ب کے فضائل ومنا قب کے ساتھ انتہائی ضروری امریہ بھی ہے کہ آپ کے حالات زندگی کا علی جیل بھی قارئین کی نگا ہوں سے او جھل نہ ہوئے ۔

چنانچہ فی الحال انہی الفاظ پر جناب حیدر کرارعلیہ السلام کی امامتِ
کبری اورخلافتِ رُوحانیہ کے متعلق حوالہ جات کا سلسلہ منقطع کرتے ہوئے
آپ کی حیاتِ طلبہ میں پیش آنے والے واقعات کا سلسلہ شروع کیا جاتا
ہے۔اُمید ہے قارئین کرام گزشتہ اوراق پر پھیلی ہوئی متعدد ثقہ تحریروں کے
آ مکیہ میں جنابِ شیر خداہ تا جدار حل اتے امیر المونین سیدناعلی علیہ السلام کی
بلافصل خلافتِ رُوحانیہ کا واضح ترین عکس ملاحظ فر ماچکے ہیں''



### اعلانیہ تبلیغ کے بعد

سركاردوعالم صلى الشعليدوآ لهوسلم في ارشادر "باني كالعيل مي تعلم کھاتبلنے اسلام شروع فرمائی تو کقارومشرکین مکے بوری قوت ہے آواز حق وصدافت کو دبا دینے کی کوششیں تیز کر دیں اُن کا منشا ومقصود میرتھا کہ جس طرح بھی ہوسکے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ﴿معا وَاللَّهِ ﴾ قبل کر دیا

اليخاس مقصدكو بوراكرنے كے لئے جوناتنام كوشتيں كى كئيسان ی تفصیل طویل تر ہے۔وہ لوگ جناب ابوطالیٹ اور بنوہاشم کے خوف سے براه راست ابیاا قدام کرنے ہے بھی مجبور تھے تا ہم وہ وقاً فو قامچیپ جھیا کراس فتم کی حرکات کرتے رہتے تھے جن ہے وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائیں گرفندرت تواس نورکو پورافر مانے کاارادہ فرما چکی تھی۔

بعثت مباركه كي نبح يسال ابوجهل لعين في حضورتا جدار انبياء صلى الله عليه وآله وسلم كواذيت يهنجائي سيدنا حمزه بن عبدالمطلب رضي الله عنهٔ اس وقت دولتِ اسلام ہے مشرّف نہیں ہوئے تھے تا ہم غیرتِ ہاشی اور خاندانی حمیّت کواس وقت تک قرار ندآیا جب تک ابوجهل لعین سے شدید

انتقام ندكيليا

# حضور کے دشمن کون تھے

خارجی عباسی کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب
سے زیادہ اذبیتی اور تکلیفیں پہنچانے والے بنو ہاشم ہیں اور سب سے زیادہ
آپ کی اعانت ومعاونت بنوامیہ نے کی ہے وہ اس مقام پر ابولہب کی مثال
بھی چیش کرتا ہے۔

کردہ حضور سرور کا نتات کاسگا چیا تھا اور آپ کومھائب میں جتال کر میں چیٹی چیٹی تھی نیٹی کھی نوہ ہول جا تا ہے کہ ابولہب کی بیوی اُم جیل جے اسلام میں اُم جی کا مے یاد کیا جا تا ہے ابوسفیان کی گل بہن تھی ابولہب کا جرکام اُسی کے مشورے سے جمیل پذیر ہوتا تھا بہی دجہ ہے کہ قرآن مجید میں جب سرکام اُسی کے مشورے سے جمیل پذیر ہوتا تھا بہی دجہ ہے کہ قرآن مجید میں جب سرحالی اللہ ب کے ساتھ جمالة الحطب کا بھی اُسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔

یہ سوالی حضرت میں ابن ابی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا تھا کہ تمہادا چیا ابولہب ہے قوجنا ب عقبل نے جواب میں فرمایا کہ اس کی بیوی تمہاری چوچھی ہے اور سوادا پئی سواری سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

یوی تمہاری چوچھی ہے اور سوادا پئی سواری سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

عباسی کی اس خرافات کا جواب ہم نے اس کتاب کی دو سری اور تئیسری جلد کے لئے خصوص کرد کھا ہے اس نے یہاں تفصیل میں نہیں جا کیں تئیسری جلد کے لئے خصوص کرد کھا ہے اس نے یہاں تفصیل میں نہیں جا کیں

## حضور کے دشمن کون تھے

خارجی عبای کا دعویٰ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوسب
ہے زیادہ اڈ بیتی اور تکلیفیں پہنچانے والے بنو ہاشم جی اور سب سے زیادہ
آپ کی اعانت ومعاونت بنوامیہ نے کی ہے وہ اس مقام پر ابولہب کی مثال
میمی چیش کرتا ہے۔

کروہ حضور سرور کا بنات کا سگا بچا تھا اور آپ کومصائب میں جہتا کر
نے میں چیش چیش تھا لیکن وہ بھول جا تا ہے کہ ابولہب کی بیوی اُم جیل جے
اسلام میں اُم فیج کے نام سے یا دکیا جا تا ہے ابوسفیان کی سگی بہن تھی ابولہب کا
ہرکام اُسی کے مشورے سے پیکیل پذیر ہوتا تھا بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
ہرکام اُسی کے مشورے سے پیکیل پذیر ہوتا تھا بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
ہرکام اُسی کے مشورے سے پیل پذیر ہوتا تھا بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
ہرکام اُسی کے مشورے سے پیل این ابی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی
ہیں اور ہوال حضرت عقبل این ابی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی
ہیں تمہاری چیو پھی ہے اور سوارا پنی سواری سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔
ہیوی تمہاری چیو پھی ہے اور سوارا پنی سواری سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔
ہیوی تمہاری چیو پھی ہے اور سوارا پنی سواری سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔
ہیری جات کی اس خرافات کا جواب ہم نے اس کتاب کی دوسری اور
ہیری جلد کے لئے مخصوص کر رکھا ہے اس نے بہاں تفصیل میں نہیں جا ہیں

### حضرت حمزة كا قبول اسلام

ابوجهل کی شرارت کی مزادیے کے بعد سیدالشہد اء سید ناحز ہ رضی الله تعالى عند في بارگاهِ رسالت ميں حاضر جوكرا بني خد مات كاذكر كيا تو حضور امام الانبياء صلى الله عليه وآلبه وسلم نے ارشاد فر مایا چیا جان مجھے تو سچی خوشی اور حقیقی مسرت اُس وقت حاصل ہوگی جب آپ اسلام قبول کرلیں گے تاجدارِ انبیاء کایہ جملہ خدا جانے کن اثر انگیزیوں سے جراہوا تھا عرب کے جری ترین بها در پر رفت طاری موگی اور جناب حزه بن عبد المطلب کا سر نیاز بارگاه

رسالت میں پوری عقیدت اور عمل احر ام کے ساتھ خم ہوگیا۔

ابھی آپ کوحلقہ بگوش اسلام ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ کفار و مشركين مكهن عرب كالكاورجرى ترين انسان كوبهى اسلام كى نذركرويا رسالت کاعظیم شہکار جے فاروق اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابوجهل وغيره سے سواونٹ يا كوئى دوسراانعام لينے كاوعدہ كر كے رسالتمآ ب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوشہید کرنے کی غرض سے چلا اوراپنی ہمشیرہ کے گھر چند لحول کے لئے رک کرآیات قرآن ہے کی تلاوت شنی تو مقتل میں پہنچنے ہے قبل بى ھىپىدغىز ۇ ناز ہوگيا۔

## محمد شمع محفل بود

مسلمانوں کے اجماعات دارارقم میں ہوتے تھے محمثم محفل ہیں اور

پروانے گر دا گرد بیٹے ہوئے دلوں سے طواف کررہے ہیں عرب کا جا ندجلوہ ریز ہے اور ستاروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔

جناب عمرا بن خطاب نے دروازہ کھنکھٹایا اورائی آمدی اطلاع دی چند صحابہ کرام نے آمدِ فا روقی کو خطرے کا پیش خیمہ سیجھتے ہوئے اظہار تشویش کیا توغیرت ہاشمی جوش میں آگئی اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عند نے دایاں ہاتھ تلوار کے قبضہ پر دکھے ہوئے فرمایا دروازہ کھول دواوروہ جس بھی ارادے سے آیا ہے آئے دو۔

## اعلانیہ نماز کی ادائیگی

جناب فاروق اعظم رضی الله تعالی عند تو آئے ہی سردینے کے لئے
سے لہذا یہ کام تلواروں کی جھنکار پیدا ہوئے بغیر ہی ہوگیا چند کھول بعد عمر
فاروق کی گرون بھی قلا وہ اسلام سے مزین ہوگی اسلام قبول کرتے ہی
فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جو پہلی پیش کش کی وہ وہ بیت الحرام میں
معلم کھلا نماز پڑھنے کی تھی سرکار وہ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی
درخواست کوشرف قبولیت عطافر مایا چنا نچرا کی روایت کے مطابق آسی روز
اور ایک اور روایت کے مطابق ووسرے دن حضور رسالت پناوسلی الله علیہ
وآلہ وسلم اس شان سے حرم محترم میں تشریف لائے کہ حضرت ابو کمرصد بق
رضی اللہ تعالی عند آپ کے دائیں طرف اور حضرت عزوابن عبد المطلب رضی

الله تعالی عند با ئیں طرف شمشیر بر ہندساتھ ساتھ چل رہے تھے ہراول کے باڈی گارڈ کے طور پر جناب شیر خدا سید نا حیدر کرار رضی الله تعالی عند تکوار سوئے ہوئے چل رہے تھے اور ان کآ گے تھڑت فاروتی اعظم رضی الله تعالی عند نگی تکوار لئے جارہے تھے دیگر گروہ اسلام صف بستہ آپ کے پیچھے جارہا تھا۔

وگوئند بهمدروز و بروائخ روز دیگر حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم را بیرون آوردا بو بکر صدیق بریمین و عزه در بیار وعلی در پیش و عمر در بیش علی بهمه شمشیر با بر کشیده و باقی مسلمانان بهمه در قفائے حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم صف زده میرفتند

﴿معارج النبوة ركن سوم من ٥٢﴾

## عمر فاروق كا اعلان اسلام

کافرون کا گمان تھا کے عمرابی خطاب رضی اللہ تعالی عنهٔ معاذ اللہ هم رسالت کوگل کر کے آرہا ہوگا گرادھر تو یا نسه بی پلٹ چکا تھا اور قل کے ارا دے سے جانے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنهٔ اس شمع رسالت پر پروانہ وار نار ہونے کے لئے پر تول رہا تھا تا ہم بعض کفار کے دل میں ابھی بید خیال وار نار ہونے کے لئے پر تول رہا تھا تا ہم بعض کفار کے دل میں ابھی بید خیال باتی تھا کہ عمرا بن البخطاب مسلما نوں کو قل کرنے کے ارا دے سے مقتل کی طرف لا با سے چتا نچہ انہوں نے اپنے خیال کا اظہار بلند آواز سے کیا تو طرف لا با سے چتا نچہ انہوں نے اپنے خیال کا اظہار بلند آواز سے کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عن نے فر بایا کہ اے معاشر قریش جان او کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عن نے فر بایا کہ اے معاشر قریش جان او کہ میں

نے اسلام قبول کرلیا ہے۔

اور حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى امتباع كا قلا ده اپنی گردن میں ڈال لیا ہے تم لوگ بھی اسلام قبول کرلوور ندمیری تکوار تمہارے سرول پر ہوگی۔

### کفار کا حملہ علی نے روکا

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهٔ کا فرول سے محکفتگوشے که ان لوگول نے مایوی اور تجیر کے جذبات سے مغلوب ہوکر حضرت فا روق اعظم رضی الله تعالی عنهٔ پر تمله کرویا چونکه پر تمله اچا تک ہوگیا تھا اس کے ممکن تھا کہ کوئی تکلیف دہ امر ظہور میں آ جا تا گھر ہر وقت آتکھیں کھلی رکھنے والے ہا تھی عقاب سید تا حیدر کرار شیر خدارضی الله تعالی عنهٔ نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنهٔ کی بر وقت امداد فر ماتے ہوئے وشمنوں کونکوار کی باڑھ پر رکھائیا۔

ہمد کیمار حملہ بر عمر آ ور دندو عمر نیز متوجہ الیثال میں اللہ عنهٔ با امداو عمر رضی الله عنه با امداو عمر رضی الله

ڈالا اُس کے شور بچانے پر مزیدلوگ جمع ہو گئے تواسے آپ سے چھڑالیا۔ بعدازال حضور سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کعت نماز نقل ادا فریائی اور بعض روایتوں کے مطابق نماز ظہریا جماعت ادا کی تھی۔

## پھر آگ بھڑ ک اٹھی

حضور دسالت آب سلی الله علیه وآله وسلم کی بعث مبارکہ کے چھے اسال حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے اسلام قبول فرمایا تو اسلام کے خلاف مسلسل پہنے والا لا واکفار کے پھر چیے دلوں کے کناروں سے بہد لکلا ان لوگوں کو جناب فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کامشرف به اسلام ہونا اس قدر شاق گزرا چیے انہیں بجلی کاشاک لگ گیا ہو۔ فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے اسلام لانے سے ایک طرف تو اُن کی اُمیدوں پر پانی پھر گیا اور دو میز کے اسلام لانے سے ایک طرف تو اُن کی اُمیدوں پر پانی پھر گیا اور دو میری طرف اُن کی آمیدوں پر پانی پھر گیا اور دو میری طرف آن کی آمیدوں پر پانی پھر گیا اور دو میری طرف آن کی آمیدوں پر پانی پھر گیا اور دو میری طرف آن کی آمیدوں سے لیس ہو کر مسلما نوں پر ستم میری کی یکھارکردی نتیج تھا کہ اُنہوں نے تمام ابلیسی حربوں سے لیس ہو کر مسلما نوں پر ستم آرائیوں کی یکھارکردی نتیج تھا اللہ اسلام پرعرصہ حیات نگلہ ہونا شروع ہو

#### هجرت حبشه کا اعلان

اور بالآخر حضرت محرمصطفاصلی الله علیه وآلہ وسلم کویہ فیصلہ فر مانا پڑا کہ کفار کی بڑھتی ہوئی ایذار سانیوں سے بچانے کے لئے مسلمانوں کو اُن

كزغه الكال ويناجإي

چنا نچیمسلمانوں کے کثیر گروہ کوآپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کاارشاد فرمایا''

ان مها جرین میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی عالی قدر صاحبزادی سیده رقبه سلام الله علیها بھی اپنے شو ہر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کے ہمراہ تشریف کے کئیں حبشہ کے باوشاہ سیدنا نجاشی رضی الله تعالی عنه نے ہمراہ تشریف کے تشریف آوری پر اُن کا نہا یت رضی الله تعالی عنه نے اہل اسلام کی تشریف آوری پر اُن کا نہا یت گرم جوثی سے استقبال کیا اور ہر تم کی اعانت ومعاونت کی پیش کش کی۔

## شاہ حبشہ کا قبول اسلام

اگر چہشاہ حبشہ اُس وقت عیسائی مذہب کا پیر وکارتھا گر جناب جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب رضی الشعنیم سے قرآن مجید فرقان حمید کی چندآ بیات مبارکہ جوحفرت مربم سلام الشعلیہا کی شان میں تھیں سننے کے بعد زار وقطار رونے لگا اور اسلام کی حقا نیت کو دل ہے قبول کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔

کفار مکہ کا ایک وفدشاہ حبشہ کے پاس بھی پہنچ گیا اور مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بیلوگ ہمارے بھا گے ہوئے بھرم ہیں اس لئے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مگر شاہ حبشہ نے اُن کی اِس درخواست کومستر وکرتے ہوئے فر مایا کہ بیلوگ جاری پناہ میں ہیں اِس . لئے واپسی کاسوال بی پیدانہیں ہوتا اِنہی مہاجرین اسلام میں سیدہ اُم حبيبه بنب ابوسفيان بھي اپنے شوہر كے ساتھ تشريف لے گئ تھيں وہيں پر بى آپ ك شو بركا انتقال مؤكميا تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ن شاو حبشه كوبيغام بعيجا كدأم حبيبه كالكاح بمارك ساتحد كرديا جائية نجاشی نے اپنے خزائے سے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حق مہرادا کر کے جناب اُم جبیب رضی الله تعالی عنها کا نکاح آپ سے كرديااورآب أم حبيبه بثت إيوسفيان سأعبهات المومنين كزمره مين شامل ہوکرائم المؤمنین سیّدہ أم حبیبہ رضی الله تعالیٰ عنها بن تُکئیں سلام ہو آب کی ذات براورآب کی خوش متی برد

## مشرکین مکہ کی کوشش

ببرحال مسلمانوں کی کثیر تعداد کا حبشہ کو بھرت کرجانا اور کفار مکہ کاشاہ حبشہ کو ان کے خلاف بجڑ کا نے کے باوجود ناکام ونا مرادر بہنا اُن کے حسد و بغض میں مزید اضافے کا سبب بنا اور کھیانی بلی کھمبانو ہے گے حسد و بغض میں مزید اضافے کا سبب بنا اور کھیانی بلی کھمبانو ہے گے مترادف وہ لوگ بار بار حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں بھر ہے ۔

کہ یا تو آپ اپنے بھیجے اور اسارے حوالے کردیں یا انہیں روک دیا جائے کہ ہارے بتوں کی تکذیب نہ کریں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریز مایا کہ اگر بیاوگ میرے ایک ہاتھ پر جا نداور ایک ہاتھ پ سورج بھی لاکر رکھدیں توجب بھی دعوت و تبلیغ کا پیسلسلہ بند نہیں کروں گا کیونکہ!

ميه بت جمول بن مين جمونون كوسيا كهنبين سكتا الخضربات يزهتي كئ كم معظمه مين ال وقت آب ك صرف چند ساتھی باتی تھے جبکہ کفار مکہ کی ریشہ دوا نیاں اور آتش انتقام کی شعلہ باریاں اِنتِها کی عروج بر پہنچ گئی تھیں تا ہم ان کے جواب میں تا جدا اِ انبیاء والرسلين حضور رحمة للعالمين حضرت محر مصطفح صلى الله عليه وآله وسلم كى حفاظت وصيانت كے لئے جناب ابوطالب رضی الله تعالی عند نے كمال حكمتِ عملى سےكام ليتے موتے خاندانِ بنو باشم كى عصبيت وحميت كا نا قابل تسخير حصار قائم كرركها تفاجس كوتو ژكر سركار دوعالم صلى الله عليه وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قتم کی زیادتی کرنے کی جرائت کرنا پورے عرب کے بھی بس کاروگ نہیں تھا کیونکہ بنو ہاشم کے حلیف قبیلوں کا بھی ایک جال پھیلا ہوا تھا چنا نچے کفار مکہنے ہر طرف سے مایوں و نا مراد ہو کر ابوجهل ادرابوسفيان وغيره كى سركردگى ميں اپنے بمنواؤں كا أيك اجماع

کیا اوراس میں فیصلہ کیا گیا کہ یا تو ہو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جارے سپر دکر دیں تا کہ ہم انہیں قتل کر دیں یا پھر تمام ہو ہاشم کا اس طریقتہ سے سوشل با پیکا ہے کر دیا جائے کہ نہ تو ان کی مجالس میں جاؤ اور نہ تی اُن سے اختلاط اور میل جول رکھونہ اُن سے خرید وفروخت کرو اور نہ ان کے گھروں میں جاؤ حی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا مطالبہ تشکیم کرلیں۔

#### شعب ابي طالب

چنانچہ کفار مکہ نے اپنے فیصلہ پڑکل درآ مدکرنے کے لئے آپیل میں بنوہاشم کے بائیکاٹ کامعاہدہ کیااور پھراس معاہدہ کی تحریری دستاویز تیار کرکے کعبیشریف میں لٹکا دی گئی اور بنوہاشم کواپنے فیصلہ ہے آگاہ کرویا کہ تم لوگوں سے قطعی طور پر مقاطعہ کردیا گیا ہے۔ خاندان ہاشمی کے تمام افراد ابولہب کے سواجناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنو کے کنٹرول میں ہے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی بریا ہونے کے باوجود ابولہب بی سربات ابولہب سے منوا کر ساتھ سے تیز طرار بھی تھی اس لئے وہ بالعموم اپنی ہربات ابولہب سے منوا کر بی دور لین تھی۔

اِس مقام پر بھی اُس نے اُموی عصبیت کو ہاشمی عصبیت پر فو قیت

ویے کے لئے ابواہب کومجود کردیا کہ وہ خودکو ہا شمیوں سے الگ تعلگ رکھنے
کا اعلان کرے اور ابوسفیان وغیرہ سے مل کر خاندان ہاشی کے خلاف کے
جانے والے معاہدہ کی تو بیتن کرے۔ چنانچہ اُسے اپنی نامراد ہوی اورسسرالی
رشتہ داروں کے جم کی تغییل کرتے ہوئے اپنی خاندانی روایت کو تو ڑنے ہی
جس عافیت نظر آئی۔

## حضرت ابوطالب کا پھرہ

بہرحال حضور رسالتما بسلی الله علیہ والدوسلم مع ایے عظیم خاندان کے مردوں عور توں اور بچوں کے ساتھ اُس گھائی میں محصور ہو کررہ گئے جے ''شعب ابی طالب''کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

خاندان بین حمایق میں اس وقت اسلام لانے کی تعدادا نہائی کم تھی بلکہ
بعض روایات کے مطابق سوائے جناب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ
الکریم کے اور سیّد الشہد اء سیّد نا امیر حمزہ این عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنصم
کے مردوں میں تھلم کھلا اسلام قبول کرنے والاکوئی دوسرافخض نہیں تھا بایں ہمہ
حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کی موجودگی نے تا جدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ
والہ وسلم کو ہرغم سے آزاد کر رکھا تھا جب حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم بستر استراحت پر ہوتے تو حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عن شمشیر
گرون میں حمائل کے آپ کا طواف شروع کر دیے اور یوں چکر کا شے

رہے جس طرح مٹنع کے گرد پروانہ طواف کرتا ہے۔

علاوہ ازیں عام طور پر حق حفاظت اس طرح بھی اوا کیا جاتا کہ رات کے وقت آپ کے سونے کی جگہ کو تبدیل کر دیتے اور جہال آپ سوئے ہوتے وہاں اپنے کسی بھائی ، جینیج یا بیٹے کوسلا دیتے اور آپ کو کہی اور جگہ نقل کر دیتے۔

## شعب ابی طالب کا زمانه

شعب الى طالب ميں پیش آنے والے جائگداز واقعات كي تفصيل انتها ائى طویل ہے جمے ہم نے شرح وبسط كے ساتھ اپنى كتاب ايمان الى طالب میں درج كر كھا ہے بہاں صرف اس كا اجمالی خاكہ ہى پیش كيا حاتا ہے۔

﴿ الهُ شعب الى طالب م محصورين كوئى كى دن فاقد كشي كرنا پر تی تقى كيونكه سامان خوردونوش جوجع كيا گيا تھا وہ انتہائی ناكافی تھا اور كفار مكه نے وہاں مزيد خوراك ينجنے كى كمل طور پرنا كه بندي كرد كھي تھي

۲﴾ سال بجر کے بعد صرف جج کے موقع پر ہائٹی خاندان کو بازار د کھنا نصیب ہوتا تھا مگر و ہاں پر بھی کفار مکہ اپنی حیثِ باطنی کا پورا پورا مظاہرہ

*کر*تے''

اول تو وہ کوشش کرتے کے کوئی دو کا ندار اِن کے ہاتھ کوئی چیز

فروخت ہی ندکرے اور اگر کوئی باہرے آیا ہوا دکا ندار اُن کی بات مانے سے انکار کردیتا تو فوراً اُس سے وہ چیز مہتکے داموں یا منہ ما گل قیمت ادا کرکے خرید لیتے۔

﴿ ٣﴾ كفارمكه نے غير ہاتمي مسلمانوں كوجومعدودے چند مكم معظمه میں مو جود تھے اُن کو بھی منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی قتم کی کوئی چیز شعب ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے۔نہ ہی سی مخص کو مصورین سے ملا قات کی اجازت تھی حالانکہ اِن مسلمانوں میں پروانۂ متمع رسالت سیّد نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مو جود تھے اور جمال مصطفے کے عاشق سيّدناعمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنهجي موجود تتنع مّرية بجي شائد عشق كابي کوئی امتحان تھا کہ جن لوگوں کے لئے محبوب کی ایک لمحہ کی جدائی بھی نا قابل برداشت اور وجهاذيت تقى أنهيل قريب رہتے ہوئے بھى تين سال كا طويل عرصة مجبوب كريم عليه الصلوة والسلام كے جمال جہاں آراء كى جلوه آفرينيوں ہے محروم کر دیا،اور جولوگ اپنے گھر کا سارا سا مان محبوب کے حکم پر نچھاور كردينابا عث سعادت دارين خيال كرتے تصافييں إس قدر مجبور كر ديا كيا كهوه چندسير جويانان جوين بھي اس جلوه گاه محبوب صلى الله عليه وآله وسلم تك نہ پہنچا سکے جہاں بچے بوڑ ھے مورتیں تو ایک طرف کڑیل جوان بھی بھوک کی شدت ہے مغلوب ہو کر کئے ہوئے شہیر وں کی طرح کر پڑتے تھے۔

### رحمت الهي جوش ميں

بہرحال اِسے مشیت الہید کے علاوہ اور پچھ بیس کہا جا سکتا اتناسمجھ لیجئے کہ اسلام کا بید دور ابتلاء و آزمائش کاسٹلین دور تھا دائر ہ اسلام میں آئے والا برخض بالعموم اور خاندان ہاشی کا ہر فرد بالخصوص انتہائی سمیری کے عالم میں اُس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اِن صبر آزما اور اذبت ناک لحات کا خاتمہ ہواور کب وہ اس قید و بند سے نجات حاصل کر کے آزادی کا سانس خاتمہ ہواور کب وہ اس قید و بند سے نجات حاصل کر کے آزادی کا سانس کے سکے پھر جب تین سال کا تحضن اور طویل عرصہ گزرگیا اور حمت اللی جوش میں آگی۔

#### حضور نے بشارت دی

حضور رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے مشفق دم پر بان اورامین وشفق چیا جناب ابوطالب رضی الله تعالی عند کو بلا کر بشارت دی که چیا جان اب تکلیف ومصیبت اور قید و بند کی صعوبتوں کا خاتمه ہونے والا سے۔

مجھے میرے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ کفار نے ہمیں محصور کرنے کے معاہدہ کی جودستاویز تیار کی تھی اس کی پوری تحریر کوسوائے اللہ تعالی کے اسم مقدس کے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔

آپ کفارے پاس جا کران کواس امرے مطلع کردیں کے تمہارے

معاہدے کواللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے لہٰ ذااب جمیں آزاد کر دوہ بیمی رسول
آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر کفار مکہ کے پاس چلے گئے
ان کے سرکر دہ لوگوں کو حقیقت حال مے مطلع فر مایا تو انہوں نے
اس بات کو انتہائی بے بقینی کے عالم میں سنا اور بے بنیاد تصور کیا جناب ابو
طالب رضی اللہ نے پوری قوت اور پورے وثوق سے ابنا بیان جاری رکھتے
ہوئے فر مایا کہ یہ بات میر ہے جی بھیے نے اللہ تعالیٰ کی وتی کے مطابق ارشاد فر
مائی ہے۔

اوریے طعی طور پر درست ہے کیونکہ بیرے جینیج نے بھی جھوٹ بولا ہی نہیں البتہ میں اُن کی صدافت پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہوں کہ اگر میرے جینیج کے فر مان کے مطابق تہاری دستاویز ضائع ہوچی ہوتو ہمیں آزاد کر دوبصورت دیگر میں اپنے جینیج کوتمہارے حوالے کردوں گا جس کے لئے تمہیں افتتیار حاصل ہوگا خواہ انہیں زندہ رہے دویاقتل کردو۔

کفار کا تو شروع ہے ہی مید مطالبہ تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُن کے سپر دکر دیا جائے چنا نچہ اُنہوں نے فوراً ہی حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنه کا یہ فیصلہ مانتے ہوئے کہا کہ اگر میہ بات ہے تو آپ نے جارے ساتھ پوراپوراانصاف کیا ہے لہٰذا ہمیں آپ کی میشر طامنطور ہے۔

### پروانهٔ نجات

چنانچے سب لوگ ہیت اللہ شریف میں آئے تو چڑے وغیرہ میں رکھی ہوئی دستاویز کو اتار کر کھولا گیا تو رسول صادق وامین کے قریان کے مطابق سوائے اللہ تعالی کے اسم پاک کے پوری کی پوری تحریر دیمک کی نذر ہوچکی تھی۔

کفار مکہ نے اپنی تحریر کا میہ حشر دیکھا تو اُن کے سرشرم وندا مت ہے جھک گئے اور انہوں نے حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عندے نگاہیں ملائے بغیر میہ اعلان کر دیا کہ بنو ہاشم کا حصار توڑ دیا جائے اور اِن کے ہائےکاٹ کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔

جناب ابوطالب رضی الله تعالی عنهٔ پروانه نجات حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے اور تمام ما جراسر کار دوعالم صلی الله علیه و آلے ورتمام ما جراسر کار دوعالم صلی الله علیه و آلہ وسلم کی خدمت اقدس بیس عرض کر دیا آپ نے سنا تو انتہائی مسرت کا اظہار فر مایا اور مصیبت کے اس تکیف دہ زمانہ سے رہائی پراللہ تبارک و تعالی کے حضور میں تشکر وانتمان کے آئسوؤں کا نڈرانہ پیش کرتے ہوئے ہوئے ہو جدہ شکر ادا کیا۔

#### مصيبت مين رفاقت

جناب حيدر كرازعلى كرم الله وجهه الكريم كي صرف اسي ايك سعادت

کا ذکر کیا جائے جوآپ کواس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں رسول خدا صلی الله علیه وآلہ وسلم کی رفاقت کے سلسلہ میں حاصل ہو کی توسینکڑوں وفتر در کار ہیں حقیقت رہے کہ ،،

> ای سعادت بزدر بازو نیست تانه بخفد خدائ بخشده

#### اور ..... سایه اثه گیا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

شعب الى طالب كى صعوبتون ادراذ يتون سدرائى حاصل ہوئے ابھى تھوڑا عرصه بى گزرا تھا كہ مصطفے و مرتضى عليها الصلوة والسلام كے مبارک مرون سے أس بستى مقدل كا سايہ بى أٹھ گيا جس كے دم قدم كى بركت سے كفار كه باوجودا بى يورى قوت خرج كرنے كے حضور رسالت آب صلى الله عليه وآلہ وسلم كوا بى افقا مى كاروايوں كا شكار نہ بنا سكے وہ عظيم المرتبت اور عزت ما بہتى ہے تاريخ بين ابوطالب رضى الله تعالى عنذ كے نام سے يا دكيا جا تا ہے اپنے آخرى سائس تک حضور رسالت ما ب سے حق و فا دارى اداكر نے كے بعد خالق حقیق ہے جا ملى جناب ابوطالب رضى الله تعالى عنذ كا اولا و بنو با شم كو آخرى خطبه رير تھا كہ محم مصطفے صلى الله عليه وآلہ وسلم سے معاونت بھى شم كو آخرى خطبه رير تھا كہ محم مصطفے صلى الله عليه وآلہ وسلم سے معاونت بھى کرتے رہنا اور ان كى ابتاع بھى كرنا ان كى اطاعت و فرمان بردارى تمہين

دونوں جہان کی نعمتوں سے سر فراز کر دے گی اور پھراس کے بعد فر مایا کاش مجھے زندگی کے پچھاور لمحات بھی میسر آجاتے تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید خدمت کرنے کا شرف حاصل کر لیتا۔

روایات کی دیزجہیں آپ کے شخص کو دھندلانے کا فریضہ انجام ویق رہی ہیں گر جناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنهٔ کا نام آئ بھی اِسی طرح تا بندہ ورخشندہ ہے جس طرح شعب ابی طالب کے زمانہ میں تھا۔

#### حضور كا اظمار غم

آپ کی دفات حسرت آیات کا حضور کو کس قدر صدید ہوا ہو گاہاں کا عکس حضور سرور کا نئات صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں!

جب تک ہمارے چا ابوطالب بقید حیات رہے ہم کفار ومشرکین کے شرو فساد اور اذبیت نا کیوں سے محفوظ رہے ہمارے بچا ابوطالب کی آگھیں بند ہونے کی دیرتھی کہ ہم پر آلام ومصائب کے پہاڑٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ سے چندروز پہلے مجوبہ محبوب خدائے باک اُم المونین سیّدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنها کا وصال ہمی ہو چکا بھا۔ اِس دو ہرے فم وائدوہ نے حصور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو قا۔ اِس دو ہرے فم وائدوہ نے حصور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو

تصویر غم بنا کرد کا دیا، اور إن مقدی و محترم جستیوں کے بیک گخت بچھڑ جانے کا آپ کواس قدرصد مد ہوا کہ آپ نے اُس سال کا نام' عام الحزن' یعنی غم کا سال رکا دیا جس میں إن دونوں نے وصال فرمایا تھا۔

اس مقام پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے گر ہم اپنے مضمون کوطوالت سے بچھائے نے کے لئے اختصار کے طور پر یہی بتانے پر اکتفا کریں گے کہ جناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنهٔ اور سیّدہ خدیجۃ الکبری کی وفات پر حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور جناب حید رکرارعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملیہ وآلہ وسلم اور جناب حید رکرارعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسی انداز سے اظہار خم قرمایا ،

### پيام غم و ألم

جب جناب ابوطالب رضی الله تعالی عنه کا وصال مبارک ہوا تو حضرت علی کرم الله وجهه الکریم نے روتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں اس کو والم کے ٹوشنے کی اطلاع دی تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشکبار ہو گئیں آپ نے روتے ہوئے فر مایا! علی جو ہونا تھا ہو چکا اور یہ وہ غم ہے جس کا مداوا بھی نہیں ہوسکے گا'' الله تعالیٰ کی رضا کو نبر طور قبول کرنا ہی پڑے گا صبر سے کام لواور

جیمیز و تکفین کی تیاری کر داور یا در کھو ہمارے جیا کو سل خو داپنے ہاتھ ہے دینا سید نا حیدر کراررضی اللہ تعالی عنۂ فرمانِ رسالت کے مطابق آپ کو عنسل وغیرہ دے کر جمیز وتکیفن سے فارغ ہونے کے بعد حضور رسالت مآب کی خدمت اقدی میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ نے فر مایاعلی اب خود بھی عنسل کرلوتا کہ جنازہ لے جانے کی تیاری کی جائے۔

## دعا نے محمد برا نے علی

چنا نچیفر مان محبوب کے مطابق جناب حیدد کرار دمنی اللہ تعالیٰ عنه خود بھی عنسل فر ما کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوگئے جناب حیدد کرار علیہ السلام فر مائے بین کہ جب میں عنسل کر کے حضور علیہ السلام کی علیہ السلام فر مائے بین کہ جب میں عنسل کر کے حضور علیہ السلام کی مائے وقالہ الله کی اس قدر دعا نمیں دیں کہ وہ میرے لئے دنیا ومانیہا ہے بدر جہا بہتر ہیں۔

## غم نے اظھار محبت کر دیا

وفات ابوطالب رضی اللہ تعالی عندی خبر فوراً ہی پوری وادی بطی میں جنگل کی آگ کی طرح میں کا کر افراد پہلے ہی آپ کے جنگل کی آگ کی طرح میں گئی ہاشی خاندان کے اکثر افراد پہلے ہی آپ کے پاس موجود تھے بہر حال جب کثیر لوگ جمع ہو گئے تو آپ کا جناز ہ مبارک اشا یا گیا۔

حضورسرورکونین صلی الله علیه وآله دُسُلُم روت ہوئے اور یہ جملے اوا فرماتے ہوئے جنازہ کے ساتھ ساتھ جارہے تھے میرے ثم گسار چیااللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو جزاء خیر عطافر مائے آپ نے میرے جن میں سمجی کوئی تقعیم بیس کی اور پھر بطحائے مکہ کے سر دار اور نبوت ورسالت کے نا قابل تسخیر حصار سید نا ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کو وادی جحون جے جنت المعطلے کہا جاتا ہے جناب خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے چندگر آگے جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے پہلوئے مبارک میں سپر دخاک کر دیا گیا۔

#### حضور رو تے رہتے

تدفین ابوطالب کے بعد جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے خودکو حجرۂ مبارک میں بند کرلیا اور آپ کے قم میں ہمہ وقت روتے رہج اور سوائے نماز کے دوسرے کسی بھی کام کی طرف توجہ نہ فرماتے اور یہ سلسلہ کئ دنوں تک جاری رہا۔

جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ ساتھ جناب شير خدا حضرت على عليه السلام بھى غم والم كى تصوير بنے ہوئے تھے آپ كواپ والد گرا مى كے وصال مبارك كا جوصد مد ہوا اس كے اظہار كے لئے الفاظ كا وائر وائتها ئى نا كافى نظر آتا ہے علا وہ ازیں ان واقعات كو پہال مخضر أبيان كرنے كى ايك وجہ يہ بھى ہے كہ جناب ابوطالب رضى الله تعالى عن كى حيات مباركہ پر ہمارى ايك مبسوط كتاب موسومہ بدا يمان ابى طالب پہلے ہى جھپ مباركہ پر ہمارى ايك مبسوط كتاب موسومہ بدا يمان ابى طالب پہلے ہى جھپ

بلیغ بھی کردیا گیاہے۔ ف

#### مرثيه وسلام

آل مقاب پر جناب شیر خدا مدینة العلم سیدناومر شدنا حضرت علی کرم الله و جهه الکریم کے وہ چندا شعار لفل کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے جوآپ نے اپنے والد ماجد سیدنا ابوطالب رضی الله تعالیٰ عنهٔ کے وصال پر ملال پراپنے غم واندوہ کے اظہار کے لئے انشاء فر مائے پہلے اُن اشعار کا ترجمہ ملاحظہ فرما کیں جناب حیدد کرار فرماتے ہیں!

اے میرے والد ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عندا مے پناہ جا ہے والوں
کی جائے پناہ اور ایے خٹک سالی کے پانی اور تاریکیوں کے اجائے آپ کی
موت نے غیرت مندول کوشکت دل کر دیا ہے اور آپ محمر مصطفے صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے بہترین ججائے۔

میں رات کے آخری حصہ میں بلند آواز سے نوحہ کرنے کے لئے بیدار ہوااور میری بینو حد قوانی اُس امیر کے لئے تھی جسے سردار بنایا گیا تھا اُس سرداز اور امیر سے میری مراومیر سے والدگرا می حضرت ابوطالب رضی الله تعالیٰ عنه بیں جوصاحب جودو سخا و رغر با ومسا کیین کے فجاو ماوی ہیں۔

میر سے والدگرا می ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنه اپا بچے اور نا خلف نہیں سے بلکہ علیم الطبع اور صاحب حلم بین اس صاحب حکومت نے اپنی کھے۔

وقت کی موت سے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جسے یا تو بنو ہاشم بند کر دیں یا پھررسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم پر کی جانے والی زیاد تیوں کی آگ کوخود الله تبارک و تعالی شندی کرے گا۔

﴿ افسوس ﴾ قریش ﴿ گفار مکه ﴾ ان کی موت پر خوشیاں منات بیں کداب وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرآزادانہ ظلم وتشدد کرسکیں گے حالانکہ میں دیکھا ہوں کدان میں ایک بھی ایسانہیں جوزندہ رہنے والا ہو۔

ابنا طالب عصمة المستجين وغيث المحول و تور الظلم

لقد هد فقدك اهل الحفاظ وقد كنت للمصطفى خير عم

ارقبت لينوح انحرا لليل عردا لشيخي پنعي والرئيس المسودا

ابا طالب ماوى الصعاليك ذالندى واذا الحلم لا خلفًا ولم يك قعددا اخا الملک خلی للمة سليدها بنسو هنا شم اوليتباح فيه منذا

فامست قريش بفر حون بفقاده ولست ادى حيًا يشى منخلدًا

ديران على عليه السلام ص ٥٥﴾ جناب اسد الله الغالب بحضور خديجه وا بو طالب

علاوہ ازیں جناب سید تا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ نے جناب سیدہ غدیجۃ الکبری اور جناب ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی وفات حسرت آیات کے صد مات کا اظہاراس طرح فرمایا۔

"اب میری دونوں آتھو! وادی بطحائے اسروار پرجس کا نام ابو طالب ہے اور بطحائے اس رئیس کے بیٹے کی موت پرجس کا نام عبرالمطلب ہے اور بطحائے اس رئیس کے بیٹے کی موت پرجس کا نام عبرالمطلب ہے اورا سعورتوں کی سروار کی موت پرجس نے سب سے پہلے نماز پرجس اور جس کا نام خدیجہ الکبری ہے وہ دونوں ابو طالب اور خدیجہ الکبری ہے وہ دونوں ابو طالب اور خدیجہ الکبری ہے وہ دونوں ابو طالب اور خدیجہ الکبری منی اللہ تعالی نے اُن کی فطرت کو الکبری رضی اللہ تعالی نے اُن کی فطرت کو بی باللہ تارک و تعالی نے اُن کی فطرت کو بی بات بیان فرمائی ہے۔

إن دونول كي (موت) كي مصيبت وآلام نے فضااور ہوا كوتاريك

کر دیا ہے اور میں اِن دونوں کے پھڑ جانے کے رہنج وغم کی وجہ سے دوروکر اور تکلیفیں اٹھا کررات گزارتا ہوں۔

ان دونوں نے خدا تعالی کے رہتے میں دین محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے خلاف الداد واستعانت فرمائی جو دین میں سرکشی کرتے تھے۔

اور میددونوں وہ بیں جنہوں نے اپنے عہد و پیان کا لحاظ کرتے ہوئے حق وفا داری ادا کیا۔

> اعیسنی جنو دابسارک البه فیکسا عبلنی هنا لیکین لا تنزی له منا مثلا

عملسي سيندالسطنجا و ابن ريُسها وسيناسة النسوان اول من صلى

مهادية قسر طيب السأسة فيسمها مهادكة والساسة مساق لها الفضلا

منصابهما ادجى لى للجو والهوا فينت اقباسي منهما الهم والثكلا لقد نصرا في الله دين محمد على من لغني فني الندين قدر عينا الا ﴿ديوان حضرت على كرم الله وجهه الكريم ص١٣٩﴾



SESTANCE SENT

#### شب هجرت

یوں تو جناب حیدر کرارعلیہ السلام ازل ہی سے فنافی الرسول کے مقام جلیل وظیم پر فائز تھے بھی اور ہیں بھی اور در بار مصطفیٰ سے ہر آ زمائش و اہتلاء کے وقت جاں بٹاری اور جان سپاری کا تمغہ آپ ہی کو تفویض کیا جاتا رہا مگر بض مقامات پر تو آپ محبوب پر فدا کاری کی ایسی مثالیں پیش کرویے ہیں جن کی مثال ہی پیش نہیں کی جاسکتی۔

حسن فداکاری اور دنگ جان سپاری تو آپ کے دو کیں رو کیں سے پھوٹا پڑتا تھا اور پھراس پر طرہ ہید کہ آپ کو اپنے ایٹار کے اظہار کے جو لا جواب مواقع تصیب ہوئے وہ آپ ہی کا حصہ تھے اور کسی دوسرے کوان میں شریک کیا ہی نہیں جاسکتا۔

انهی حسین ترین اور انمٹ نقوش وفا داری و جاں نثاری میں ایک نقش فروزاں آپ نے ہجرت کی رات کوفر طاس دہر پر شبت فر مایا اوراس کی تفصیل کچھاس طرح ہے کہ ،

#### هجرت بحكم خدا

کفار مکہنے جب سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور اذبت نا کیوں کی انتہا کر دی تو حضور رسالت مآب سلی الله علیه و آله وسلم نے بھیم خالق کا نئات مکه معظمہ سے مدینہ منورہ گوہجرت فرمانے کا پروگرام مرتب فرمالیا اور چندہی روز میں اپنے تمام ساتھیوں کو مدینه منورہ کی جانب روانہ کر دیاحتی کہ آپ کے ساتھ صرف دو جلیل القدر مختصیتیں یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ اور حیدر کرارعلی کرم اللہ وجہ الکریم رہ گئیں۔

عفارومشرکین مکہنے اس نئی صورت حالات کا جائزہ لینے کے لئے دارالندوہ میں جمع ہونا شروع کردیا بظاہر تو بیا جتاع ابوسفیان اور ابوجہل کی تزیر قیادت ہوا تھا مگر بباطن ان دونوں وُشمنانِ خدا اور رسول کی مزید راہنمائی کے لئے ابلیس تعین بڈھے نجدی کی صورت میں کری صدارت پر موجود تھا۔

اجمع قریش و معهم ابلیس فی صورت شیخ نجدی فی دار الندو ه

﴿الوفا ابن جوزی ج اص ١٠﴾ ﴿سیرت ابن هشام ج اص ١٩٠ودیگر کتب سیر ﴾ یادر ہے کہ اہلِ ججاز کو جب بھی رسول الله سلی الله علیه وآلہ وسلم کے خلاف ابھار نے کا موقعہ آیا شیطان نے کی نہ کسی نجدی کا ہی روپ دھار کر اپنے شیطانی اور نا پاک عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نجدی اور شیطان نہا یت ولچپ عنوان ہے لیکن ہم اُسے کسی دوسرے مقام پرزیر خامہ لائیں گے یہاں تو ہم یہ بتارہے تھے کہ تا جدار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی شب کفار مکہنے سازشوں کے کون کون سے جال تیار کئے تھے۔

احادیث وتفاسیراورتواری وسیر کی تقدیرین کتب میں سر کار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ججرت کا پس منظر متفقہ علیہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہ

#### کفار کے ارادیے

جب حضور رسالتمآ ب سلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خفیہ طور پر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ زاداللہ شرفہا میں بھیج دیااور آپ کے پاس عور توں اور بچوں کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر ضی الله نعهٔ اور سیدنا علی کرم الله وجهدالکریم رہ گئے تو کفار مکہ کو یقین ہوگیا کہ اب بیسب حضرات بھی جلد ہی مکہ معظمہ کو چھوڑ ویں گے جنا نچہ انہوں نے ابوجہل لعین کی سرکر دگی میں دارالندوہ میں ایک اجتماع اس مسئلہ پر غور وغوش کرنے کے لئے کیا۔ دارالندوہ میں ایک اجتماع اس مسئلہ پر غور وغوش کرنے کے لئے کیا۔ ابوجہل ملعون نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلہ سے ایک نوجوان اُسطے اور اجتماع کی طور پر مل کر مجر گوئل کر دیا جائے کیونکہ اگر ہر قبیلہ کا ایک ایک آدی مارے مارائی لانے کا خطرہ مول لینے سے ہمارے ساتھ ہوگا تو یو ہاشم تمام قبائل سے لڑائی لانے کا خطرہ مول لینے سے ہمارے ساتھ ہوگا تو یو ہاشم تمام قبائل سے لڑائی لانے کا خطرہ مول لینے سے ہمارے ساتھ ہوگا تو یو ہاشم تمام قبائل سے لڑائی لانے کا خطرہ مول لینے سے ہمارے ساتھ ہوگا تو یو ہاشم تمام قبائل سے لڑائی لانے کا خطرہ مول لینے سے گاور پر سے گاور بالآخر قصاص قبول کرنے پر دضا مند ہوجا میں گے اور بیہ گریز کریں گاور بالآخر قصاص قبول کرنے پر دضا مند ہوجا میں گاور بیہ گریز کریں گاور بالآخر قصاص قبول کرنے پر دضا مند ہوجا میں گاور بیہ گاور بیا گائی کے دور پر سیکھ کا کی کریز کریں گاور بالآخر قصاص قبول کرنے پر دضا مند ہوجا میں گاور بیہ گائی کے دور پر کریں گاؤ ہو ہوگا ہوں کے دیا جائے کی کو کریا ہوگا گیں گائی کریں گاؤں کے دور پر کریں گاؤں کی کا کی کریڈ کریٹوں کو کو کری کریں گائی کیا گور کیا جائی کی کریٹر کریں گاؤں کریڈ کریٹر کریں گاؤں کی کریٹر کریں گائی کو کریٹر کریں گائی کریٹر کریں گائی کو کریا جائے کو کریا جائی کریٹر کریں گائی کریٹر کریں گائی کریٹر کریں گائی کریٹر کریں گائی کریٹر کریٹر کریں گائی کریٹر کری

جنكر ابميشه بميشه ك ليختم موجائ كار

جیسا کہ ہم بتا ہے ہیں ابلیس لعین بھی بڈھے نجدی کی صورت میں وہاں پر موجود تھا چنا تچے ہیں ابلیس لعین ہے ہیں ابوجہل لعین کے اس مشور و وہاں پر موجود تھا چنا تچے ہیں۔ پہلے اس نے ہی ابوجہل لعین کے اس مشور و بالکل کو پہند کرتے ہوئے باواز بلند تا تیر کی اور کہا کہ اس نوجوان کا مشور و بالکل درست اور لا جواب ہے لہذا اس پر فوری طور پڑھل کیا جائے۔

بڑھے نجدی المیں لعین کے تا ئیدی بیان سے مطمئن ہوکرسب
لوگوں نے ابوجہل لعین کے مشورہ کو تبول کر لیا اور مجمع منتشر ہوگیا ہے یہ یا یا
کہ ہر قبیلہ کا ایک تو جوان نقیہ طور پر سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر
کے قریب آتا جائے اور جب سب لوگ جمع ہوجا کیں اور راستہ کی تا کہ بندی
کرنے کے علاوہ باقا عدہ طور پر پورے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور جب
آپ با ہر تشریف لا کیں تو آپ کوشہید کر دیا جائے اور اگر آپ رات کے
معافہ اللہ تقل کر دیا جائے۔

### حضور كوبر وقت اطلاع

اُدھرخالق کا نئات نے حضرت جریل علیہ السلام کو ہارگاہ مصطفوی میں بھیج کرآپ کو مک معظمہ ہے ہجرت کرجانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے رہمی متادیا کہ محبوب آج آپ اپنے بستر پراستر احت ندفر ما تھیں۔ چنانچ حضور سرور کا بنات صلی الله علیه وآله وسلم بحکم پروردگار جناب ابو برصدی رضی الله تعالی عند کے پاس تشریف لے گئے آئیس تیار رہے کا حکم فرمایا آئیوں نے اس کام کے لئے دواونٹیاں پہلے بی سے تیار کرر کھی تھیں علاوہ ازیں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنی بی اساء اور اپنے غلام عامر بین فہیر ہ کود گیرز اور اہ تیار کرنے کاارشاد فرما کر بار گا و مصطفے صلی اللہ علیہ والد وسلم بین اپنی ممل تیار کی دیورٹ پیش کردی۔

حفرت ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند سے ملا قات کے بعد آپ خانہ اطہر پر تشریف لے آئے اور جنا ب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کرار شاد

-ll,

### علی کو حکم رسول

علی آج رات ہم مکہ معظمہ کو چھوڑ رہے ہیں اور تہمیں خدا کے جروسہ
پر بہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تم لوگوں کی وہ تمام امانتیں جو ہمارے پاس جمع
ہیں اُن کو واپس لوٹا کر ایک دوروز بعد مدینہ منورہ آ جا ناعلاوہ ازیں آج کی
رات تہمیں ہمارے بستر پر ہماری چا وراوڑ ہے کر سونا بھی پڑے گا جناب حیدر
کرار رضی اللہ تعالیٰ عن نے نے ارشادات محبوب سے تو تمام احکام کو بسر وجیثم
شول کرتے ہوئے جین نیاز کوئم کردیا۔

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنه کو جمله احکامات صادر فر ما نے

كے بعد آپ رات ہونے كا انتظار فرمانے لگے۔

اُدھر کفار مکہنے اپنے پروگرام کے مطابق مسلح نوجوانوں کو آپ کے آستانہ اقدیں کے عاصرہ کے لئے تیار کرلیااور جب رات کی تاریکی چیل

عمیٰ توان لوگوں نے آپ کے داستہ کی تمل طور پر نا کہ بندی کر دی۔

### جناب سیدہ سے ملاقات

حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم نے تیاری کھمل قر مالی تو جناب سیدة النساء العالمین مخدومه کا نئات سیده فاطمة الز براسلام الله علیها آپ کے پاس روتی ہوئی تشریف لا نمیں آپ نے فر مایا میری بیاری بیٹی آپ کیون روتی ہیں؟

جناب سیدہ نے آنسو بہاتے ہوئے عرض کی ابا جان میں کیوں نہ رووں جب کہ میں دیکے رہی ہوں کہ قریش کے سرداروں نے لات عزی اور منات کی قشمیں اُٹھا کر بیر عہد کر لیا ہے کہ آپ کو شہید لردیں ﴿معاذ الله ﴾ اوران میں ایک بھی ایسانہیں جو آپ کے خون کا پیاسانہ ہو۔

آپ نے فرمایا! پیاری بٹی مجھے وضو کرا و اور پھر آپ وضو فرما کرمجد حرام کی طرف تشریف لے گئے قود یکھا کہ کفارومشر کیبن سراٹھا آٹھا کراور آئیسیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کاراستہ و یکھد ہے ہیں آپ نے مٹھی مبارک شیل مٹی آٹھا کرسور و کلیبن کی چندآیات پڑھ کران کی طرف مجینک دی اور شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر کر جوم محترم میں پہنے گئے مگر کفار کو پہنے ہی نہ چل سکا آپ کب اُن کے درمیان سے گزر کر تھر بفیہ لئے مگر کفار کو پہنے ہوئے سکا آپ کب اُن کے درمیان سے گزر کر تھر بفیہ لئے جانچے ہیں چنانچہ وہ طلوع محر تک پوری شب آپ کا راستہ دیکھنے رہے ادھر جناب سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز اوا کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن کے گھر تھریف لے گئے اور ان کوسا تھے الے کرعازم مدینہ ہوگئے۔

# علی بستر رسول پر

جون جون دات گردتی گئی کفار کھ کا انظار پر سے پر شے ہے جینی اور اضطراب کی صورت اختیار کرتا گیا اور پھرانہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق جب آپ کوبستر مبارک پر ہی شہید کردیے کا منصوبہ بنایا اور خاندا طیر مطابق جب آپ کوبستر مبارک پر ہی شہید کردیے کا منصوبہ بنایا اور خاندا طیر کے اندر جا کردیکھا تو بجائے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے بستر مبارک پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کواستر احت فرماتے پایا۔

اس صورت حال سے کفار کوشد بید وہ بی بطلے سے دو چار ہوتا پڑا اور بالا خرانہوں نے پر بیٹانی کے عام میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ آپ کے صاحب کہاں ہیں تو اپس لوٹ کے بہتو تھا مختر طور پر چنان واپس لوٹ کے بہتو تھا مختر طور پر چنان کے بہتو تھا مختر طور پر

شپ ججرت کا خا کہ جو ہدیۂ ناظرین کر دیا گیا اب آپ ملاحظہ فر ما ئیں کہ

جناب هير خداعلي كرم الله وجه الكريم كى رات كيے گزرى\_

# شیر خدا کی رات کیسے گزری

ادھراقہ کفار مکہاہے پروگرام کی دوسری صورت پڑھل کرنے کا مشورہ
کررہے ہیں کہ آپ کوسوتے ہیں ہی آپ کے بستر مبارک پرمعا ذالند آل کر
دیا جائے اورادھرالند تعالی کے مجبوب کا مجبوب سپاہی شہیدراہ و فاشیر خداسیدنا
حضرت علی ابن انی طالب علیہ السلام اس اشتیاق سے محبوب کے بستر اقدس
پر محاسر احت ہے کہ ایجی کا فروں کی چیکتی ہوئی تکواروں کی بارش ہوگی اور
ایجی محبوب کے بدلہ میں اپنی جان قربان کر کے جن مجب ادا کرنے کا موقع
ایمی محبوب کے بدلہ میں اپنی جان قربان کر کے جن مجب ادا کرنے کا موقع

تاجداوا فی ملی الله علیه واله وسلم نے کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کا علم فرمایا ہوتا تو سیف حیدری اُن کا خون جائے کے لئے چل رہی ہوتی مگر یہاں تو سوجانے کا عمر فرمایا گیا تھا چرعلی کیے جائے دہیے آپ نے تو اپنے ایساں قوسوجانے کا عمر فرمایا گیا تھا چرعلی کیے جائے دہیے آپ نے تو اپنے آ قائے نعمت کے حمر کی تھیل کرنا تھی۔

آدهر خار توریس محبوب کبریایا دِ غارے زانوے مبارک پر سراقد س رکھے ہوئے محواستراحت ہیں اورادھ پر داند محمع رسالت محبوب پر قربان ہو کراہدی میدسوجانے کے صور میں سرشار ہوکر محوفواب ہے۔ میاں سیسیا

أدحرسرور كالتخات صلى الله عليه وآله وسلم سورب مين اور حضرت

صدیق اکبررضی الله تعالی عنهٔ پبره دے رہے ہیں۔

ادهرمولائ کا تنات علیدالسلام محوخواب ناز بین اور جریل و میکا تیل علیه السلام پیره دے رہے اور جروجانب بین ایک صورت نظر آرہی

ہےکہ!

یا رہے خواب ناز میں جاگ رہے ہیں پاسمال

# علی کے لئے اعزاز خدا وندی

ارشادِ مصطفے پرعلی المرتضی کو یوں قربان ہوتے دیکھا تو مشیت جھوم آتھی نطرت کے تقاضوں کو ذوق آگیار حمت خداوندی جوش میں آگی۔

خالق کا تنات نے جریل علیہ السلام کو تھم فرمایا کہ آج میکائیل کو بھی ساتھ لے جاؤ پہلے غارثور میں جا کرمیر ہے محبوب کی خدمت میں سلام عرض

کرواور پھرعلی کے لئے اِن کی جاں نثاری کا بیتمغہ پیش کرو۔ \*

﴿ وَمِنُ النَّاسِ مَنُ يَشُوِى نَفْسَهُ الْيَعَاءِ مَرُ ضَاتِ اللهِ وَاللَّهُ رَوُفَ بِالْعِبَادِ .

﴿سورة بقره آيتِ ٢٠٧﴾

یعنی لوگوں میں ہے کوئی آ دمی جان بیچا ہے رضائے الہی کے حصول کے لئے اور اللہ بندوں پر

ہران ہے۔

اور پھر م وونوں ایسے بندوں پر میری مہریاتی کی دلیل بن کرعلی کے

پہریدار بن جاؤ جبریل تم سر کی جانب ایستا دہ ہوجا نا ادر میکا ئیل تم پاؤں کی جانب کھڑے ہوجا نا ادرعلی کوسوتے میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے رہنا۔

#### ضروری وضاحت

ہم اس مقام پر نہایت اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات پیش خدمت کرنے کے بعد آ گے گزرجانا چاہتے تھے مگر خارجیوں کی بردھتی ہوئی بے باکی اور حقائق کوسٹے کردینے کی ابلیسی کوششوں کے پیش نظر ہمیں اس واقعہ کے حوالہ جات پیش کرنے کے لئے انتہائی فراخ دلی سے کام لینا پڑے گا۔

یہاں پرہم اپنے قارئین کی خدمت میں بھی التماس کریں گے کہ وہ ایک ہی واقعہ کے متعلق حوالہ جات کی جر مار کو ذوق سلیم پر بار خسیجی بلکہ نہایت صبر وسکون کے ساتھ نہ صورت اُن کو پر داشت ہی کریں بلکہ خارجیوں کا منہ بند کرنے کے لئے ان سے استفادہ بھی کریں اور ہماری اس کوشش کو بجائے تضیع اوقات کے بنظر استحسان دیکھیں پہلے ہم نے بھی سوچا تھا کہ حسب سابق ایک کتاب ہے عربی متن نقل کرنے کے بعد دیگر کتابوں کے حسب سابق ایک کتاب ہے عربی اکتفا کرلیا جائے لیکن پھر خود ہی اس خیال کی تر دید کر دیتا ہوئی کووں کہ ہمیں خارجیوں کے اس حربے ہی واسطہ پڑ

چکاہے کہ فلال کتاب کے حوالہ میں فلاں جملہ موجو دہیں۔

حالا تکدمعمو کی تغیر لفظی کے علاوہ تمام حوالہ جات حدیث بالمعنیٰ کی صورت میں قطعی طور پر درست ہوتے ہیں اس وضاحتی التماس کے بعد ہم اس دور کے پاکستان میں خارجیوں کے باوا آ دم نامحود عباس کی وہ تحریر ہدید قار ئین کرتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں اس واقعہ کو طوالت کی نذر کرنا پڑا۔ قار ئین کرتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں اس واقعہ کو طوالت کی نذر کرنا پڑا۔

خارجی عبای نے خلافت معاویہ ویزید کے بین ہوجائے کے بعد بھی اپنی خبث باطنی کورک خبیں کیا بلکہ وہ آئے دن کوئی ندکوئی ایہا شوشہ چھوڑتا ہی رہتا ہے جس میں اہانت اہلیت کر لینے ہاں کے شیطانی ذوق کی تسکین کا سامان بھی فراہم ہوتا رہے اور اس کی ذریت کو بھی اپنے ضیاع کی تسکین کا سامان بھی فراہم ہوتا رہے اور اس کی ذریت کو بھی اپنے ضیاع ایمان کے لئے نئے ہے نیامواد ملتارہے۔

کتاب بدائے آغازیں آپ اس کی ایک کتاب 'وقا کع زندگائی ام ہائی '' کے حوالہ سے ملاحظہ فر ماہی چکے جیں کہ کس شاطر انداز سے اس نے جٹاب کلی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کریہ جناب فاطمہ بنت اسدرضی اللہ گٹائی عنہا کو معاذ اللہ کا فرہ ٹابت کرنے کی سعی نامسعودی ہے اور اب یہاں اس کا ایک انتہائی غلیظ فریب ملاحظ فرما کمن جس میں بور طنطنے کے ساتھ ہابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے کہ شب ہجرت کو حضرت علی جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر ہر گر نہیں سوئے بلکہ بیشون بعد کے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر ہر گر نہیں سوئے بلکہ بیشون بعد کے مالی مولفین کا مجموز اموا ہے اور یہ کہ جرت بجائے دات کے دو بہر کے وقت ہو کی تھی وغیرہ وغیرہ بہر حال عہاسی کی عبارت ملاحظہ ہولکھا ہے۔

## ایں گل دیگر شگفت

غالی مؤلفین کا اس کے ساتھ میہ بھی بیان ہے کہ ہجرت کی رات حضور انور نے علی کواپنے بستر پر سلا دیا بیمن گھڑے یا تیں ہیں اور محض غلط بیل حقیقت واقعہ بیہ ہے کہ کفار ملہ کی سازش کا حال خواہ بذر بعد وی خواہ قرائن سے جس وفت آل حضرت کو معلوم ہو گیا آپ نے مکہ سے ہجرت کا قصد فرمالیا۔

متند کتب احا دیث و تاری و میر وغیره بی استده معتبر دانشداد یون کابیان ہے کہ بجرت کے دن آپر بین دو پہیر کے دفت بیت الشرف سے برآ مربو کر سید سے الو بکر صدیق کے گر تشریف لے آئے کہ حضرت ابو بکر نے دواونٹ عمده غذا کھلا کے پہلے ہی حضرت ابو بکر نے دواونٹ عمده غذا کھلا کے پہلے ہی سے مہیا کرد کھے تھے پھرای دن شام کے جسٹ ہے کے وقت ای مکان کی عقبی کھڑی سے تھل کر دولوں ما حسے آ ورا نور اور ابو بکر صدیق عارف رکوروانہ ہو ما حسے آ ورا نور اور ابو بکر صدیق عارف رکوروانہ ہو اور مردوت بی گان کی میں میں مائی بعد کو گوں کی اور میں کے دولت بستر پر لٹانے کا موقع اور میں دولوں کی اور میں دولوں کی اور میں کہانی بعد کو گوں کی اور میں کہانی بعد کو گوں کی

من گھڑت محض بے اصل ہے اصلاً وحقیقتاً اِی محصد سے وضع ہوئی جس کا ذکر ہور ہاہے۔

﴿ وقائع زندگانی أم هانی ص۱۰۳ مؤلفه محمود عباسی ﴾

#### زعما نے اہل سنت کی خد مت میں

کیا فر ماتے ہیں ہمارے وہ ڈودرنے مہر بان حضرات جنہیں محبت الل بیت کے میکنے ہوئے پھولوں سے دافضیت کی ہوآئے گئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ججرت کی رات کورسول کریم علیہ الحقیۃ واقسلیم کے بستر مبارک پرسوئے ہے کہ نہیں ؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر آپ حضرات خواج ونوا مب کی شیطنت کا قلع قمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپٹی بھی مصرات خواج ونوا مب کی شیطنت کا قلع قمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپٹی بھی اصلاح فرما نمیں اور تحریر وتقریر کی صورت میں واقعات ہجرت بیان کرتے وقت جبل ثور کی کو ہیا تی سے لے کر غار تو رکے خلوت کدوں تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ حسن عقیدت سے بیوا قد بھی بیان کیا کریں جو جناب حیدر کر ار رہیں بلکہ حسن عقیدت سے بیوا قد بھی بیان کیا کریں جو جناب حیدر کر ار

ہمیں ڈعمائے اہل سنت و جماعت سے بجاطور پر ایک شکوہ ہے جن کا اظہار ہم نے اپنی کتاب شہید ابن شہید جلد دوم میں بھی کیا تھا اور پہاں بھی اس کا اعادہ کرنے پر مجبور میں اور وہ شکوہ بنے ہے کہ،

# غلیظ لٹریچر کا جواب دو

آپ وہا بیول و یو بند یول کی اِن تحریروں سے ہی آج تک چیے ہوئے بیں جن کاسینکرول کتابول میں جواب دیا جاچکا ہے اور برممکن طریقہ سے ان پر پوری پوری گرفت کی جا چکی ہے مگر دہا ہیداور دیا بند کے اس منع روپ کو ظاہر کرنے کی ہرگز کوئی ایسی جا مع کوشش نہیں فر ماتے جوخوارج و نواصب کی واضح ترین تصویر ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی رگ میت و نورو کئے کے لئے آپ کی رگ میت و غیرت کیوں نہیں پھڑئی اور وہ کون کی ایسی مصلحتیں ہیں جوآپ کو ناموس صحابہ کرام کے شخفط کے ساتھ مناموس اہل بیت کا شخفط کرنے سے روکے ہوئے ہیں ؟

کیاال بیت کاسارامعاملہ آپ شیعہ حضرات کے مپرُ دکر کے مرخر و ہو چکے ہیں یا مجت اہل بیت کوشیعوں کی جا کیر سمجھے ہوئے ہیں؟

کیا آپ میں بھتے ہیں کہ خارجیوں کی خوفنا ک اور ایمان کش تحریروں کا جواب دینارافضیوں کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ کی بھی سوچ ہے تو میہ انداز فکر آپ کو لے ڈو بے گا اِس کئے کہ اہل بیت کی محبت شیعوں کے لئے ہرگز ہرگز مخصوص نہیں کی گئی بلکہ عزت والل بیت حضرت مجمد مصطفاح ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت ومحبت رکھنا اہل سنت و جماعت کا طرو امتیاز ہے اس کئے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ناموں صحابہ کے ساتھ ساتھ ناموں اہل بیت کا بھی تحفظ کریں بلہ موخرالذ کر کومقدم مجھیں کیونکہ بہی ڈر بعی نجات ومغفرت ہے۔

بیطعی طور پرغلظ ہے کہ آپ دامن اہل بیت کو چھوڑ کر قیا مت کے دن محبوب خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں سرخروئی حاصل کرلیں گے

# اهل سنت کا فریضہ

خارجیوں اور ناصبوں کے شیطانی حملوں کا جواب ایمان افروز کر اور ناصبوں کے شیطانی حملوں کا جواب ایمان افروز کر اول سے کونکہ شیعہ حصرات اے اسلاف کی تحریروں میں خود ہی اس قدر اُلجھے ہوئے ہیں کہ قیامت تک جان نہیں چھڑا سکتے۔

خوارج ولوا مب کی میچ تر تر وید و تکذیب تو صرف المبنت و مصاحت ہی کرسکتے ہیں کیونکدان کے عقائد میں جھول نہیں بیدندتو تنہوں ہے بریت کا اظہار لر کے ایک کو مانتے ہیں اور خدی ایک کی مجت سے تھی دامن ہوکر صرف تینوں کا دامن تھام سکتے ہیں ہمارے خد ہب اور خدی ایک کی مجت ہے تھی دامن ہوکر صرف تینوں کا دامن تھام سکتے ہیں ہمارے خد ہیں ہمارے غرب میل ایک کی مجت تا تیک دامن ہوکر صرف تینوں کا دامن تھام سکتے ہیں ہمارے غرب میل ایک ہوئی معدل مربح ہوجود ہے بھر ہم خاموش کیوں ہیں ہوئ

ہمیں انظار کس بات کا ہے؟

اگر بروز قیا مت محد عربی ملی الله علیه وآله وسلم نے پوچھ لیا که جارے الل بیت کا نام لے ساکر اور جاری عربت اور آل پاک کا صدقه کھانے والوتم اُس وقت کہاں تھے جب جاری اہل بیت کی شان اقد س میں مساخیاں کی جاری تھیں تو کیا جواب دو گے۔

اگرآ قائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوص کوڑ پر بیسوال کر دیا کہ م جام کوڑ کی طلب کے کرتو آگئے گر رپر قبقا او کہ جب خارجیوں کے زہر آلود قلم جار کھر والوں پر حملہ آدر ہود ہے ہے تو اس وقت تہارے قلم کیوں نوٹ کھے ہے تہاری ذیا نیس کیوں گئے ہوگئی تھیں اور تم خاموش کیوں نوٹ کے ہوئی تھیں اور تم خاموش تماشانی بن کر کیوں جیٹھے رہے تو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے رہے تو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے رہے تو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے رہے تو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے رہے تو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے دیا ہے اس میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے دیا ہے اس موجود کیا ہے تھی کیا تھا کہ کا میں کیا عقد رہی کرکیوں جیٹھے دیا ہے تا کہ کیا تھا کہ کو تا ہے تا کیا تھا کہ کا کہ کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کیا تھا

یه چند معروضات اس کئے پیش کی جی کہ شاید کی اہل دل اور اہلی جبت پر ہماری بات اثر کرجائے ویسے اکثر انو یکی بات سائے آتی ہے کہ اُلٹا ہمیں ہی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض لوگ تو اس قدر مشتعل ہو جاتے ہیں کہ فتا فٹ رافضیت کا بیمل حاش کرنا شروع کردیتے ہیں کہ کسی طرح ہم پر چہیاں کر کے فریضہ اہلسقت اواکر کے مرفر وہوجا کیں گر، است و محال است جنوں ا

جمیں امل جہان کے ڈرے اپنی آخرت کا ڈرزیادہ ہے جمیں دنیا

والوں کے فتووں کی فکرنہیں اس ون کی فکر ہے جہاں سوائے محبت وا**ہل ہیت** کے کوئی عمل سہارا دینے والانہیں ہوگا۔

# غالى مۇلفىن كون ھىيى؟

ان گزارشات کے بعداب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بقول خارجی عباسی وہ غالی مؤلفین کون ہیں جنہوں نے بیمن گھڑت کہائی تراثی ہے کہ شب ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تا جدارا نبیاء سرکا یہ دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے بستر مبارک پرسوئے تھے اور آپ نے مجبوب

کی محبت میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ سب سے پہلے خارجیوں وہا بیوں کے نز دیک بھی ثقتہ کتاب طبقات

این سعد کی تحریر ملاحظ فر ما ئیں اور پھراس کے بعد حوالے ہی حوالے۔ این سعد کی تحریر ملاحظ فر ما ئیں اور پھراس کے بعد حوالے ہی حوالے۔

### طبقات ابن سعد ومترجمه

رسول الده صلى الله عليه وآله وسلم في حفزت على كرم الله وجهه الكريم كو عم ديا كه إس شب وه آپ كي خواب كاه ميس سوئيس چنانچ حفزت على كرم الله وجهد الكريم حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي سرخ حفزي چا در جي اوژه كرحفور سويا كرتے تھے اوژه كرسو كئے جب منح ہوكي تو على بستر سے أخمے أن لوگول

عویا مراع عداور هرسوع بهب ، وق و ن مرعد اسان و دن نے رسول الله صلی الله علیه وآلم وسلم معلق در بافت کیا تو آپ نے فرمایا

مجھے علم نہیں ۔ ﴿ طبقات ابن سعد جلداول ص ٣٢٨ \_ ٣٢٨ ﴾

#### كشف المحجوب

وچوں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ پر بستر تبغمبر صلى الله عليه وآله وسلم بخفت واوبا ابو بكر صديق رضى الثدعنة ازمكه ببرون شدو بعارثورا ندرآ مدندوآ ل شب كفار قصد كشتن يغير صلى الله عليه وآله وسلم واشتند خدا وند تعالی ببری و مرکا ئیل را گفت من میان شا برادری دارم و یکے از زندگان دراز تراز دیگرے گر دا نيدم كيست ازميان شادوكها يثار كندم براورخو درابرخود بزندگانی ومرك مرحو درااختیار كند؟ بر دوخو درازندگانی اختیار کر وند خدا وند تعالی با جبریل و میکا ئیل گفت شرف على به بيندو فصلش برخود كدمن ميان وے وميان رسول خود برادی دادم و یفل ومرگ خو دراا ختیار کر دو برجائي محمصلي الله عليه وآلبه وسلم بخفت وجان فدائ اوكردوبرو بايثار كردبهلاك خود

بردید کنوں ہر دوبر بین شوید وعلی را از دشمنان نگاه دارید، آنگاه جبریل ومیکائیل بیایدندو کیے برسرگاه وے ویکے بریائے گاہ وے نشست جبریل گفت نخ الموهد نخ!من ملک یا این ابی طالب لان اللهٔ تعالی بیاهی بک علی ملامکة کیست چوں تواسے پسرانی طالب که خدا

وند تعالیٰ می بتومبا ہات کند ہر ہمہ ملائکہ وتو اندر خواب خوش خفۃ آئکہ ایں آیت آمد اندر شان وے تولہ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشُرِئُ نَفُسَهُ الْيَعَاءَ مَرُّ صَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ**وْ فَ بَالْعِبَاد**َ

﴿كشف المحجوب ص١٤١ لعلى بن عثمان الهجويري﴾

#### معارج النبوت

حضرت رسالت صلى الله عليه وآله وسلم از حال ارباب صلال خبر با فت مرتضى على را گفت اے على مرااذن ججرت واوه اند بهرينه من فر دا تهيه اسباب سفر فی نمالم اکنول امانت مردم که نز دمن است بنوی سپارم با بد که بعها عبش رسانی وامشب مشر کان قصد قمل من دارند بر وبرد ما پیش و بر جائے گاہ من تکيه کن ودل خود قوی دارکہ ہے آفت بنونخوا بدرسید

ا بیرالمومنین علی کرم الله و جه بهو جب فرمودهٔ عمل مموده بروئے که آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم پوشیدے بردوش خو دکشید و بفراغ دل در خواب شد ونفس نفیس خود را ظاہرے حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم نقل است که درآن شب که امیر الموشین علی کرم الله وجهه الکریم چاہے وارے آل حضر رسالت صلی الله علیه وآله وسلم ممود و جان شرین فدائے حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم میکر وحضرت جلال احدیت بحیر بل و میکائیل علیم السلام را می فرمود که میان شاعقد مواخاة بستم و عمر بر کیے را بیشتر از دیگرے ساختم شاحیات یارخود دوست می دار بداز حیات وزندگا نی خود ایشاں گفتند خدا و ندا بر کرا حیات خود پرخود ی تر تراست و حی آمد که علی این الی طالب را به بیند،

که میان او و مجمد عقد مواخاة بستم علی جان خو درافدائے نفس گرانماید مجمد ساخت و حیات اور ابر حیات خو درااختیار کر دا کنوں ازیں طارم خضرا مجیط غمر اروید وعلی رازشراعد انگاه دارید پس ایشاں بفر مان سلطان بے چون نزول فرمودند و چریل برسریالین علی نشست و میکائیک دریایان یائے اوقر ارگرفت پس جریل گفت،

رُخُنُ آئے الے علی نیست کے مثل تو کہ مباہات کرواللہ تعالیٰ بر تو بر ملا تکہ ملاءاعلیٰ وحق تعالیٰ دربارہ امیرالمومنین علی رضی اللہ عندایس آیت فرستاد کہ، وَمِن النَّاسِ مَنْ بُشُوِی نَفْسَهُ الْبِتِغَاءَ مَوْ طَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَوْ فَ إِبِالْعِبَادِ

﴿معارج النبوة ركن چهارم ص ٢٠٠٠

### مدارج النبوت

وچون آن حفرات خواست که وقت صباح ججرت برآ مدعلی المرتضلی را فرمود که شب در محل خوابگاه آن سر ور بخواب رو د تا مشرکان در مقام اشتباه و التباس در آمده از حقیقت حال آگاه نشوند واصل باعث برگز اشتن علی مرتضلی و دالع کفار قریش بو د که باعتقاد دیانت و مشابده امانیت نز د آن حضرت می گزاشتند و آن حضرت را محدایین صادق می گفتند پس خواب کر وعلی مرتضلی در جائے خواب آن حضرت را محدایین صادق می گفتند پس خواب کر وعلی مرتضلی در جائے خواب آن حضرت ما محدایا الله علیه و آله و سلم و پوشید خو در اببر و خاص آن حضرت که آن را پوشید بخواب سفیت -

پس بودرضی اللہ عنبختین کے کہ فروخت وفیدا کروننس خودرا در راہ

محبت رسول خداو گوئیند کهآئنة کریمه به

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُوِئُ لَفُسَهُ ابْتِعَاءَ مَرُ صَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُ فَ يِالْعِبَادِ. درين باب نا زل شند.

﴿مدارج النبوت ج٢ ص ٥١﴾

### مدعی لاکہ پہ بھاری ھے گواھی تیری

بهی نہیں بلکہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عندا پی اِس عظیم قربانی اور بے مثال ایٹار پر فخر و مباہات فر ماتے ہوئے درج ذیل اشعار انشاء فرماتے ہیں جنہیں ثفتہ مؤلفین و مصنفین نے اپنی کتابوں کی زینٹ بنایا ہے ملاحظہ ہوفر مان مرتضوی آپ فرماتے ہیں۔ میں نے خوداُس ہتی عظیمہ کومحفوظ کیا جو ہراُس مخص ہے بہتر ہے' جس نے سنگریز ں کوروندااور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔

خدا کے پنج برعلیہ الصلوة والسلام کے ساتھ جب لوگوں نے مرکبا تو

خدائے توانا وبزرگ نے اُن کے شراور مکرے آپ کو بچایا۔

میں نے اِس انظار میں رات بسر کی اور دیکھا رہا کہ ﴿ کفار ﴾ کب مجھے میرے بستر سے اُٹھاتے ہیں اور حقیقت میں میرانفس قل اور قید ہونے پر تیار ہو گیا تھا۔

اوررسول الشصلی الشعلیدوآله وسلم نے امن اور حفاظت کے ساتھ ۔ \*\*\* میں ایک میں جمان میں میں میں ا

آپ تین روز غار میں رہے اور پھر آپ کے دواوئٹ سنگستا نوں سے گزرتے رہے اِس سے میرامقصد وُنیا سے بیتعلق ہوکرخدا کی مدد تھااور اِس کو میں دل میں رکھوں گاختی کے قبر میں ذن کردیا جاؤں۔

﴿ حوالے اور نظر باب ایٹارعلی کرم اللہ وجہدالکریم میں ملاحظ قرمائیں ﴾

#### مواهب الدنيه

فاتى جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه و آله وسلم فقال لا بيت هذه الليلة على فراشك فلما كان الليل اجتموا على بابه ير صدو نه حتى ينام فيتبوا عليه فا مرصلى الله عليه و آله وسلم علياً فنام مكانه و عطى ببروا خضر فكان اول من شرى نفسه في الله ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اخز الله على ابصار هم قلم يراه منهم.

﴿ اترار محمديه من المواحب الدنيه ص٧٥٠

### زرقانى على المواهب

حتى يسنام فينبو عليه السلام عليا فنام مقامه وغطى بسروله صلى الله عليه وآله وسلم في برده ذالك اذا الم اخضرا نح فكان على اول من شرى باع نفسه في الله و في بهار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿ زرقاني على المواهب ج ا ص ٣٢٢)

﴿٢﴾ وما في الاحياء اوحي الله جبريل و ميكائيل الى اخيت بينكما وجعلت عمرا احد كما اطول من عمر الآخر فا يكما يو فر صاحبه بالحياة فا ختار كل منهما الحياة فاوحى الله عليهما افلا كنتما مثل على ابن ابي طالب اخيت بينه و بين محمد فيات على فراشه يضد يه بنفسه و يو فره با لحياة اصبطا الى الارض فاحفظا ه من عدو ه فكان جريل عند را سه و ميكا فيل عند رجليه ينا دى بخ بخ من مثلك يا ابن ابي طالب يها هي الله بك الملائكة و فيه فنزل ومن يشرى فسه اينهاء مر ضاة الله الاية.

﴿ زرقاني على المواهب ج ا ص ٢٢٢ مطبوعه ﴾

#### جرح

فقال الحافظ ابن تسمية انه كذب با تفاق العلما الحديث والسير وقال الحافظ العراقى فى تخريج الاحياء رواه احمد مختصرا عن ابن عباس شرى على نفسه فلبس ثرب النبى صلى الله عليه وآله وسلم نام مكانه الحديث وليس فيه ذكر جبريل وميكا ئيل ولم اقف الزيادة على اصل والحديث منكر. انتهى.

﴿ وَرِقَائِي عَلَى الْمُواهِبِ جِ ا ص ٢٢٣﴾

### اِس جرج کا مطلب

جیبا کہ قارئین پر متعدد بار واضح کیا جا چکا ہے کہ روایات ہے کہ معاملہ میں ابن تیمیہ کی تعدیل وجرح کا معیار صرف میہ ہے کہ ہراُس روایت کوموضوع بنانے کی کوشش کر ڈالی جائے جس میں عظمت الل بیت کا کوئی پہلونمایاں ہوتا ہو۔

چنا خچہ اپنی اِس عادت قبیجہ کے مطابق زیرنظر روایت میں بھی اُس نے روایت کا ایک جصہ جس میں جبرائیل ومیکا ٹیل کا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی حفاظت کے لئے آنا ثابت ہوتا ہے الحاقی اوراضا فی قرار دے دیا ہے تا ہم وہ اِس قدر روایت کوشلیم کرنے پر مجبور ہے کہ جناب شیر خداعلی کرم اللہ وجہدالکریم شب ججرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پرجان کی بازی لگا کرسوئے مضح جبدا بن تیمید کی معنوی اولا دہونے کے باوجود عباسی کا دعویٰ ہیہ ہے کہ حضور سرور دوعالم نے تو دو پہر کے وقت ججرت فرمائی تھی اس لئے آپ کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کے سونے کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا اور بیر دوایت غالی لوگوں کی من گھڑت ہے عباسی کو سوائے اس کے کیا کہا جا اسکتا ہے کہ "لعنت الله علی الکا ذہین "کے مصدات تو مان لیا کرو۔

بہر حال قارئین اب اِس طلمن میں مزید متعدد ثقہ اور معتبر کتب کے حوالہ جات ملاحظہ فر ماکیں۔

#### تفسير خازن

ف تى جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم ف خبره ذا لك و امر ه ان لا يبيت فى مضجعه السلاى كان يبيت فى مضجعه السلاى كان يبيت فيه و اذن الله عزوجل له عند ذالك با لخروج الى المدينة فا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابى طالب ان يبيت فى مضجعه وقال له وا تشح ببرو قى فا نه لن يخلص اليك منهم امر تكر هه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿تقسير خازن جلد دوم ص ٢٢﴾

### تفسیر در منثور

فيا طلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذالك فخرج هوو ابو بكر رضى الله عنه الى غار فى جبل يقال له ثور و تام على رضى الله عنه فراش النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿در منثور ج٢ ص ١٨٠ مطبوعه تهران﴾

# تفسير معالم التنزيل

ف مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابئ طالب ان ينام في مضجعة وقال له اتشح ببروتي

﴿معالم التنزيل ج ٢ ص ٢١ مطبوعة معسر﴾

#### تفسير كشاف

في عبر جبريال عليه السلام رسول الله صلى الله علي الله عليه واله صلى الله عليه واله و امره ان لا يبيت في مضجعه واله ن الله في الهجرة فا مر عليا رضى الله عنه فنام مضجعه وقال له اتشح ببروتي .

﴿كشاف ج٢ ص ٢١٥ مطبوعه بيروت﴾

### تفسير ابن كثير

اتاه جبريل عليه السلام فا مره ان يبيت على فراشه و يستجى ببروله الخضر ففعل ثم خرج رسول الله صلى الله على الله على الله على بابه و خرج معه بحفية من تراب فجعل يذرا ها على روسهم و احد الله ابضار هم عن نبيه محمد صلى الله عليه و آله وسلم وهوا يقراء ياسين والقرآن الحكيم الى قوله فا غشينا هم لا يبصرون.

اابن کثیر ج۱ ص ۲۰۱ مطبوعه مصر)

#### تفسیر ابن جریر

قبات على رضى الله تعالى عنه على فراش النبى صلى الله عليه و آله وسلم تلك الليلة و خرج النبى صلى الله عليه و آله وسلم لحق با لغارو بات المشركون .

لحير سون عليا انه النبي صلى الله عليه و آله وسلم فلما اصبحو اثار واليه فلما را ؤ وه عليا رضي الله عنه.

﴿ابن جريرج ٩ ص ٢٢٨ مطبوعه مصر

### تفسير روح المعانى

قال لعلى كرم الله وجهه نم على فراشى و تسبح بر دى هذا الحضر مى الاخضر فنم فيه فا نه لن يخلص اليك شبى تكر هه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام في بردة ذالك واذا نام واذن له عليه الصلولة والسلام في الهجرة فخرج مع صاحبه ابويكر رضى الله عنة الى الغار و انشد على كرم الله وجهه الكريم مشير الما من الله تعالى به.

﴿روح المعانى ج٥ص ١٩٨)

#### احكام القران القرطبي!

فامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابي طالب ان يسام على قراشه و دعا الله عز وجل ان يعمى عليهم اثره

﴿قرطبي ج٤ص ٢٩٤مطويه مصر﴾

### البدا ية والنهاية إ

ف اطلع الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذالك قبات على على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم تلك الليلة و اخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحق بالغار فلما اصبحوا ثار واعليه

فلما را و اعلیا ر و الله علیهم سکر هم فقا لو ا این صاحبک هذا؟ فقال لا ادری

﴿البداية والنهايه ج٣ ص ١٨٠﴾

### سيرت ابن هشام !

ف اتى جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله على عليمه وآله وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عمة من الليل اجتمعو على با به ير صدو نه متى ينام فيثبون عليه فلما راى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مكانهم قال لعلى ابن ابى طالب تم على فراشى و تسبح بيروى هذا الحضرمى الا خضر.

﴿سيرت ابن مشامج ا ص٢٩٢﴾

#### سيرت هلبيه (

فلما راى وسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مكان هم اى علم ما يكون منهم قال لعلى ابن ابى طالب رضى الله عنة نم على قرا شي واتشح بر دائى هذا الحضر مى

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص١٨٣﴾

# المستدرك للحاكم

عن عباس قلا شرى على نفسه ولبس ثوب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام مكانه وكان الممسر كون ير صدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسه برده وكانت قريش تريد ان تفتش النبى صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا ير صدون عليا ويرون النبى صلى الله عليه وآله وسلم قلا لبسس بردة و جعل على يتصور فاذا هوا على هداالحديث صحيح.

عن على بين التحسيين قال اول من شرى نفسه التفاء رضوان الله على ابى طالب وقال عند مبيشه على الله على الله عليه و آله مبيشه على فراش وسول الله صلى الله عليه و آله وسلم.

(المستدرك ج٣ص١٢٨)

#### اسد الغابه

عن أبن اسحق قبال نام رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم ينتظر الوحي بالاذن له في الهجرة الى المدينة حتى إذا اجمعت فمكرت با لنبي صلى الله عليه وآلة وسلم قاتاه جبريل و امره بان لا يبيت في مكانه الذي يبيت فيه فد عا ابن ابي طالب قا مرة ان يبيت على فراشى ويستجي ببرو له اخضر فقعل لم خرج رسول الله عليه وآلة وسلم الى التقوم وهو بابه.

﴿اسد الغابه ج٢ ص ٢٤)

### احياء العلوم للغزالي

فا وحى الله الى جبريل و ميكا ئيل عليهم السلام الني الحيث بينكما وجعلت عمر احد كما اطول من عمر الآخر فا يكما يو قر صاحبه با لحياة ختار كلاهما الحياة قا وحى الله عز وجل اليهما افلا كنتما مثل على بن ابى طالب آخيت بينه وبين النبي محمد فبات على قراشه يضد به بنفسه ويوثر و بالحياة الهبطا الى الا رض فاحفظا همن عدوه فنز لا جبريل المعند و ميكا ئيل عند رجيه و جبريل ينا دى بخ بغ من مثلك يا ابن ابى طالب يباهي الله عز وجل على عزوجل بك الملائكة فا نزل الله عز وجل على رسوله و هو متو جه الى المدينة في شان على "ومن الناس من يشوى نفسه ابتغاه مر ضاة الله"

فالق جبريل النبي صلى الله عليه وآلة وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فرا شك الذي كنت تبيت عليه قلما كانت العتمة اجتمعوا على بابه لم يرصدونه متى بنام فيهون عليه.

فلما رائ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مكانهم قال لعلى أبن ابى طالب نم على فراشى و تسبح ببروى العضرى الاختضر فا نه لا يخلص اليك شى تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ينام فى برده ذالك.

عن عباس في قوله تعالى "واذ يمكر بك اللهن كفر و اليثبتوك" قال تشا ورت قريش ليلة بمكة ققال بعضهم اذا اصبح فا لبتوه بالوثاق وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه.

قاطلع الله تعالى بنبه صلى الله عليه و آله وسلم على ذالك فيات على عليه السلام على قراش رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم تلك الليلة و خرج النبي صلى الله عليه و آله وسلم حتى لحق بالغار.

<sup>﴿</sup> الوفايا حوال المصطفى ابن جوزى ج٢٣١ جلد اول ﴾

# هجرت مرتضوئ

بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے بستر مصطفے علیہ السلوٰۃ والسلام پر بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو استراحت فرماتے و یکھا تو اوّل اوّل انتہا فی تخیر کے عالم میں آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر آپ کو د یکھتے رہے اور پھران پر سکتہ کی مالت ملاری وگئی لیکن پھر جلد ہی وہ منہل گئے اور شتعل ہوکر حیدر کرار پر جملہ آور ہو گئے اور آپ کوشد یو فر بات پہنچا کیں گریدروایت کی بھی طریقہ ہے صحت کے درجہ کونییں پہنچا کیں گریدروایت کی بھی طریقہ سے صحت کے درجہ کونییں پہنچا کیں گریدروایت کی بھی طریقہ سے صحت کے درجہ کونییں بہنچا کیں گریدروایت کی بھی طریقہ سے صحت کے درجہ کونییں سے درجہ کونییں بہنچا کیں گریدروایت کی بھی طریقہ سے صحت کے درجہ کونییں بہنچی اور آگرا سے تسلیم کر لیا جائے تو متعدد وارض پیدا ہو جائے کا تو ی احتمال سے۔

لہذا درست اور صحت مندوا قعدیمی ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی سے انتہائی سراسیمہ اور پریشان ہو گئے اور جناب علی المرتفعی علیہ السلام پر چند سوال کرنے کے بعد رسول اکرم علیہ الصلو قاوالسلام کی خلاش میں بھاگ تکلے۔

سیرت حلبیہ میں جناب علی علیہ السلام کی ججرت مبارکہ کے متعلق متعددروایات جمع کی گئی ہیں چنا نچے سب سے پہلے انہی روایات کی تفصیل ہریئہ قارئین کی جاتی ہے۔

### اما نتوں کی وایسی

جناب علی ابن انی طالب کرم الله و جہدالکریم مکد معظمہ سے رسول
الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شب ججرت کے بعد تین را تیں گزار کرمہ بیند منورہ
میں کا شوم ابن ہدم کے گھر قباشریف کے مقام پرتشریف لائے جیسا کہ پہلے
گزر چکا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی اما نات
واپس کرنے کا تھم فرمار کھا تھا جولوگوں نے رسول امین وصا دق کے پاس جمع
کروار کھی تھیں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينه منوره زادالله شرفها وتنظيماً وتكريماً كى طرف جرت فرما كرتشريف لے گئة و حضرت على رضى الله تعالى عنه نے وادى بطی میں کھڑ ہے ہوكر منا دى كر دى كه جس كسى نے بھى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے پاس اپنى امانت جمع كروار كھى ہے وہ آئے اور محمدے اپنى امانت وصول كرلے۔

چنا نچرجن کوگوں نے حضور سرورا نبیاء رسول امین وصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانیتیں جمع کروار کھی تھیں انہوں نے حضرت علی کرم اللّٰہ وجہدالکریم کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی اپنی امانیتیں واپس لے لم

چنانچە پەرداالا مانات كاسللەنتىن روز مىں ختم ہوگيا۔

ونزل على بن ابى طالب رضى الله عنه لما قدم المدينة على كلثوم ﴿بن الهدم﴾ ايضاً بقياء بعد ان تآخر بمكة بعدة صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ليال يؤدى الوداع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مره له صلى الله علية وسلم بذالك كما تقدم.

فسلما توجه صلى الله عليه و آله وسلم الى السدينة قام عبلى رضى الله عنه بالأبطح نيادى من كان له عند و آله وسلم كان له عند و آله وسلم وديعة فليات اليه امانته .

﴿سيرتِ حلبيه جلددوم صفحه ١٣٢مطبوعه مصر

# 

سيرت ولديد وديكر كتب مين تين فتم كى اختلافي روايات نقل كى گئ

يں۔

ایک روایت توبیہ کر جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عندا پے اور سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کو ساتھ لے کر حضور کے تین روز بعد ہجرت فرما کرآئے تھے۔

دومرى روايت إس طرح بكه جناب شير خداسيد ناعلى عليه السلام

خاندان مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ سے فرسا وہ غلاموں کے ساتھ روانہ فر ماکرا کیلے ہجرت فر ماکر آئے بختے۔

تیسری اور را جج روایت یہ ہے کہ جناب سید ناعلی کرم اللہ وجہہ الكريم حضور سرور كالتنات صلى الله عليه وآليه وسلم كے تين روز بعدا كيلے ہي ہجرت فر ماکر آ گئے تھے اور آپ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد حضورسرورِ کا تنات صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے غلاموں کو بھیج کراہل ہیت کرام کومنگوایا چنانجی سیرت حلبیه میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے چندسواریاں خریدیں اور جناب سیدۃ النساءالعلمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور جناب فاطمه بنت اسد رضی الله عنها والده مکر مه سید ناعلی علیه السلام اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی کنیزاُم ایمن اوراُن کا صاحبز اد ہ ایمن اور پیچھے رہ جانے والےضعیف اور کمزور مومنین کی جماعت کوساتھ لے کرمدیند منورہ ہجرت کرآئے ، فاتباع ركائب وقدم مع الفواطم وولدها إيمن وجماعة من ضعفاء المومنين.

صاحب سیرت حلبیہ بیدوایت نقل کرنے کے بعدفر ماتے ہیں کہ یہ روایت اس روایت کے خالف ہے جس میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے مکان میں قیام فر مایا تو وہاں سے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور اپنے مولی ابورافع کو مکہ معظمہ کی طرف پانچ درہم اور دواونٹ دے کر روانہ فر مایا چنانچہ وہ بنات رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرااور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی عنها اور ام کلثوم سلام اللہ تعالی عنها اور ام ایمن کنیز مصطفے اور اس کے بیٹے اسا مہ کوساتھ لے کر واپس مہینہ منورہ آگئے۔

اقول: سيئاتي مايخالف ذالك وهو انه صلى الله عليه و آله وسلم لما نزل في دار ابي ايوب بعث زيد بن حارثه وابا رافع الى مكة واعطهما خمسائة درهم وبعير بن يقد مان عليهما بفاطمة وام كلثوم ابنته وسودة زوجته وام ايمن وولدها اسامة.

﴿ سيرت حلبيه جلددوم صفحه ٢٣٣﴾

الرّ چيرت صلبيه كا اختلافى بحث الجى باقى ہے تاہم درست بات

يم ہے كه حضرت على كرم الله وجهدالكريم بحكم مصطفى عليه الصلوة والسلام الليك

الله ينه منوره كويا بياده بجرت كر كتشريف لائے تقيمس كمتعلق آئنده

اوراق ميں متعددروايات بيش كى جائيں گى اوراس امركى تائيد تفيم كحدث ابن

سعدكى بيان كرده روايت سے بحى ہوتى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم

طبقات ابن سعد میں ہے کہ،

#### طبقات ابن سعد

محمد بن سعد متوفی ۱۱۳ جائی کتاب طبقات این سعد میں لکھتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ مسلم نے ابوا بوب انصاری کے مکان سے ہی زید بن حارثہ وابورا فع کو مکہ معظمہ میں بھیجا اور اِن دونوں کو دواُ ونٹ اور پانچ صد درہم زادراہ کے طور پر دیئے تھے تا کہ وہ آپ کے اہل خاندان کو مدینہ منورہ زاداللہ شرفہا میں لے آئیں۔

اِن دونوں کے ساتھ آنے والوں کی تفصیل بیہے،

سيدة النساءالغلمين سيده فاطمة الزهرا بنت رسول النوسلي عليه وآلبه

وسلم\_

سیّده اُم کلتُومْ بنت ِرسول الله صلی الله علیه وعلیها و بارک وسلم ۔ جناب ام ایمن کنیر مصطفاصلی الله علیه و آله وسلم اوراس کا بیٹا اسامه بن زید عبد بن ابی بکر مع جناب ابو بکر کے دیگر اہل خانہ کے جن میں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنها بھی شامل تھیں حضور سرور کا کنات کی ایک صاحبز اوی سیدہ رہی مسلام اللہ علیہا اپنے شو ہر سیدنا عثان غنی کے ساتھ ہجرت فرما کر پہلے ہی حبشہ میں تشریف لے جا بھی تھیں۔

اور حضور اہام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کی سب سے بڑی

صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کوان کے شو ہرا بوالعاص بن الربیع نے مکم معظمہ میں جراروک لبا تھا۔

بہرحال تشریف لانے والی مقدی خواتین و دیگرافراد کو حارثہ بن النعمان کے مکان پراتارا گیا۔

﴿مَا خُوذُ از طَبِقَاتَ ابن سعد جلد اول ص ٣٢٠﴾

### اسد الغابه في معرفة الصحابه

علامہ ابن اثیر جزری علیہ الرحمۃ سیدنا ومرشدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہجرت مبار کہ کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مطابق آپ کے اہل وعیال کوروانہ فرمانے کے بعد آپ کے طلب کرنے پر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے آپ دن کے وفت قیام فرماتے اور رات کو سفر شروع کردیے حتی کہ آپ مدینہ منورہ کہنے گئے ،

# حضرت علی کا سفر هجرت

چونکہ آپ نے بیہ تمام سفر پاپیا دہ طے کیا تھا اس لئے سفر ک صعوبتوں نے آپ کونڈ ھال کرر کھا تھا چنا نچہ جب حضور رسالت مآب صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کوآپ کی تشریف آوری کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ علی کو ہمارے پاس لا وُ تو ان لوگوں نے عرض کیایا رسول اللّه صلی الله علیہ وآلہ وسلم علی میں تو اُشخفے کی بھی سکت نہیں چنا نچہ تا جدار انبیا وسلی الله علیہ وآلہ وسلم اُسی وفت خود بنفس نفیس جناب علی علیہ السلام کود یکھنے کے لئے تشریف لے گئے اور جب اُن کی حالت دیکھی تو آپ کا در یائے رحمت جوش بیس آگر آنسوؤں کی صورت اختیار کر گیا آپ والہا نہ طور پر جناب علی جوش بیس آگر آنسوؤں کی صورت اختیار کر گیا آپ والہا نہ طور پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم بے بغلگیر ہوکر رونے گئے کیونکہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے باؤں مبارک بیدل سفر کرنے کی وجہ سے متوزم ہو چکے تھے اور اُن سے خون کے قطرات میکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے آپ کے باؤں مبارک پر اپنالعاب دبمن مبارک لگا کر دُعا فر مائی کہ یا اللہ علی کو صحت وعا فیت عطافر ما چنا نچہ اُس کے بعد آپ کو پھر بھی ایس تکلیف اللہ علی کو صحت وعا فیت عطافر ما چنا نچہ اُس کے بعد آپ کو پھر بھی ایس تکلیف بنیس پنچی حتی کہ آپ کی شہادت واقعہ ہوگئی۔

وامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً ان يلحقه بالمدينة فخرج على في طلبه بعد ما خرج اليه اهله يمشى الليبل ويمكن النهار حتى اقدم المدينة فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصلم قدومه قال ادعوالي عليا قيل يارسول الله لا يقدر ان يمشى فاتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه اعتنقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم وكانتا تقطران دما فتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يديه قتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يديه ومسح بهما رجليه ودعاله بالعافية فلم يشتكها حتى

استشهد رضى الله عنه.

﴿ اسدالغابه في معرفة الصبحابه جلَّد چهارم صفحه ١٩﴾ ﴿ للعلامه ابن اثير الجزرى﴾

#### روایات کا تضاد

اُسدالغابہ کی اِس روایت سےصاف طور پرمتر شخ ہوتا ہے کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ نے حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کوسواریوں پر بٹھا کہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد خود ججرت فرمائی۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صاحب سیرت حلبیہ نے اِس موقعہ پر ہر دوشتم کی روایات نقل کرنے کے بعد اِس تغارض کو دُور کرنے کی کوشش بھی فر مائی ہے آئندہ اور اق میں اِس بحث کا مفہوم بھی ہدیئے قار مین کر دیا جائے گافی الحال اِس ضمن میں چندو گیر کتب کے حوالہ جات طاحظ فر مائیں۔ میں شاہ عبد الحق محدث وہلوی قدس سرۂ العزیز بنا

نفل فرماتے بیں کہ

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدینه منوره زادالله شرفها میں قطع مسافت کرنے کے بعد بن عمرو بن عوف کے ہال تشریف فرما ہوئے اور وہیں پر ہی حضرت علی بنیاد رکھی اور اسی مقام پر ہی حضرت علی المرتضی علیہ السلام تین دن کے وقفہ کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں مکہ

معظمہ سے قطع منا زل کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم كونها يت مسرور بإياب

# لعاب رسول سے شفاء

روصة الاحباب مين ہے كەحضرت مولاعلى كرم اللدوجهه الكريم نے مكەمعظمە ہے مدینہ منورہ كا تمام سفریا بیادہ طے کیا تھا لہٰذا آپ کے قدم ہائے مبارک پرآ بلے بڑے ہوئے تھے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیرحالت دیکھی تو اپنالعاب دہن مبارک آپ کے قدموں پر ملاجس کی برکت ہے آپ اسی وقت صحت یاب ہوگئے۔

> "وصول نزول آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم در منها زل بني عمرو بن عون بود كه در مستجد قِبَادر آن جا بنايافته است و هم درين جا على مر تـضـیُ بتـفـا دت سـه روز از مکـه در رسید ه آن حضوت را محوشحمال گردايندو در روضة الا حباب میگو ئید که وح رضی الله عنهٔ پیا ده پا را ه مي رفت و پائے مبارک دے از پيا ده رفتن آبله كرده بـو در حـضرت لعاب مبارك خويش را پر آن

ما ليده در نان صحت يا فت "

﴿مدارج النبوة جلددوم صفحه ١٢٠﴾ پہلے آپ اِس ملا قاب معظمہ کے فوراً بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سعادت از لی کے معاملہ میں پیش آنے والا ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظ فر مائیں اور اس کے بعد دیگر کتب معتبرہ کے حوالہ جات بسلسلۂ ہجرت مرتضوی پیش کئے جائیں گے۔

# ناقهٔ مصطفیے کا سوار آگیا

درج ذیل واقعہ سے قطعی طور پر واضح ہوجا تا ہے کہ تا جدار انبیاء صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے مدینۂ منورہ کی بہتی میں داخل ہونے سے پہلے مدینۂ کے نواحی علاقہ قباشریف میں جوقیام فر مایا تھا اُس کا مقصد محض اور محض حضرت علی کرم اللّٰد وجہہ الکریم کا انتظار کرنا ہی تھا۔

اور اس انتظار میں باطنی رموز واسرار کیا تھے انہیں تو صرف اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول جمل وعلا وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر طور پر جانتے ہیں مگر ظاہر طور پر جو حکمتیں سامنے آتی ہیں وہ بیے ہیں۔

اول بیرکہ: اسلام کی وہ پہلی مسجد جس کی اُساس خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تقویٰ پررکھی گئی ہے اُس کا حدودار بعد مامور من اللہ ناقہ مصطف پر بیٹھ کر وہی شخص قائم کرے جو بیت اللہ شریف میں بیدا ہوا ہوا در مسجد میں شہید کیا گیا وہ وہ عظیم نمازی جس نے نہ صرف سب سے پہلے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے ساتھ فمازادا کی ہوگر کئی برس المخص حضوصیت کے ساتھ فمازادا کی ہوگر کئی برس المخص حضور کے ساتھ فمازادا کی ہوگر کئی برس المخص حضور کے ساتھ فمازادا کی ہوگر کئی برس المخص حضور کے ساتھ فمازیں پڑھی ہوں کہ سوائے اس کے کوئی بھی تیسر المخص حضور کے

ساتھ نمازا دا کرنے والاموجو دنہ ہو۔

يبى نبيس بلكه أس كى نماز عصر قضا ہوتے د مكي كركا ئنات ارضى وساوى کے مالک ومخارکوڈ ویتے ہوئے آفتاب کووایس بلانا پڑے بہر حال ایک وجہ تو یتھی کہ مجر قباشریف کی بنیادر کھنے کے لئے ایسے نمازی کی موجودگی انتہا گ ضروری تھی جس کا ذکراُو ہر کیا گیا ہے اور وہ سوائے علی کے دوسرا کوئی نہیں ہوسکتا علاوہ ازیں علاقۂ قبامیں تھبر کر حضرت علی کا انتظار کرنے کی دوسری وجہ بيسامنيآتي ہے كەحضورتا جدارا نبياع ملى الله عليه وآله وسلم بغير حضرت على كرم الله وجبهالكريم كے مدينة منورہ كى بستى ميں داخل ہى نہيں ہونا جا ہتے تھے تا كہ سسی کو بیگمان ندہوجائے کہ علی نے تورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہجرت کی اور ہجرت میں السابقون الاولون ہے مؤخر ہیں وغیرہ وغیرہ اگر ہم سامنے کی اِن دوحکتوں ہی کی وضاحت بیان کرنا شروع کر دیں تو پورا باب مرتب کیا جاسکتا ہے تا ہم اس معاملہ کواہلِ مجت حضرات کے ذوق ووَجِدان کے سپر دکرتے ہوئے وہ واقعہ ل کرتے ہیں جو حضرت علی كرم الله وجهه الكريم كي قباشريف مين تشريف آوري كے ساتھ ہي ظهور مين آ

چنا نچه شخ محقق شاه عبد الحق محدث وبلوی اپنی تا لیف مبارکه "جذب القلوب الی دیار المحبوب "میں رقم طراز ہیں۔

# اونٹنی اُٹھ بیٹھی

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى مدينه منوره مين تشريف آورى كا ذكر پہلے بيان كيا جا چكا ہے كه مدينه منوره مين داخل ہونے ہے پيشتر آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم كانزول بن عمرو بن عوف كے پاس ہوا تھا جو قبا كے باشندے تصاور باختلاف روايات تين دن يا تين دن سے زياده إى حكه قيام فرما كرم بجر قباكى بنيا در كھى اور ايك روايت ميں سے خود اہل قبائے ہے ورخواست كي تھى كہ جم كوگوں كے لئے ايك م بور بنواد ہے ئے۔

کتاب ہذا کے صفحہ ۱۵ پر پیریجی واقعہ گذر چکا ہے کہ ای مقام پر ہی جناب علی الرتضلی رضی اللہ تعالی عنهٔ نے حضور کی مدینه منورہ بیس تشریف آوری کے تین روز بعد آکر ملاقات کی تھی۔

بہرحال جب اہل قبا کی درخواست پررسول الشصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی ایک شخص ہمارے ناقہ پرسوار ہو کر اُسے چھرائے۔

چنانچه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعوالی عنهٔ اُنٹھ کرنا قد کی پیشت پر سوار ہو گئے مگرناقہ رسول علیہ السلام نہ اٹھا بعد از ال حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهٔ نے اُس اونمنی کی پیشت پرسواری کی مگر اونٹنی اینے مقام پر ہی بیٹی رہی اس کے بعد حضرت علی الرتضی علیہ السلام نے اُٹھ کر اپنا پاؤں مبارک رکاب میں رکھا ہی تھا کہ ناقہ مصطفے اٹھ کھڑا ہوا تو رسول الدّصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عن کوفر مایا یا علی! ناقے کی مہار اس کی مرضی پرچھوڑ ویہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مامور ہے لہٰذا یہ جدھر جدھر گھومنا چا ہے گھو منے بالآخر ناقہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محصوط پرمسجد قبا کی بنیا ورکھی گئی۔
گھو منے کے خطوط پرمسجد قبا کی بنیا ورکھی گئی۔
پروائے اہل قبااز آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہہ

اشارت به صحابه کرام فرمود یکی از شایری ناقهٔ من سوار شود و بر پشت ناقهٔ من سوار شود و بر پشت ناقهٔ من نشست ناقهٔ بر مخاست بعداز و عمر فاروق سوار شد بیز ناقه بر مخاست جمیل می مرتضی برخاست جمیل که یائے دررکاب آور دناقه برجست فرمود زیام اور با

وسلم التماس نمود ند کہ سجدے برائے ایشان بنا فر مائید

کن کے وے ما موراست ہر جا کیگرود آخر ہم بر م

آنمدارسيرنا قدمىجد قبابنا فرمود

﴿جِذْبِ القلوبِ الى ديار المحبوب صفحه ٢١﴾

# یا پیادہ ہی آ نے تھے

معارج اللوة ميں ہے كەحضورسرور كائنات عليه افضل الصلوة واكمل

التحیات نے رائح قول کے مطابق جاردن اور جاررا تیں قبیلہ نبی بکر بن عوف میں قیام فرمایا اور محلہ قبامیں اس مسجد کی اساس رکھی جس کی گوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اس مجد کی بنیاد تقوی پررکھی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَسَّسَ بُنِيا لَهُ عَلَى التَّقُوىٰ مِنُ اَوَّلِ يَوْمِ اَحَقُّ اَنُ تَقُوْمَ فِيْهِ . الآية .

اور وہ پہلی متجد مبارکہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اداکرنے کے لئے قیام فرمایا مدینہ منورہ کی متجد قباشریف ہے جب حضرت رسالت بناہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ ہے مدینہ منورہ کے نواح میں اقامت گڑیں ہوئے تو اُس کے تین روز بعد حضرت علی کرم اللہ وجہر الکریم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ الکریم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔

حفزت امیرعلیہ السلام کی مکہ معظمہ میں رکنے کی وجہ پیتھی کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ جن لوگوں کی اما تنتیں ہمارے پاس جمع جیں اُن کے سپر دکر کے مدینہ منورہ کو بجرت کرآنا۔

چنانچ جھنرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے فرمان مصطفوی کے مطابق عمل کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں اُن کے حوالہ کیس اور پا بیا دہ ہی مدینہ منورہ کی طرف ججرت فرمائی۔

رسول التصلى الله عليه وآله وسلم البحى محلَّه قبامين بى تشريف فرما تص

که حضرت علی کرم الله و جهدالکریم نے آپ کی خدمت اقدیں میں حاضری کا شرف حاصل کرلیاء

# سفر کی صعوبتیں

فرمات ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم دن کہیں جھپ کر گزارت اور دات کے وقت سفر شروع فرمادیے جی کہ ربیج الاول شریف کی سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو تا جدار انہیاء صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے سفر کی صعوبتیں برواشت کرتے کرتے آپ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی حتی کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے تھے اور اُن پر آبے اُنجر آئے تھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے بیرحالت دیکھی تو آپ فرمائی تو دست جی پر ست کو زخموں سے میں کیا اور شفاء کے لئے وُعا فر مائی تو آپ فی الفور صحت باب ہو گئے اور پھر جھی کوئی تکلیف مشکل کشا سرتائ الا ولیاء رضی اللہ تعالی عزز کے مقدس پاؤں کوئیس کی اور نہ ہی سفر کی شدت الا ولیاء رضی اللہ تعالی عزز کے مقدس پاؤں کوئیس کی اور نہ ہی سفر کی شدت سے آپ کے قدم مبارک بھی زخمی ہوئے۔

حضرت سيدِ كا مُنَات عليه افضل الصلوة والكمل التحيات بقول را نُحَ چهارشان وروز درقتبيله بن بكر بن عوف كمت فرمودو درمحلّه قبام تجد ، بنانها د كهاساس آل بشها دت حضرت الهي جل وعلامني برتقوى بود چنا نكه فرمو د قوله تعالى محبّداً سَّسَ بُنْيَا مَهُ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنُ تَقُومُ مَ فِيُهِ واول مجد که حضرت رسول الدّصلی الله علیه و آله وسلم از مکه بمدیة عزیمت می فرمودامیر المومنین علی کرم الله و جهه بعداز سه روزاز جرت آل حضرت صلی الله علیه و آله وسلم عزیمت مدینه نمود وسیب مکث ایر آل بود که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله وسلم اورااز برائے و دایعی که آل جضرت سلی الله علیه و آله وسلم سپر ده بودند باز داشت تا بصاحبان آل با در ساند بعدازال که بفرموده مکا ینغی عمل نموده متوجه مدینه گشت بیاده بی مد بنووآل سرورصلی الله علیه و آله وسلم در قبابود که امیر المونین علی کرم الله و جهدالگریم بخدمت آل سرورمشرف گشت، و گویند در شب می رفت و در روزمخی می بود تا به غند به میا به شتر رفته الاول ولی به نبی رسیده صلی الله علیه و آله وسلم انواع ملال کشیده و پائے با مبرکش آبله کرده حضرت رسالت صلی الله علیه و آله وسلم دست چی پرست خودرا مبرکش آبله کرده حضرت رسالت صلی الله علیه و آله وسلم دست چی پرست خودرا

برآل جراحت بإماليده دوعاء شفاء برخواند بالفور بصحت مبدل گشت و ديگر بيج جراحت والم بپائے مشکل کشا آل سروفتر اولياءرضي الله عنهٔ ندرسيد۔

﴿معارج النبوة ركن چهارم ص١١٠

## سيرة ابن هشام

سیرت ابن ہشام اور روض الا نف سھیلی ہیں ہے کہ جب رسول الشسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ججرت فر مائی تو اس سے پہلے تمام الل اسلام ججرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا کچکے تنصروائے ابو بکرصدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنبما کے چنانچے حضرت ابو بکرصدیق کوساتھ لے کر رات کے وقت سرکار دوعالم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمالی گر حضرت علی کرم الشدوجہ الکریم کو حکم فرمایا کہ جارے پاس جمع شدہ لوگوں کی امانتیں اُن کے سپر دکرنے کے بعد تم بھی ہمارے بعد مکد معظمہ ہے ہجرت کر آنا

چنانچ جفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وہ آلہ وہم الکریم نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وہ الکریم کے دسول اللہ علیہ وہ الکری معظمہ بیں تین دن اور تین را تیں قیام فر ما کرلوگوں کی امانتیں واپس فرما کیں حتی کہ ججرت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وہ اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کلثوم بن ہم کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم آپ کے ساتھ تھے چھر اس کے بعد آپ نے ایک رات یا دو وجہد الکریم آپ کے ساتھ تھے چھر اس کے بعد آپ نے ایک رات یا دو را تیں قبامیں تیا م فرما یا اور پھر مدین طیبہ کی بستی میں تشریف لے گئے۔

اما على فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغنى اخبره بخروجه وامره ان يخلف بعده مكة حتلى تؤدى عن رسولصلى الله عليه وآله وسلم الوداع التي كانت عنده للناس.

﴿ روض الانف سهيلي جلدووم صفحه ٢﴾

اقـَام عـلـي ابن ابي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وايامها حتى ادى عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى اذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدام فكانت على ابن ابى طالب انما كانت اقامته بقباء ليلة اوليلتين.

﴿ سيرت ابن هشام مع روض الانف جلددوم صفحه ١٠﴾

### انوارالمحمديه

اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے جھزت علی کرم الله و جہہ ' الکریم کواپئے تشریف لے جانے سے مطلع فرما کرارشادفر مایا کہ علی تم بھی لوگوں کی ہمارے پاس جمع شدہ امانتیں اُن کے بیر دکر کے ہمارے پیچھے جیجھے ججرت کرکے آجاؤ۔

واخبر عليه السلام عليا بمخرجه امره ان يتخلف بعده حتى يودى عنه الودائع التي كانت عند الناس، فحد هه الرار المحمدية من المواهب الدنية مطبوعة صفحة ٥٥٠

# تعارض ختم کرنا چا ها مگر

صاحب میرت حلبیہ نے اِن روایات کا تعارض دور کرنے کے لئے جودلائل پیش کئے ہیں ان کامفہوم ہیہے۔ لئے جودلائل پیش کئے ہیں ان کامفہوم ہیہے۔ اور بیچی درست ہے جو کہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

زيدبن حارشاورابورافع رضى الله تعالى عنهما كوجيج كرحصرت على كرم الله وأجهه

الکریم کو بھرت کرنے کے متعلق ارشاد فر مایا تھا اور جناب مرتضی شیر خدارضی الله تعالی عندان دونوں حضرات کے ہمراہ تشریف لائے تھے اور بیاس دوابیت کے منافی نہیں ہے جس میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تین را تیں مکہ معظمہ میں لوگوں کی مانتیں واپس کرنے کے لئے رُکے تھے کیونکہ یہ تین را تیں تو امانتیں واپس کرنے کی مدت ہیں اور اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوزید بن حارثہ اور ابور آئے کے ساتھ سواریوں پر بھیج کرخود یا بیا دہ مدینہ کی طرف بن حارثہ اور ابورائع کے ساتھ سواریوں پر بھیج کرخود یا بیا دہ مدینہ کی طرف بھرت کرکے مقام قبا پر کافتوم بن ہم کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لیڈھلیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لیڈھلیہ وآلہ وسلم

لیکن سیرت ہشامیہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متھے جب آپ کلثوم بن ہدم کے گھر تشریف لے کر گئے

اور بیدملا قات اس قول کے مطابق تو نا قابلِ فہم نہیں جس میں ہے کہ حضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم قباشریف میں اٹھارہ راتیں رُکے رہے اور جب حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم تشرف لے آئے تو آپ مذکورہ بالاقتحص کے گھر آپ کوساتھ کے کرتشریف لے گئے

مگرزید بن حارثه اورابوراقع کوحضور سرور کا نئات صلی الله علیه و آله وسلم نے مقام قباسے رخصت ہوکر مدینه منوره میں ابوا بوب انصاری رضی الله

### تغالی عنهٔ کے گھر میں جا کرنفتری اور اونٹ وغیرہ دے کر اہلِ خانہ کو لانے کے لئے مکہ معظمہ روانہ فر مایا تھا۔

ف ما نفذ ذالك وردعليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخوص اليه الخ. الا ان يقال يبجوزان يكون الكتاب الذي فيه استدعا سيدنا على رضى الله عنه للهجرة كان مع زيد ابي رافع رضى الله تعالىٰ عنهما وانهما صحباه ، ولانيا في ذالك ماتيقيدم من المه صلى الله عليه وآله وسلم تايحر بعد على رضى الله تعالى عنه بمكة ثلاث ليا تودي الوداع، لان تُعلَّك البليالي الفلاث كانت مدة تادئة الـوداع ومكث بعدها الى ان جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخنذ يكون قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعد نزوله بقباء على كلثوم ،، وهو لا يتائى الاعلى القول بانه صلى البله عبليه وآله وسلم مكث فء قبا بضع عشرة ليلة جنبا سياتي و حنيلا يخالف ما سبق من مجيبه مع زيد والى رافع لـ ما علمت انه صلى الله عليه و آله وسلم انما ارسلها بعد ان تحول من قباء الى المدينة.

﴿سِيرت حلبيه جلددوم صفحه ٢٢٢٠﴾

### بات پھر وھی ھے

علامہ برہان الدین حلی علیہ الرحمۃ کی اِس بحث کا جو نتیجہ برآ مہ ہوا وہ
اِس روایت ہی کی تقویت کا باعث بنتا ہے جس میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ
وجہدالکریم تا جدار انبیاء والمرسلین کے ارشاد کے مطابق روالا ما نات کرنے
کے تین روز بعدا کیلے ہی یا بیا دہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فر ما کرآئے تھے
چنانچے مؤلف موصوف نے بھرتمام تر مباحث کے بعد جو فیصلہ کن روایت نقل
فرمائی ہے وہ میہ ہے کہ ا

اورامتاع بین ہے کہ جب جفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مکہ معظمہ ذاداللہ شرفیہا ہے روانہ ہوئے تو آپ رات کے وقت سفرشری فرماتے اور دن کے وقت سفرشری فرماتے اور دن کے وقت حجب جائے حتی کہ اس دخوارگزار پا بیا دہ سفر نے آپ کے مبارک قدموں کو اس قدرزخی کر دیا کہ اُن ہے خون کے قطرات میکئے تھے جب اس حالت میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا قات ہوگی تو آپ نے شفقت ہے آپ کو گے لگا لیا اور فرط جذبات سے تا جدار انبیاء علیہ السلام کی آبھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے روتے ہوئے جب علی کریم علیہ السلام کی آبھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے روتے ہوئے جب علی کریم علیہ السلام کی آبھیں اُئی ایس پر اپنے دست اقدیں سے اپنا لعاب وائن مبارک لگایا تو اُس کی برکت سے پھر بھی جناب علی کرم اللہ و جہ الکریم کو وائن مبارک لگایا تو اُس کی برکت سے پھر بھی جناب علی کرم اللہ و جہ الکریم کو اُن نے سفراس قسم کی تکلیف کی شکایت نہیں ہوئی۔

متن ملاحظ فرما ئين!

وفى المتاع، لما قدم بمكة كان يسير الليل ويكمن النهار حتى تقطرت قدماه، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وآله ومسلم وبكى رحمة لما بقدميه من الورم وتفل فى يديه وامرهما على قدميه فلم يشكهما بعد ذالك.

﴿ سيرت حلبيه جلد دوم صفحه ٢٣٣﴾

### مدنی زندگی

ترتیب کتاب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب آپ کی کی حیاتِ مبارکہ کی طرف مدنی زندگی مبارک کے حالات وواقعات کو بھی بالتر تیب پیش کیاجا تا گرنمایت غوروخوش کے بعد بہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس طریقہ کار بڑمل درآ مدکرنا انتہائی مشکل بھی ہے اوران مضامین کے لئے سدراہ بھی جن کا تعلق خصوصی طور پر جناب شیر خدا سید ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدی سے جبیبا کہ آپ کا تکاح مبارک آپ کی اولا وطا برہ کی ولا وت مبارک غزوات رسول میں آپ کی لا متنا ہی قو توں کا ظہور اور قرآئی علوم پر آپ کی دسترس کا ملہ یہا لیے منفر داور متنوع مضامین ہیں جنہیں نہ تو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے صرف نظر کرنے کے متعلق تصور کیا جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے صرف نظر کرنے کے متعلق تصور کیا جا سکتا ہے۔

جناً بعلی علیہ السلام کی مدنی حیات طیبہ کے دیگراہم ترین واقعات کتاب ہذا کی دوسری جلد میں بالوضاحت میش کر دیئے جا نمیں اور اِس جلد میں چند مخصوص ابواب میش کرنے پراکتفا کیا جائے اُمید ہے قارئین اِس جدتِ ترتیب سے اتفاق فرمائیں گے۔





# حضرت علی اور سیده فاطمه کا نکاح مبارک

جناب حيدر كراد ك ذكاح مبارك كواقعه كو بهايت تفصيل ك ساتھ حضرت علامه معين كاشفى رحمة الله عليه كى معروف تا ليف دم معارج الله و " سيفل كرتے بين اور إس كے ساتھ ساتھ بعض اہم روايات كو ديكر كتب معتبره ك حوالہ جات ہے بھى مزين كرتے جائيں گے تا كہ حقائق بورى تا بانى كے ساتھ قارئين كے قلوب واذ بان بر منعكس ہو كييں چنا نچه بورى تا بانى كے ساتھ قارئين كے قلوب واذ بان بر منعكس ہو كييں چنا نچه دموارج النبوة " ميں لكھا ہے كه،

ججرت مبارک کے دوسرے سال رجب المرجب یا صفر المظفر کے مہینہ میں دومتبرک ہستیوں کے در میان عقد مبارک منعقد ہوا اور نکاح مباید میں دومتبرک جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خصتی مبارک ہوئی۔

درسال دوم از بجرت در ماه رجب یاصفر بود که آن عقد مبارک میان آن دو بنده متبرک منعقدگشت و بماه آئنده تزخیص بظهور آمده و در بیان این واقعه افل سیر در کتب خود روایات اور ده اند و بعضی مفصل و آنچه مولف این

كتاب اختيار نموده در مفوة الصفادة "است، مسلسل

اہل سیر نے اپنی اپنی کتابوں میں اِس واقعہ کا ذکر کیا ہے اُن میں سے بعض نے اجمالی طور پراور بعض نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور مؤلف کتاب بعنی ملامعین کاشفی کہتا ہے کہ میں نے بیروا قعہ شیخ الی لافرج عبدالرحمٰن من علی بن محربن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ''مفوۃ الصفا وہ'' سے نقل کیا ہے اور اس کا عربی زبان سے فاری زبان میں ترجمہ کردیا۔

### هر درخواست مسترد

حضرت سلمان فاری اور حضرت أم سلمه رضی الله تعالی عنهماروایت بیان فرمات بین که جب جناب سیده فاظمة الزیراسلام الله علیها عالم طفولیت سے عالم بلوغت بین که جب جناب سیده فاظمة الزیراسلام الله علیها مالم طفولیت و آله وسلم بلوغت بین تشریف لا کین تواکا برقریش نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت کے لئے اپنی اپنی ورخواست پیش کی مگر رسول الله صلی الله عنه علیه وآله وسلم نے ہر درخواست کو بیفر ماکر مستز دفر ما دیا کہ جمیں اس امریس الله دنبارک وتعالی مین الله تعالی عنه الله دنبارک وتعالی کے علم کا انتظار ہے چنا نچہ فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس سلسله میں اپنی درخواست بیش کی توانیس بھی یہی جواب ملا۔

از تالیف یشخ ابی الفرعبدالرحن ابن علی بن محمد الجوزی رحمة الله ، زیرا که این روایت راجامع تریافتم لا جرم متر جمد آل بعنافتم نقل است کدام سلمه وسلمان فاری رضی الله عنها گفتند که چون فاطمه رضی الله عنها از مرتبه صبا درجهٔ نساء رسدا کا برقر لیش بخطههٔ اومها درت می نمودند آن سرور صلی الله علیه و آله وسلم فرمود که کاراوبا زبسته بامرحق است ، مسلسن

### مسجد نبوی میں مشوریے

ایک روز حضرت ابو برصدی حضرت عمراین الخطاب اور حضرت ابو برصدی صدین معاذرضی الله عنهم مجویزی بین آشریف فر ما تھے کہ جناب سیدہ فاطمیة الز ہراسلام الله علیها کے نکاح مبارک کا قصہ چل نکلاتو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرایئر راحت و مسرت کے حصول کے لئے تمام اکابرین قریش نے اپنی درخواسی بارگاہ رسالت ماب صلی الله علیہ و آلہ وسلم میں چیش کی چین گرکوئی درخواست بھی شرف پذیرائی و قبولیت حاصل نہ کرسکی صرف امیر المومنین درخواست بھی شرف پذیرائی و قبولیت حاصل نہ کرسکی صرف امیر المومنین مصرت علی کرم الله و جہدالکریم و قصص چیں جبھوں نے نہ تو ابھی تک اس سلسلہ میں درخواست پیش کی ہے اور نہ بی اس امرکا اظہار فرمایا ہے۔

امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی الله عند نے قرمایا کہ جبرا ذاتی گان بہت کہ اس کی وجہ حضرت علی کرم الله و جہدالکریم کا ہاتھ تنگ ہونا لیمنی آپ کا

وروایت آنکه فرمود انتظار وی می برم فاروق اعظم رضی الله عنهٔ بخطبه فرمود جمیں جواب شنید روز ہے امیر المومنین ابوبکر وعمر وسعد بن معاذ رضی الله تعالی عنهم درمسجد نشسته بودند وخن فاطمه رضی الله عنها درمیان بودگفتند اکا برقریش بک سرمایی سروروعیش این امر را ظا جرنمود ندمقبول فیفتا دامیر المؤمنین علی کرم الله و جهه بنوز خطبه کرده واین معنی اظهار نه فرموده ، هسلسل فقر ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الز ہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح مبارک کا مسئلہ معرض التوامیں ڈال دیا جا نامحض حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی وجہ سے ہے اور اللہ متیارک وتعالی اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی تزویج مبارک پراظہار رضا مندی فرمایا ہے۔

امیرالمومنین ابوبکررضی الله عند فرمود که مرامظهٔ آن است که ما فع علی قلت بداست بعثی فقیراست و عالب ظن من آن است که م فاطمه که در تسویف افراده حضرت علی است خدا ورسول اونژون اورارضارا ده اند بعد ازان صدیق اکبرروئے بسعد وغررضی الله عنها آورده گفت که بامن موافقت می نمائید که به زیارت علی رویم واور را بخطبهٔ فاطمه رغبت نمائیم اگرازم فقرو تنگله تی عذر گونداورا مده گارے نمائیم ب

سعد فرمو وکدا به ابو بکر خدائے تعالی تراہموار کو قبق امور خیر
کرامت میفر مائید خوش باشدا به ابو بکر قدم درراہ که موافقت نمو دہ ہمہ
ہمراہیم ہرسہ یار بزرگوار سردفتر مہاجر وانصار از مجدحضرت سیدالا برار بطلب
حیدر کرار بیرون آمد ند وامیر المومنین علی رضی الله عندشتر خود را بردہ ونخلتان
کے از انصار بال شتر اب میداد چول نظراد برایثال افناد باستقبال ایثال
آمدہ واستفسار حال نمودا میر المومنین ابو بکررضی اللہ عند گفت یا بالحن نصلح
از خصال خیر نیست مگرایں کہ تراآل جاسبقت است و تر انزد کے مسلسل

اس کے بعد حضرت آبو بکر صدیتی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ نے حضرت مر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنها کی طرف زُخ اقدس مور کرفر مایا کہ بمری خواہش ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی زیارت اور ملا قات کوچلیں اور انہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرارضی اللہ عنها کے لئے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی غدمت میں درخواست پیش کرنے کی ترغیب دلائیں اور اگروہ اپنی تنکدستی کا اظہار فرمائیں توان کو اپنی طرف سے معاونت پیش کریں۔

اپنی تنکدستی کا اظہار فرمائیں توان کو اپنی طرف سے معاونت پیش کریں۔

اس کے جواب میں حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ اب ابو بکر اللہ تیارک و تعالیٰ تمہیں خیر و بر کت کے امور کو سرائیجام دیئے کی ہمیشہ ابو بکر و خش رہو ہم اس نیک کام کی انجام و بھی کے لئے تو فیق سے ابو بکر خوش رہو ہم اس نیک کام کی انجام و بھی کے لئے توفیق عطافر ما تا ہے ابو بکر خوش رہو ہم اس نیک کام کی انجام و بھی کے لئے

### حضرت على سے ملاقات

آپ کے ساتھ ہیں۔

چانچ ریتیوں حضرات بزرگوان مہاجر والانصار سیدالا برار صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی متجد مبارک سے ہا ہر تشریف لے آئے اور جناب علی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے تحلیتان میں پنچے تو و یکھا کہ جناب علی علیہ السلام اپنے اونٹ کو بانی بلا رہے ہیں آپ نے ان تیوں حضرات کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے و یکھا تو آپ نے چند قدم آگ برورہ کران کا استقبال کیا اور تشریف آوری کا مقصد دریافت فرمایا۔

حضرت ابو برصد بق رضی الله تعالی عند نے فرمایا کدا ہے ابالحن خصائل محودہ اور نیک خصلتوں میں ہے کوئی ایک خصلت بھی ایی نہیں جس کے لئے آپ نے سبقت حاصل نہ کرلی ہواور حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جو قدر ومنزلت اور عزت واحز ام آپ کو حاصل علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جو قدر ومنزلت اور عزت واحز ام آپ کو حاصل ہے دو سرے کی بھی شخص کو اس میں آپ کے ساتھ مشارکت اور ہمسری حاصل نہیں اکا بروا شراف قریش نے نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد س میں جناب سیدہ فاطمہ الز ہرا سلام الله علیہ اکے لئے اظہار خداست گاری کیا لیکن کسی کو بھی شرف قبولیت حاصل نہ ہو سکا اور کسی کو بھی

حفرت رسالت مآب سلی الله علیه و آله وسلم منزلتیست که بیج کس را بالا آن مشارکت نیست اکا برواشراف قر ایش بخطبهٔ فاطمه مبادرت نموده نیج جواب قبول از رسول سلی الله علیه و آله وسلم نشیند و اندو گمان من است که اور از برائ توجس نموده چراخواستگاری نمی کنی ؟ امیر الموشین حضرت علی رضی الله عنه چول این مخوده چراخواستگاری نمی کنی ؟ امیر الموشین حضرت علی رضی الله عنه چول این مخن شنیده آب ور دیده گرواینده گفت یا ابو بکر جی منمائے آت شد را بحث کلف تمام تسکیدن وا ده ام تو مرابیا و میدهی آن رضع که مرابای امراست شاید که بیج کس را نبا شد فا ما شکدستی ما نع می آید و بیا رائے این گفتن نه دارم شد این اکبرضی الله عنه گفت یا ابوالحن چنین گوی د نیا نز د خداور سول اوا عتبار ب خدار د باید کرفت بال وشکدت گاه و جهد ما نع این مقال نه گردد - مسلسل ند دار د باید کوفت بال وشکدتی کا و جهد ما نع این مقال نه گردد - مسلسل

حضور رسالت مآب نے اثبات میں جواب بیں دیا میرا گمان ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے سيدہ فاطمة الزہرا كوآپ كے لئے روك ركھا ہے آپ کیول اپنی ورخواست بارگاہ رسالت مآب میں پیش نہیں کرتے؟ حضرت على كرم الله وجهد الكريم في جب ان كي بدبات على كرم الله وجهد الكريم في جسمان مبارک میں اشکوں کا سلاب آگیا آپ نے آبدید ہو کر فرمایا اے ابو بکر! آپ نے بیگفتگوچھیٹر کرمیری تمناؤں اور آرزؤں کی اس دبی ہوئی آگ کودو بارہ بھڑ کا دیا ہے جے میں نے بڑی کوششوں کے ساتھ دبار کھا تھا اور آپ نے جھ پر بیرسوال کر کے میرے اس شوق کو تیز ترکر دیا ہے جس کے مقابلے میں میری مثل شائد ہی کسی دوسرے کواس قدر رغبت ہومگر بات بیہے کہ ِ اسَ آرز و کے اظہار کے لئے ایک تو اپنی کم مائیگی اور تنگدی کو مانع یا تاہوں اور دوسری بات بیہ ہے کہ رسول الشصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے در بارگو ہر بار میں اس قتم کی گفتگوکرنے کی جزأت و جسارت میرے بس کاروگ ہی نہیں۔ حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عندُ نے فر مايا يا ابوالحن آپ جائتے ہیں کہونیاوی مال ومنال خداوندِ قندوس جل وعلااور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نز دیک قطعی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے یقین رکھیں کہ و نیاوی مال و دولت کی قلت اور آپ کا فقراس امر کے اظہار کے نے ہر گز ہرگڑ مانع نہیں ہیں ﴿ چِنا نجِياسٌ تُفتُلُوكِ بعد ﴾

امیرالمومنین سیدناومرشد ناحضرت علی کرم الله وجهه الکریم نے اپنے

اونٹ کو کھولا اوراس کی مہار پکڑ کراپے دولت کدہ پر نشریف لے گئے اور اونٹ کو ہا ندھ کرتا جدارِ انبیاءرسالت مآب نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی زیارت و ملا قات کے لئے دولت سرائے مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نشریف لے گئے۔

# علی بارگاه رسول میں

حضورتا جدارمد بيندرسول الثوصلي الله عليه وآله وسلم اس وفت محذومه

امیر المومنین علی رضی الله تعالی عند شرخود را بیشاء مهارش را گرفته و نجانه بردو بر بست و بزیارت رسالت ما ب سلی الله علیه و آله وسلم بشتافت و آل سرور سلی الله علیه و آله وسلم در منزل ام سلمه رضی الله تعالی عنها تشریف آورده بودند چول شاه مردان حلقه بر در زدگفت ام سلمه کیست؟ آل حضرت سلی الله علیه و آله وسلم فرمود برخیز و در را بکشای مونیم دارند و او نیز خداور سول و احجاه "این مردیست که خدا اور رسول اوراد وست میدارند و او نیز خداور سول راد وست میدارند.

امسلمه گفت پدروما درم فدا ئے بادکیست ایس مردکه تو دربارهٔ او گوای میدی ؟ آس مرورصلی الله علیه وآله وسلم فرمود پسرعم من و برا درمن علی این ابی طالب کرم الله و جهه و رضی الله عنهٔ ام سلمه رضی الله عنها میگوئید که برجستم و چناس بسرعت می رویدم که نز و یک بود که بروے درآفتم تا در دا کیشادم بخداسوگند که در نیامه ما دامے که بحم خانه خود درآمدم مسلسل دوعالم سیده اُم سلدرضی الله تعالی عنها کے جرو مبارک میں رونق افر وزیقے چنا نجیہ شاہ مردال شیر یز دال حضرت علی کرم الله وجهد الکریم نے جناب ام سلمه رضی الله عنها کے جروہ مبارک کے دروازہ پر دستک دی تو ام المومنین جناب ام سلمہ رضی الله عنها نے اندرے آواز دی اور پو چھا کون ہے؟

جناب امسلمدرضی اللہ تعالی عنہا کے جواب میں حضور رسالت ہآب صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کہ اُم سلمہ اٹھ کر دروازہ کھولو آنیوالا محض وہ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اُس کارسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اُس کی رسول سے محبت کرتا ہے اُم المونین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یارسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں ریہ کون مرد ہے جس کے متعلق آپ اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں ریہ کون مرد ہے جس کے متعلق آپ نے ای قربان ہوں دیے اس قتم کی گواہی دی ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ام سلمه کے جواب بين فرما يا كه يہ مير سے پچچا كا بيٹا ہے اور مير ابھائى على كرم الله و جهه ورضى الله تعالى عنه ہم ام سلمه رضى الله عنها فرماتى بين كه بين حضور صلى الله عليه وسلم كا بيار شادى كر بين حضور صلى الله عليه وسلم كا بيار شادى كر جلاى سے الحقى اور تيزى سے دروازہ كھولا خداكى فتم حضرت على نے اس وقت تك ججرہ مبارك بين قدم نهيں كر ما الله وجهه الكريم اندر تم تشريف لائے اور كہا كه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آپ تشريف لائے اور كہا كه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آپ كے سلام كے جواب بيس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا

وعلیک السلام ابالحن آپ پراللد کی رحمتیں اور بر تمتیں نازل ہوں اور پھر جناب علی علیہالسلام کواپنے قریب بٹھالیا۔

آمیر المونین حضرت علی رضی الله تغالی عنه حضور سرور کا تنات صلی الله علیه و آبوسلم کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے سرجھکا یا ہوا تھا اور نگا ہیں زمین پر گاڑر کھی تھیں اور بیٹھنے کے انداز سے بول معلوم ہوتا تھا چیے کوئی حاجت مند ہو گرشرم و حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے قاصر ہواور جرات اب کشائی ندر کھتا ہوگویا حالت بیتھی۔

فرط حیا ہے گھلتے ہی ہونٹ لرز کے رہ گئے جوش طلب میں دیکھتے جنیش لب کی احتیاط بہرحال! حضور سردر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ دوجہ الکریم کی بیحالت دیکھی تو نہایت شفقت سے خودہی اظہار تمنا

آنگاه درآ مدوگفت السلام علیک یا رسول الشصلی الشدعلیه داآله وسلم، جواب فرمود، که وعلیک السلام یا ابالحسن ورحمهٔ الشدو برکانهٔ واورانز دخو د بنشا ند، امیر المومنین رضی الشدعنهٔ سرمبارک فر وانداختهٔ درز مین می نگریست چول کے کہ جاجتے دار دواز عرض آل شرم میدار دال سرورصلی الشدعلیه وآله وسلم فرمود که اے فل داری ویشل چنال بندارم که جاجت و داری وازآل شرم می داری بگوی برچه در دل داری ویشرم مدارکه جاجت تو نز د مامقضے است، مسلسل

کرنے کا موقع فرا ہم کرتے ہوئے فرمایاعلی ہم جانتے ہیں کہتم کس ضرورت کے تحت حاضر ہوئے ہو گرا پنی ضرورت بیان کرنے میں شرم وحیا کی وجہ سے جھجک محسول کرتے ہو۔

ہم تہیں دل کی بات زبان پرلانے کی اجازت دیتے ہیں تہیں

حضرت امير فرمودكه يارسول الله پدروما درم فدائے تو باد حضرت ترا معلوم است کدار آوان صغر، دمرابتر بیت بائے ظاہرہ و باطن مستعد گردائیند ہ واين احسان وشفقت كهاز حضرت تو دربارهٔ خودمشا مده كردم از پدروما درخود عشرعشيرآن شديدم وحق تعالى ببركت تو مرااز دين باطل ربانيدوبدين تويم و صراط منتقيم رسانيد حاصل كه ذخيرهٔ عمروزندگانی وماييّ عيش و کا مرانی من تو ی يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكنول مآكله دولت خدمت وسعا دت مسأ عدت بازوئے خمکین من محکم گشتہ وفوز وفلاح وخير ونجاح دارين مسلم شده تمناي آن در خاطرنقش بسنة ام كهمرانيج خاندوسراوسرانجامے نيست وحليله كەمجرم اسرار ومونس جال فگار باشدومدتے مراداعیۂ آل است کہ ذکر خطبهٔ فاطمہ درمیان آ رم واز جهت ِتو ہم گستا خی درتسویفش می دارم، هی امکان دارد که ایں معنی در خارج موجودتوا ندبود بإرسول التصلي الله عليه وآله وسلمء مسلسل

ہارے سامنے شرمانے کی ضرورت نہیں جو بھی تمہارے دل میں ہے بلا جھجک رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي حوصله آفرين گفتگو سننے كے بعد حضرت على كرم الله وجهدالكريم في عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم میرے ال باب آپ برقربان ہول آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بجین ہی میں مجھے میرے والدین سے لے کرا پی غلامی کے لئے مخصوص فر مالیا تھا۔اورآپ ہی نے میری ظاہری اور باطنی تربیت فرما کر مجھ میں یہ استعداد اور قابلیت بیدا فرمائی ہے اور آپ کے جواحسانات اور مہر ہانیاں میں نے ا بنی ذات کے لئے مشاہدہ کی ہیں اپنے والدین سے اِس کاعشرِ عشیر بھی مجھ کو نہیں ملااورآپ ہی کی شفقت و برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ادیانِ باطل ہے بچا کر صراط منتقم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائی۔ الغرض میراد خیرهٔ عمراور سرمایهٔ حیات آپ ہی کی ذات اقدس ہے اورمیرے عیش و کامرانی کی وجہ آپ ہی کا وجو دِمسعود ہے، یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اب جب کہ آپ کی ملازمت اور غلامی کی سعادت سے مشرف ہونے کی وجہ ہے جھے بیٹوکت وتمکنت اور قوت و برکت حاصل ہو چکی ہے اور فوز وفلاح و خیرونجاح وارین کا نثرف حاصل ہو چکاہے اور اب جب كد مجھا ب كِ لطف وكرم نے يہ مهارا دے ديا ہے كہ ين اپنے ول كى

بات زبان پرلے آؤں تو میری گزارش بیہے کہ میری دلی تمنااور دیرین قلبی

آرزوبیہ کہ آپ بھے اپنی دامادی کا شرف عظیم بھی عطافر مادیں۔'' هیرے آقاصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی بین مذت مدیدے جناب فاطمة الزہراک کئے درخواست بیش کرنے کا ارادہ کرتا رہا ہوں کیکن اس خیال سے کہ کہیں میں میرعرضد اشت گنتا خی پرمجمول نہ ہو، اس ارادہ کومعرض خیال سے کہ کہیں میں میرعرضد اشت گنتا خی پرمجمول نہ ہو، اس ارادہ کومعرض التواء میں ڈال دیا کرتا تھا۔ یارسول اللہ ''مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' کیا

اسواء میں داں دیا حرتا تھا۔ یارسول القد مستی القد علیہ وآلہ وسم '' کیا الی کوئی صورت ممکن ہے کہ میری بیآرز و پوری ہو سکے ۔'' حضرت اُئم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی میں کہ میں نے دُور سے

رے دورہے اللہ کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكريم كی بيدرخواست سننے كے بعدرسول

ام سلمه می گوئید کداز دور نگاه می کر دم کدازیں بخن چنیں مبین آن حضرت سلی الله علیہ دآلہ وسلم برافر وخت و بلب شیریں بروے امیر المومنین علی رضی الله عند تسم فرمود و گفت اے علی بیج داری از ما بخاج تا بل که باک توسل نمائی حضرت امیر گفت یا رسول الله بیج کس برا حوال من چناں مطلع نیست از یا دال،

ودوست داران که تو داز نظر تو چیز ب پوشیده نیست براششیر است وزر ب وشتر به جر چیفر مائی حاکی ، فرمود که تراشمشیر ضرورت است که پیوسته بچها دمباورت می نمائی وشتر را حله و مسطر تست آن نیز لا بداست بلکه بذرع با توصلی میکنم و بهمال اکتفامی نمائیم به مسلسل

الله صلى الله عليه وآله وسلم كرُرِخ انور كومسرّ ت بي جَلَمُكات ويكها اورآپ نے مُسکراتے ہوئے فرمایا! اے علی تم اِس کام کی انجام دہی کے لئے اپنے ياس كيار كھتے ہو ؟ جناب حيد ركرار في عرض كى إ يارسول الشعلى الشعليدة لهوسلم " میراتنام حال آپ پرظاہر ہے اور آپ کی نگاہ ناز سے کوئی بات اور کوئی چيزاو جمل نبيں۔ " گويا ان الفاظ ميں عرضِ حال کيا کہ تخفے کیا بیاں اے دار ہاتیرے سامنے میزا حال ہے یا پھرشاید ای موقع کے لئے ترجمانِ اہلسنت علامہ محدا قبال علیہ الرحمة نے بیشعرکہاہے۔ اے فروغے صحح آثار ودھور جهم ق يبيدة مانى الصدور ببرحال! جناب مولائے کا تنات علی علیہ السلام نے عرض کیا بإرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک شمشیر، ایک زرہ اورایک اُونٹ ہےا ب آپ جوظکم فرمائیں مجھے منظور ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا! وو على ! تم مجام آدى ہواور جہاد کے لئے تہمیں تلوار کی ضرورت ہے اور سواری کے لئے اونٹ بھی

نہایت اہم ضرورت کا حامل ہےالبنہ زرہ پرمعاملہ طے ہوسکتا ہےاور اِسی پر

اکتفاءکرتے ہیں۔

توأس نے کہا! یا محرصلی الشعلیہ وآلہ دسلم کہ میں حاملان عرش میں سے ایک مؤکل فرشتہ ہوں میرانام سطائل ہے، مجھ کواللہ تبارک د تعالیٰ نے

نسل کامطلب کیاہے ؟

وژانیز بشارتے میدیم یا ابالحن بدری کری تعالی عقد فاطمه وقو در آسان بسته پیش ازاں کرتو بیائی ملکے راحی تعالی پیش من فرستاه که مرآ ل فرشتار و بیالی ملکے راحی تعالی پیش من فرستاه که مرآ ل فرشتار و بیار بود مراسلام کردوگفت البشر جمع وطهارت النسل من از و بیسوال کردم که ای ملک این بشارت نسل عبارت از چیست گفت یا محرامی سطانیکیم فرشته ام موکل بیکے از قوائم عرش مراحی تعالی اجازت قرمود تا تر ابشارت مبشر کردانم وابیک جر میل علیه السلام از عقب می آید و کیفیت با تر ابشارت مبشر کردانم وابیک جر میل علیه السلام از عقب می آید و کیفیت واقعه در ااو بیان خوالم کرد تر مسلسل

حُکم دیا ہے کہ آپ کو بہ خوشخری سُنا وک اور یہ کہ جبریل علیہ السلام بھی میرے چھچے آرہے جی وہ اسکی کیفیت اور تمام داقعہ عرض کریں گے۔

### معارج کے علاوہ

اگرچیه م نے اب تک جس قدر بھی عبارت بیش کی ہے دو معاری المدوت ہی کی عبارت ہے جو تمامعین کا شقی علیہ الرحمۃ نے محدث ابن جوزی کی کتاب" میشو قالصفادہ" نے تقل کی ہے ، جونکہ امن جوزی معتوقہ دین کے مزد یک تحکی تُقداً وقی ہے اس کے بیرا متحاب میں مالایا گیا ہے حالا تکہ اس

تا ایم اب چونک جناب حید در کرار اور سیّده قاطمه الز براعلیها الملام کا آسانوں پر نکان مباوک ہوئے کا واقعہ شروع ہوئے والا ہے اور بعض معاقدین الی روایات کو وضی قرار دینے بین پیرطولی رکھتے ہیں ہیں لئے مناسب خیال کیا گیا ہے کہ ابھی سے طاحہ ابن جوزی اور علام معین کاشی مناسب خیال کیا گیا ہے کہ ابھی سے طاحہ ابن جوزی اور علام معین کاشی کے ساتھ و مگر چونو کھ شی اور سرت نگاروں کو بھی شامل کرایا جائے چواجی اس میں میں پہلے شاہ عبد الحق محدث و بلوی رہند اللہ علیہ کی وہ عبارت طاحل فر اس میں بہلے شاہ عبد الحق محدث و بلوی رہند اللہ علیہ کی وہ عبارت طاحل فر اس میں بہلے شاہ عبد الحق محدث و بلوی رہند اللہ علیہ کی وہ عبارت طاحل فر اس میں بہلے شاہ عبد الحق محدث و بلوی رہند اللہ علیہ کی وہ عبارت طاحل فر اس میں بہلے شاہ عبد الحق محدث و بلوی رہند اللہ بھا کا مقد علیہ کی حضرت کی ہو اللہ جوز الکر بھا اور جناب سیّد و فاطمہ اللہ جرائیل میں اللہ علیہ کی اور جناب سیّد و فاطمہ اللہ جرائیل میں اللہ عقد میارک تھی خداوندی ظہور میں آبال

" كَمِنْ أَمِعْ لُوسِي اللَّهِ تَعَالَى عَدِينِ رَحُولِ هَمَا

صلی الشعلی وآله وسلم وسلام داد بروے پس جواب سلام قے داد آل حضرت سلی الله علیه وآله وسلم وگفت چه چیز آورده است ترانزد با اے پسر ابو طالب؟

گفت آمده ام تا خوامتنگاری کم فاطر در ایس فرمود رسولی خداصلی الشعلیه وآله وسلم پس در گرفت آل عشرت صلی الشعلیه وآله وسلم را حالت که دری گرفت اور افزو وی ور بوده شد از خود پستر کشاده شدآل حالت بحال خودآمه و فرمود باالس آمه جرکل علیه السلام از نزو پروردگار عرش و گفت! برری خدات تعالی امری کند که ترا نزوی کی فاطر شرا

علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا، اس ابوطا لب کے بینے ! کس مقصد کے لئے ہمار نے پارٹے پاس آئے ہو ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے عرض کی ﴿ یارسول اللہ ﴾ میں اس لئے حاضر ہوا ہول کہ آپ کی خدمت میں فاظمۃ الزیمراسلام اللہ علیہ کی خواست گاری کی درخواست پیش کرول۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جواب مين ارشاد فرمايا كهمر حباً

واهلُ اوراس کے آگے پھیندفر مایا۔

اور تھڑت انس رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ پر وہ حالت طاری ہوگئی جس کا زدول وی کے وقت طہور ہوتا تھا پھر جب آپ کی حالت معمول پر آئی تو آپ نے بھے فرمایا کہ اے انس جبر میل علیہ السلام پر ورددگار عرش کی طرف سے میرے پاس آ ہے تھے اور یہ پیغام لائے تھے کہ یقینا اللہ جارک وتعالی نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کے ساتھ فاطمہ ہملام اللہ علیما کا عقد مہارک فرما دیں۔

# حیدر کرار کا نکاح آسمانون پر ناههٔ خدا بنام مصطفیے

سلطائل فرشته کی گفتگوا بھی جاری ہی تھی کہ جناب جریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت آب سلی الشعلیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا اور جنت کے سفیدرلیٹی کیڑے کا کلڑا جودہ اپنے ساتھ لائے تھے پیش کیا۔ اس ریشی کیڑا پر تورے دوسطریں مرقوم تھیں رسول الشسلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے جریل علیہ السلام ہے یو جھا اے برا قدر جریل اس کمتوب کا مضمون کیا ہے ؟

سلطائل این مخن در میان داشت کی جربیل علیه السلام آید وسلام کدو جرزیارهٔ شخیه السلام آید وسلام کدو جرزیارهٔ شخیه از حرزیه بهشت با خود جمراه آور دو در و ساور شطراز تور مکتوب بود پرسیدم که ای بر دار جبریل این نا مدلست و بهشمون این مکتوب خپلیست ؟ جبریل گفت یا محدم حق تعالی تراار خلق خد برگزیده و از برائے تو برا در ب و صاحبے اختیار کرده فاطمه بوب ده و دو برابداما دی برگزیدن پرسیدم که کیست صاحبے اختیار کرده فاطمه بوب ده و دو برابداما دی برگزیدن پرسیدم که کیست این کس که خلعت اخوت من برقامت او چست و درست آیده است؟ گفت براور تو در درین و پسریم گوازرو کے انسب تبعین ایم لامومنین گفت براور تو در درین و پسریم گوازرو کے انسب تبعین ایم لامومنین علی رضی الله تعالی عند کرد این در بی فیالی عقد تکار دائید

جریل علیہ السلام نے عرض کیا! یا مح صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله عارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام محلوق میں برگزیدہ فر مایا ہے اور آپ کے لئے بھائی اور ساتھی کا انتخاب فر مایا ہے اور فاطمہ کو اس کے بیرد کر دیا ہے آپ فاطمہ کے ساتھ اس کا عقد فرما ئیں اور اے اپنی وامادی میں قبول فرما ئیں۔ مطرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مین نے جریل ہے ہو جھا کہ وہ محقی کون ہے جس کے جم پر ہمادی اخوت کا خلعت آراست ہوسکتا ہے؟

بھائی اورنسب کے لیاظ ہے آپ کے بچاکا بیٹا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تغالی عتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا عقد زکاح اس طریقہ ہے آسان پر منعقد کیا ہے کہ پہلے تو بیشتوں کو خطاب فر مایا کہ خود کو زیب و زینت ہے اچھی آ راستہ و بیراستہ کر لیس اور پھر خوران بہتی کو پیغام بیجا کہ خود کو زیور بات جنت ہے ایک جنت ہے ایک و بیغام بیجا کہ خود کو زیور بات جنت ہے جھی طرح مزین کر لیس اور پھر شجر طوبی کو پیغام بیجا کہ وہ پول کی جگہ حلہ بائے فردوں سے اپنی تر تیب و تزئین کر ہے۔

ال کے بعد قرآم آ مانوں کے ملائکہ کرام کوظم فرمایا کرمب کے سب چوشے آ مان پر بیٹ العمور کے فزد یک جع ہوجا کی تو جب یہ سب مجھ ہوگیا تو نورکادہ مجبر جومبر کرامت کے نام سے موسوم ہے اور بیت العمور

آسان بادرجینش آمد بعدازی تعالی بمن کدیبریکم وی فرمود کدایے جبریل من کنیزک فاطمه بنت محد دا به بنده خود علی این طالب عقد بسته ام فونیز میان طاکله آل انعقاد را مو کدگر دان من نیز بفر مان حضرت البی جل وعلی چول مؤکد شدم تا عقد نکاح ایشال بستم و ملا تک را بجوا به گرفتم وصورت واقد دا برین حریر ثبت ساخت به شیادت ملا تیکه موضی گردانیدم و بنظر،

وی تعالی فرموده برتو عرض کنم بعد از ان آن را به مشک مبر کنم و برضوان خاز ن جنت سپارم و بعد از ان که این عقد میمون منعقد گشت می تعالی بدر خت طوبی امرفر مود تا زیودو ملی و طل منتشر کر داندو طائکه حوران و غلان و كُسَامِنْ ركها مواج اس بربين كر حضرت آدم على نبينا عليه الصلوة والسلام نے خطبہ بڑھا۔

جناب آدم عليه السلام ك خطبه ك بعد الله تنارك وتعالى جل مجده

الكريم في راحيل ما مي فرشة كو حكم فرمايا كدوه منبر برآئ واور حدوثناء بيان

کرے،

راجیل فرشته تمام ملا تکه میں سب سے زیادہ خوبصورت اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے جب اس نے بھم پرورد کا رحمہ و ثنا سے خطبہ کی اتبداء کی تواس کی خوش آوازی حسنِ صورت ولطافت نطق و گویا کی سے

ولدان بتلاش هر یک حلهٔ وزاور بر بودند مدایا و تنحا کف که در میان آل طا کفه بیکدیگر مدیه برند تا قیام قیامت از س حلها وطبقها خوامد بود بعدازال بد رسیکه می تغالی مراامرفر عود تا ترابایس عقد از واج بشارت و بهم و تهنیت رسانم وقو نیز بشارت ده ایشال را با دوفرز ندار جمند طاهرین و فاصلین بهم در دنیا و بهم

> دوا 7ث به در ن

آنگاه خواجه عالم صلی الله علیه وآله و مبلم فرمود یا آبا انحسن سو گند بخدا که مهنوز جبر مل بمعارج آسان قدم نه نها ده بود د بال آقبال بطیر ان فضائے حکومت نه منحشا ده بود که تو حلقه بر درز دی یا ابا الحق فر مان حضرت پروردگار جل وعلی نافذ

كشة برخيرتا بمسجد رويم وبروس اشهادا فعقاداس عقدمبارك ببقديم رسايم

تمام ملائکہ سموات جمومے کے بعدازاں اللہ تبارک و تعالی نے جھے تھم فر مایا
کدارے جریل میں نے اپنی کنیز فاطری میں محدم شمالوٰۃ اللہ علیما کی کما ساتھ اپنے بندہ خاص ولی ابن ابی طالبرضی اللہ تعالی عنه کا نکاح کر دیا ہے تو بھی اس نکاح مبارکہ کو ملائکہ کرام میں منعقد کر میں نے اللہ تبارک و تعالی کے تھم کے مطابق ان دونوں برگزیدہ جستیوں کا عقد نکاح کر کے تمام ملائکہ کو گواہ کیا اور بیتمام واقعہ دستاویز کی صورت میں اس دیشی کیڑا پر مرقوم کر دیا ہے گیا ہے اور جھے تھم دیا گیا تھا کہ اے آپ کی خدمت میں پہنچا دول ا

# نسیم امروهوی کا خراج عقیدت

محرّ منیم امر وہوی صاحب اس آسانی نکاح مبارک کا نقشہ اپنے اشعار میں اس طرح تھنچے ہیں۔

آپ ذکر عقد جان و دل مصطفی سنو یری یول و مقیب مرتضی سنو کر کا خدا رسول کے بیاجرا سنو نبت کہاں ہے آئی ہے یہ جمی ذرا سنو ہے حکم رت میمر عالی نژاد کو بیٹی تم اپنی دے دو مرے خانہ زاد کو

یاں حکم رب سے خوش میں رسول فلک مقام وال ہے علی کے بیاہ کی اعلیٰ میں ذھوم دھام حق نے کیا ہے جشن عردی کا اہتمام معمور فنو سے خانتہ معمور ہے تمام سے عقیہ جانشین چیبر بنول سے قربت برعمی غدا سے قرابت رسول سے

آراستہ نکاح کی ہے برم بے مثال منبر پر خطبہ پڑھتا ہے راحیل خوش مقال داؤد وجد کرتے ہیں لیجے کا ہے یہ حال بجرين كا حُورت سعدين إنسال شاہر وہ ہے وجود بشر جس کے ہاتھ ہے قاضی وہ ہے تضا و قدر جن کے ہاتھ ہے شادی کی بارگاہ بنا آستانِ غیب حور و ملک بین بزم نشین مکان غیب سہرا ہے ہوئے ہیں گل بوستان غیب محوا ادائے میپغہ ہے گویا لبان غیب شادی ہے اہلِ برم کا دل شاد ہوگیا حق کا ولی رسول کا داماد ہوگیا - ہبر حال جریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآله وسلم میں عرض کیا کہ بیت المعمور برمنعقد ہونے والے اس نکاح مبارک کی دستاویز پر ملائکه کرام کی گواہی ڈال دی گئی تو اللہ متارک و تعالیٰ نے مجھے كهآپ كى خدمت ميں حاضر ہوكر تمام حالات عرض كروں اور نكاح

نامدی استح برکو کستوری ہے مہر کر کے رضوان خازن جنت کے میر دکر دوں

# کُلّے نچھاور کنے گئے

نیز بیر که اس عقد مبارک کے انعقاد کے بعد بھی پروردگار شجر طوبی کے اپنے خلنے اور زیورات نجھاور کئیے اور ان زیورات اور خلوں کو حوروں فرشتوں اور ولدان وغلان جنت نے پوری کوشش کے ساتھ اکتھے کر لیا اور خاص تحاکف کی صورت میں آیک دوسرے سے تبادلہ کرتے رہیں گے بعد خاص تحاکف کی صورت میں آیک دوسرے سے تبادلہ کرتے رہیں گے بعد از اں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تھم دیا کہ آپ کواس عقد از دوائ کی خوشخری اور مقدس اور جدیہ تیزیک و تبایل نیزیہ کہ آپ ان ہردو محترم اور مقدس ان کی روائی کی خوشخری ان کی روائی کی دیا میں ان کی روائی کی دیا میں ان کی سیار کی دیا میں جو گئی ان کی سیار بلندی اور ارجمندی کی دیا میں جی گئی اور آخرت کے لئے جمی۔ ان کی سیار بلندی اور ارجمندی کی دیا میں جو گئی خدائی میں ایک جمی کھی اور آخرت کے لئے جمی۔ ایک جمی کھی اگریا نے دیے دونمائی میں دو کھی خدائی میں دو کھی دو کھی خدائی میں دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی خدائی میں دو کھی دو کھی

### حضور خوش هو گئے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کومخاطب کر کے فر مایا کہ اے اہا الحن خدا کی شم ابھی جریل نے آسان کی بلند یوں میں قدم بھی نہیں رکھا اور ملا مکہ نے فضامیں اپنے پروں کو بھی نہیں کھولا تھا کہ آپ نے آکر درواز ہ پر دستک دے دی اے ابالحن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھم نافذ ہو چکا ہے اُٹھتے اور معجد کی طرف چلیں تا كداس عقدمبارك كاانعقاد كوابوں كے سامنے كيا جائے۔

سبحان الله! کیاشان ہے جناب حید رکرار رضی اللہ تعالی عنه کی جن کی بزم نکاح کے انعقاد کا اہتمام خود خالق کا ئنات فرما تاہے۔

## یہ بزم نکاح خاص ھے

حضرت آدم علیه السلام سے کے کرتا قیام قیا مت رفعة از دواج میں منسلک ہونے کا سلسلہ جاری وساری رہے گا مگریپر دشتہ داریاں قائم کر نے میں دولہا اور دلہن کے عزیز وا قارب کا ہاتھ ہے آئ کل تو خیرے میاں بوی خود بی ایک دومرے کو پیند کر لیتے ہیں اور رشته زوجیت کوکو میرج کے نام سے بادکیاجا تاہے تاہم شرفاء کے گھر انوں میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے والدین اور قریبی رشتے داران کے لئے رشتے داراُن کے کئے رشتے تلاش کرتے ہیں اور پورے طریقہ سے مطمئن ہونے کے بعد جانبین کاامتخاب ممل میں لایا جاتا ہے مگر حضرت علی کرم اللہ و جہالکریم ہی وہ عظیم المرتبت اور عالی قدر ہستی ہیں جن کے لئے رشتہ کا انتخاب اس مقدس ذات نے کیا جو دلم بلدولم بولد" کی شان رکھنے کے ساتھ بیوی رکھنے کے تصورے بھی پاک اور منز ہے۔

### الله نے برم سجائی

الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم نے جناب حيد ركرار عليه السلام

کے لئے دونوں جہان کی عورتوں کی سر دار اور تمام کا ئنات کی عورتوں سے
افضل واعلیٰ بستی معظمہ کا محض انتخاب ہی نہیں کیا بلکہ ان ہر دومقتدر بستیوں
کے نکاح مبارک کی برنم بھی خود ہی آر استہ فر مائی اور دونوں جہان میں ہونے
والے نکاح مبارک کے سب سے بروے جشن میں تمام ملائکہ اور حود ان جہتی
کوبھی شامل فر مایا بید معمولی اعز از نہیں بلکہ بید وہ اعز از عظیم ہے جو سوائے حید او
کرار رضی اللہ تعالیٰ عن ذکے دنیا کے کی فرد بشرکو حاصل نہیں خواہ وہ کسی بھی

عظیم مقام پرفائز ہو۔ ہم آئندہ اوراق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس

فرمان کوبھی بالوضاحت نقل کریں گے جس میں آپ نے وضاحت کی ہے کہ
اگر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے لئے کوئی
دوسرا کفو پھر جوڑ کی موجود ہی نہ تھا بہر حال حضرت جناب حیدر کرار رضی اللہ
تعالی عند کے نکاح مبارک کے جشنِ عظیم کا پیفقش تھا۔
ہے گونج طبل کلمۂ طیب کی تاسا

ٹاشے خدا کی تحر کے بجتے ہیں جا بجا گویا شہارتین کا ہے جھانگ برملا تکمیر جبرائیل ہے شہنائی کی صدا نعروں سے گونجی ہے فضا دوجہان کی

نقارے ہیں درود کے نوبت اذان کی

بربا ہے جشن مرتضوی تا بہ لامکان حوروں میں رت جگا ہے سجائی گئی جنان زہرہ نے اپنے رقص سے باندھا ہے وہ سان خود جھومتا ہے وجد میں طاؤس آسان بزم طرب میں عالم بالا شریک ہے وہ بھی شریک حال ہے جو لاشریک ہے

#### حبداران اهل ببیت کی رهائی

معارج النبوة کے علاوہ دیگر متعدد کتب سیرت میں مرقوم ہے کہ امیرالمؤمنین امام المتقین شیر خدا حیدرکرار حضرت علی کرم اللہ وجہالکریم اور جناب سیدة نساء العلمین مخدومہ کا نئات سیدہ فاظمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح مبارک کی خوشی میں اللہ قبارک و تعالی مجد ہ الکریم نے رضوان جنت کو المائی اور اس سے گرنے والے اور اق کوارشا و فر مایا کہ طوفی کے درخت کو المائیں اور اس سے گرنے والے اور اق کو جمع کرے ملائکہ اور حوریں آپس میں تھا تف کی صورت میں چیش کرتے درجے حتی کہ قیامت کے دن ایک ایک ورق تمام مجان اہل بیت میں تقسیم کردیں۔

تا کہ بیہ ورق دوزخ سے رہائی کے تمسک نامہ کا کام دیں اور حبدارانِ آلِ رسول کے لئے جنت لا زمی ہو جائے چند کمآبوں کے حوالہ

جات ملاحظه فرمائيں۔

#### الاصابه في تميز الصحابه

ابوموی ابن مردویه کے طریق سے اسباد کے ساتھ عباد بن راشد ایمانی سے روایت بیان کرتے ہیں کہ سنان بن شفعلہ ادی نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمیں جریل نے بتایا کہ جب الله تعالی نے حضرت فاطمہ اور علی کی تزون کو مائی تورضوان کوفر مایا کہ جب الله تعالی نے حضرت فاطمہ اور علی کی تزون کو فرمائی تورضوان کوفر مایا کہ جب الله تعالی بیت محمد کی تعداد کے برابرورق گرائے ابوموی نے کہا میں اسناد بین این راشد کے سوائی کونیوں جانیا۔

روى ابو موسى من طريق ابن مر دو يه با سنا ده الى عباد بن راشد اليمانى حدثنى سنان بن شفعلة الادسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حدثنى جبريل ان الله تعالى لما زوج فاطمة عليا امر رضوان فا مر شجرة طوبى فحملت رقاقا بعد و محبى آل بيت محمد هوسلى الله عليه و آله وسلم عباد ين موسى ليس فى اسناده من يعرف سوى عباد بن راشد.

﴿الاصابه في تعيز الصحابه جلد دوم ص ٨١)

## الصواعق المحرقه

علامهابن حجر كل بتيمي رحمة الله عليهاني مشهور تاليف صواعق محرقه ميس ابو بكرخوازي كے حوالہ نے قل كرتے ہيںك ہرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم تشريف لائة وآپ كا رُخ انوراس طرح طلعت بارتها جيے جا ند كا دائرہ آپ کی مسرت آ فرینی کے متعلق حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنے استفعار یا تو آپ نے ارشاد فر مایا مجھے میرے پروردگار کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ میرے چیازاد بھائی علی ابن الی طالب اور میری بیٹی فاطمه كوالله تبارك وتعالى عندنے رهنه زوجيت ميں نسلك فرماكر رضوان خازن البخان کو حکم فرمایا ہے کہ وہ طوئی کے درخت کو ہلائے اوراس سے گرانے ولاے اوراق مجان اہل بیت کرام کی تعداد کے مطابق اٹھا گئے جائیں اور پھرطو بی کے نیچے تورے ملائکہ پیدا کئے اور وہ اراق ان ملائکہ کو دے دیئے گئے بیں جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے تمام مخلوقات میں منادی کریں گے اور مجبان اہل بیت میں سے کوئی ایک مخفی بھی ایسانہیں ہوگا جے وہ ورق نہ دیا جائے اور اس تمسک نامے پر جہنم سے رہائی کے متعلق ککھا ہوگا۔ میرے چیازاد بھائی علی اور میری بیٹی فاطمہ کی اس تقریب منا کت کی پر کت سے میری امت کے مردوں اور عورتوں کی گرونیں جہنم ہے آزاد ہوجا تیں گی۔

واخرج ابو بكر الخوار زمى انه صلى الله عليه و آله وسلم خرج عليهم ووجهه مشرق كدائرة القمر فاسئا له عبد الرحمٰن بن عوف فقال بشارة اتتنى من ربى فى اخى و ابن عمى و انبتى بان الله زوج عليا من فياطمة امر رضوان خاز ن الجنان فهز شجرة طوبى فحملت رقا قا يعنى صكا كا بعد د محبى اهل البيت وانشا تحتها ملائكة من نور دفع كل ملك صقا فا ذا ستوت القيامة با هلها نا دت الملائكة فى البيت الا دفعت اليه

صکا فیه فکا که من النار قضا را نی و ابن عمی و انبتی فکاک رقاب رجال و نساء من امتی من النار .

﴿الصنواعق المحرقة مطبوعة مصر ص ٢٢﴾

## ابن حجر مَكَى

علامداین حضر کی مشیمی رخمته الله تعالی علیه علوم دینیه پر کامل دسترس رکھنے والے علاء فقہ بین سے ایک بین اور حفاظ صدیث بین آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے نقد ور جال پر آپ کی تصنیف لطیف جمع الزدائد متند دین کے نزویک بھی تقدرین کتاب ہے اور بس کتاب کی عبارت پیش کی جاری ہے اگر چدائی بین فضائل اہل بیت بیان کرنے میں رہ گز برگز کسی بخل ہے کام شہیں لیا گیا تا ہم بیریات یا در کھنے کے قابل ہے کہ آپ نے بیا کتاب تروید

روافض میں کھی ہے اور روایات نقل کرنے پر پوری احتیاط سے کام لیا ہے ان حالات کے پیش نظر صاحب الاصاب کا محض یہ کہددینا کہ روایت میں سلسلہ اسناد کم ل نہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا علامہ ابن حجر کمی کی پیش کروہ ویگر متحدد کتب میں بھی موجود ہے جنا نچے ،

#### البيان والتبين

علامدانن جاحظ اگر چەمغتزلەمىں سے بیں تاہم ان كی مندرجه بالاكتاب كوثقابت كاورجه حاصل ہے جس كى تفصیل کسی دوسرے مقام پر پیش کی جائے گی۔ علامه جا حظ اپنی مشہور کتاب البیان والتبین میں بیروایت پوری کی پوری نقل کرتے ہیں یہاں ان کی عبارت کا ترجہ پیش کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے کیونکہ عربی متن تقریباً وہی ہے جسے ہم صواعق محرقہ نے قل کر چکے ہیں۔ بلال بن حمام رضی الله تعالی عنهٔ بیان کرتے میں کدائیک دن رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم مسكرات ہوئے رخ انور کے ساتھ ہم لوگوں سے یاس تشریف لائے اورآپ کا چیرہ انور چودھویں رات کے جاند کی طرح اپنی نور بیز کرنیں بھیرر ہاتھا آپ کواس مسرت آگیں عالم میں دیکھ کر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنهٔ نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه دآ لہوسلم بیکن مسرت کانورہے جوآپ کے ڈیٹ انور پر بھجلی ہورہاہے؟

معنور مرور کا نتات صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیرے پروردگار نے میرے بھائی اور ابل عم ﴿ علی کرم اللہ وجہدا لکریم ﴾ اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے متعلق میرے پاس وی بھیجی ہے اور بیجے خشخبری سنائی گئ ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں پرعلی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے اور بیشتوں کے خازن رضوان کوارشا وفرمایا ہے کہ وہ ججر طوبی کو ہلائے۔ جریل کہتے ہیں کہ جب رضوان نے طوبی کو ہلایا تو ہیں نے حیدارای اہل بیت کی تعداد ہے مطابق تمسک نامے جنح کر لئے۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیرین طوبی اپ ٹورے ملاکد کو پیدا فرمایا اوہ ہرایک فرشتے کو ایک ایک ورق دے دیا جس روز قیام قیامت ہوگا تو ملاک مخلوقات میں منا دی کریں گے حتی کہ میرے اہل بیت سے محبت کر نے والا ایک شخص بھی ایسانہیں رہے گا جس کو وہ دستا ویز نہ ملے جوطوبی نے والا ایک شخص بھی ایسانہیں رہے گا جس کو وہ دستا ویز نہ ملے جوطوبی نے مرا تیل تھیں اور ان پرجہنم ہے رہائی کے الفاظ تحریر ہیں بعداز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شاوفر مایا کہ میرے بچیاز او بھائی اور میری بیٹی کی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شاوفر مایا کہ میرے میں ورن اور عور تو ن کی گر دنیں ووڑ رخ سے نجات حاصل کریں گی۔

﴿البيان والتبين مولغه ابن جاحظ مع ينا بيع المودة جلد اول ص ٢٢ ﴾

## نزهة المجالس

نزمية الجالس شريف ميں علامه عبدالرخن صفوري نے بھی جناب

، حيدر كرار اور جناب سيده فاطمة الزهرا سلام الله عليها كي سانون برنكاح مبارک کی روایت تفطیل نے قش کی ہے۔

لبذااس عبارت كااردوتر جمه پیش كيا جا تا ہے تا ہم ضروري عبارت كاعر ني متن بھي پيش كرويا جائے گاصا حب نزيمة الجالس لکھتے ہيں كه، جريل عليه السلام في بارگاه رسالت مآب ميس عرض كيا كه الله

تبارک و تعالی نے ملا تکہ کرام کو بیت المعمورے قریب جمع ہونے کا حجم صادر

امام مفی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور چوتھے آسان پرہے اوراس میں حارستون ہیں ایک ستون یا قوت مُرخ کا ہے اور دوسراستون زمر وہز کا ہے اورای طرح تیسراستون چاندی کااور چوتھا سونے کا ہے۔

عرائس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کدر نیائے آسان پرایک گھرہے جے بیت الامعمور کہا جاتا ہے اور وہ عمودی سطح پر کعبۃ اللہ کے بالمقابل ہے ملا تکہ کرام مقامات رفیع اعلیٰ ہے نزول فر ما کر وہاں آتے ہیں بہر حال خداوند قد وس نے رضوان کو خکم فر مایا کہ وہ بیت البعور کے دروازہ پرمن<sub>ی</sub>ر کرامت نصب کرے ، جب منبر ر کھ دیا گیا تو الله تبارک وتعالی نے راحیل نامی فرشتہ کوارشاد فر مانیا کہ وہ منبر پر جائے اور

چنانچہ ارشاد خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے راجیل فرشتہ نے

خدادندع وجل وعلی کی وہ تحمید و تقدیس بیان کی جواس کی شان کے لائق ہے راحیل کے خطبہ کا انداز اس قدر دلآویز تھا کہ تمام آسان کیف وس ور اور مسرتت وشاد مانی ہے وجد کنال ہوگئے ۔''

اور الله تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس وی جھیجی ہے کہ میں نے اپنے بندے علی کے ساتھ اپنی کنیز فاطمہ بن محمہ ﴿ صلی الله علیہ و آلہ وسلم ﴾ کا عقد باندھ دیا ہے اور میں نے فرشتوں کو گواہ مقرر کیا ہے کہ اور اس ریشی کیٹرے کے نکڑے پر میں نے اپنی گواہی ثبت کردی ہے۔

رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في مزيد فرمايا كه جريل في كها! يارسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ جميح الله تبارك وتعالى في عكم فرمايا كه مين نكاح نامه كى إس تحرير پرسفيد كستورى كى مهر لگا كرآپ كى خدمت مين پيش كرول اور پهراس كوجنت كخز المجي رضوان كے حواله كردوں \_' هاخوذ هذه قد المجالس جلد دوم صفحه ٢٢١٩﴾

'' نزمت المجالس'' میں ہی مزید بید دوایت بھی موجود ہے کہ رسول الشصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفر مایا کہ جریل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی نے میری بیٹی فاطمۂ کوتمہاری زوجیت میں دے دیا ہے اور اُن کے فکاح پر جالیس بزار فرشتوں کو گواہ بنایا اور فجیر طوبی کوشکیم دیا کہ ان پرموتی ، یا قوت اور زیورات و ملبوسات کو نثار

رے۔

چنانچه اس نے معمیلِ ارشاد کی تو ان گوہر و یا قوت اور زیورات و ملبوسات کوحوروں نے لوٹ لیا اور اب وہ لوٹی ہوئی چیزیں قیامت تک ایک دُوسری کو ہدایا اور تھا کف کی صُورت میں پیش کرتی رہیں گی۔

کماب بندا میں اس واقعہ کے متعلق ویگر متعدد روایات انتہائی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں جنہیں بخوف طوالت قلم انداز کیا جاتا ہے کیونکہ ان روایات کی تفصیل قارئین کرام معاری النوت کے حوالہ سے ملاحظہ فرمانچے ہیں مذکورہ بالا اُردوعبارت کے حربی متن کے ضروری جھے ملاحظہ مول ۔

قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لعلى أتى المملك اسمه وسطائل وقال يا محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) اذا لموكل باحدى قوائم العرش

سئالت ربى ان باذن لى بشارتك

﴿ نزمته المجالس مطبوعه مصر جلد دوم صفحه ٢٢٣﴾ قال انس رضي الله تعالى عنه بينها النبي صلى الله عليه و آله وسلم في المسجد اذقال لعلى هذا جبريل ان الله قدرو چك فاطمه و اشهد على تزويجها اربعين ملك.

﴿ نزهته المجالس مطبوعه مصر جلد دوم صفحه ٢٢٣﴾

## رياض النضرة في مناقب العشرة

علامہ محبّ طبری اپنی مناقب کی مشہورِ زمانہ تالیف مبار کہ ریاض النظر \* فی مناقب العشر \* میں جناب حیدرِ کرار کے آسان پر عقد مبارک کے متعلق روایت نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

مُبَارُك كَى تقريب مِن حاليس بزار ملائكة كرام موجود تنصه

نیز اللہ بتارک و تعالی نے مجر طوبی کی طرف وی کی کہ وہ اس مسر ت انگیز تقریب کے موقع پر وُر " ویا قوت نچھا ور کرے، چنا بچوطوبی نے موتیوں، یا قو توں کی بارش کر دی ہے جنہیں جنت کی حوروں نے کو ب لیا۔ اور جس تشت ہائے جنت میں سجا کر وہ موتی اور یا قوت ایک دوسری کو ہدایا اور تھا کف کی صورت میں پیش کرنے لگیس حتی کہ وہ ان تھا کف کا قیامت کے ون تک ایک دوسری سے تباولہ کرتی رہیں گی۔ ایک دوسری سے تباولہ کرتی رہیں گی۔ متن ملاحظ فرما کیں۔

عن انس رضى الله تعالى عنه قال ا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى هذا جبريل يخبرنى ان الله عية وجل زوجك فاطمة واشهد على تزويجك اربعين ألف ملك واحى الى شجرة طوبى ان انشرى عليهم ادروالياقوت فنثرت عليهم الدروالياقوت فنثرت عليهم المدروالياقوت فابتلوث المدروالياقوة العين تلتقن من المدروالياقوت فابتلوث المدروالياقوة العين تلتقن من المياق

﴿ رياض النضره في مناقب العشره جلد دوم صفحه ٢٣٢ ﴾

### یہ کیسی شادی ھے ؟

قارئين كرام! جناب شير خداعلى الرتضلى اور جناب سيّدة النساء

اهل الجنة سيّده فاطمة الزهراسلام الله عليها كدنيائ آسان پر ہونے والے اس عقد مبارک كے متعلق حوالہ جات ملاحظه فرما تيجے ہيں جس كى تقريب كا انعقاد كى نبى ، ولى يا فرشتہ نے كيا بلكہ إس بزم مقدس كومنعقد كرنے والى وه ذات اقد س ہے جو تمام انبياء وديگر ہر شم كى تخلوق كو بيدا كرنے والى ہے۔ ابتدائے آفر بيش آدم عليه السلام ہوئي وبيدا كرف فيا بيس كروڑوں ابتداؤ تيا بيس كروڑوں اور اربوں لوگ رشتہ ء از دواجيت بيس منسلك ہوئے ہيں اور ان بيس بزے اور اربوں لوگ رشتہ ء از دواجيت بيس منسلك ہوئے ہيں اور ان بيس بزے براہ بيل القدر بينج براور رفيع المرتب اولياء كرام بھى ہيں سلام ہوان سب پر کمراس مقدس كروہ بيس بھى كوئى ايك مثال اين تلاش نہيں كى جا كتى جے مگر اس مقدس كروہ بيس بھى كوئى ايك مثال اين تلاش نہيں كى جا كتى جے جناب على وفا طمہ عليها الصلو قروالسلام كے عقد مبارك كى انفراديت كے مقابلہ بين بيش كيا جا سكے۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے دنیا میں ایک ہے
ایک بڑھ کرشان وعظمت والے لوگوں کو بیدا فر مایا ہے بڑے بڑے انبیاء
والمرسلین دنیا میں بھیج بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین عالم بیدا کئے مگریہ
اعزاز یہ عظمت یہ رفعت اور سر بلندی کسی دوسرے کے حصہ میں کیوں نہ آئی
جو جناب علی علیہ السلام اور جناب سیدہ زہرا یتول علیہا السلام کے لئے مخصوص
کردی گئی ہے۔

## ازل سے چنے مونے

الل عرفان جائے ہیں کہ پیردونوں برگزیدہ فخصیتیں ازل ہی سے تمام مخلوقات میں سے چن لی گئی تھیں یہی وہ دونورانی پیکر تھے جن کے اجتماع سے خلاصۂ کا نئات سیدالعلمین سلطان الا نبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وہ الہوسلم کی طیب وطاہراور مقدس نسل پاک کا ظہور ہونا تھا یہی وہ دومتبرک اور محترم ستیاں ہیں جنہیں مجمع البحرین کی صورت میں مل کروہ در مثین پیدا کرنے تھے جنہیں البولووالمرسیان کے لقب سے ملقب ہو کرخزا نہ قدرت کی زینت وآ جنہیں البولووالمرسیان کے لقب سے ملقب ہو کرخزا نہ قدرت کی زینت وآ راکش کا سبب بنیا تھا۔

اللہ تبارک وتعالی جل مجدۂ الکریم کی ذات اقدس کا اس بزم مناکحت کا اس حصوصیت کے ساتھ اہتمام فرما نا اس امر کی بین دلیل ہے کہ جناب حیدر کرار کو جو اہمیت بارگاہ خدا وندی میں حاصل ہے اس میں کسی دوسر نے کی شرکت کا تضونہیں کا ی جاسکتا جناب شیر خڈا کی زمین پر حالت فقر کا منظر بھی آئندہ اور اق میں آپ دیکھ ہی لیس کے اور آپ جیزان رہ جا تیں گے کہ کیا اپنی زرہ فر وخت کر کے اپنی شا دی کے اخرا جات پورے جا تیں گے دوالا بیہ وہی عظیم المرتبت دُولها ہے جس کے نکاح کی برج خود خالق کا نئات منعقد کرتا ہے جس کے نکاح کی برج خود خالق کا نئات منعقد کرتا ہے جس کے نکاح کی برج خود خالق کا نئات منعقد کرتا ہے جس کے نکاح کی برج خود خالق کا نئات منعقد کرتا ہے جس کے نکاح کی برج خود خالق کی عظمت ورفعت کے قصید سے جریل ومیکا گیل جسے دسول الملائکہ پڑھتے

ہیں جس کی شادی کے موقعہ پرسمراخوانی کے لئے راجیل جیسے اس خوش آواز فرشتہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی صوت دلنواز ہے آسان تک جھو نے گئے۔

اور جس کی شا دی کی خوش میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے هجر طوبی کو ارشاد فر مایا کہ وہ اس فقدر جوا ہرات وزیوارات نچھاور کرے کہ محبان اہل بیت کرام سے ایک شخص بھی محروم نہ رہے۔

حقیقت بیہ کرکا ئنات ارضی وساوی میں ندتو جناب علی علیہ السلام کی مثل کوئی دولہا موجود ہے اور نہ ہی سیدہ زہرا ہٹول سلام اللہ علیہا جیسی دوسری دہن موجود ہے۔

جناب جیدر کرار علیہ السلام وہ عظیم دولہا ہیں جن کے سہرے کے پھول قرآن محید کی آیات کی صورت میں سجائے گئے اور جن کے حرے کی اوری مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آراستہ کی گئیں میں آئیند ہ اوراق میں جناب شیر خداسید نا ومرشد نا حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کے زمین پر نکاح مبارک کے واقعات میں اس پر مسرت تقریب میں شمولیت اور حسول برکت کے لئے جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں اپی طرف ہے جسی منظوم سہرے کا نذرانہ چش کرونگا تا ہم اس مقام پر جناب سیم طرف ہے جسی منظوم سہرے کا نذرانہ چش کرونگا تا ہم اس مقام پر جناب سیم افرق کے لئے چش خدمت سے اس مقام پر جناب سیم افرق کے لئے چش المروہوں کا نہایت خوبصورت سہرا قارئین کے وجدان وزوق کے لئے چش خدمت ہے۔

## سھرا علی کے سر

تنزیل فحف کا ہے رسرا علی کے سر معمران '' ہمل آئٹی '' کا ہے رسرا علی کے سر کا نہیں کا ہے رسرا علی کے سر کا نہیں کا بے رسرا علی کے سر فسطھنے و اِنْتُ کا ہے رسرا علی کے سر فسطھنے و اِنْتُ کا ہے رسما علی کے سر فیدا رسول نے دُولہا بنایا ہے فیدا رسول نے دُولہا بنایا ہے فیدا رسول کے دُولہا بنایا ہے فیدا رسول کی کشتی ہیں آیا ہے فیدا رسیرا آئل کی کشتی ہیں آیا ہے

اِسلام کے وقار کا سہرا علی کے سر احمد کے افتخار کا سہرا علی کے سر قُدُرت کے اِختیار کا سہرا علی کے سر تُوجیدِ کردگار کا سہرا علی کے سر

سہرا ہے فرق پاک پیہ اُسائے ذات کا سہرا اِنہی کے سر ہے ظہور مفات کا احکام کارساز کا سرا علی کے سر قُدرت کے ابتیاز کا سرا علی کے سر اسرار بے نیاز کا سرا علی کے سر روزے کا اور نماز کا سرا علی کے سر سرا زخ جمیل یے عہد آئسٹ کا

سہرا علی کے سر ہے بیٹوں کی مخلست کا تنویرِ ڈوالجلال کا سہرا علی کے سر

> معبود کے جمال کا سبرا علی کے سر گفار کے زوال کا سبرا علی کے سر اسلام کے کمال کا سبرا علی۔ کہ سر

اسلام کے کمال کا سیرا علی کے سر



# حضرت علی سوسته کا عقد مُبارک زمین پر

تاجدارِ الله الله الله الله الله المراكم وشين حضرت على كرم الله وجهه الكريم اورسيّدة النساء العالمين ، شنرادى رسول سيّده زبرا بنول صلوة الله عليها كي آمانون پرتزونِ مقدّس كے چندحوالے پیش كرنے كے بعداب ہم پھر علامہ ابن جوزى كى كتاب صفوة الصفاوه كى اس عبارت كى طرف رجوع كرتے ہيں جس كا كچھ حصّہ قارئين كرام " معارج النّيوة" كے حوالہ ہے ملاحظ فرما ہے ہیں۔

كتاب مذكوره مين لكصاب كه،

جبریل علیہ السّلام کی آمدے بارے میں مطلع فریا کر جناب رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآلہ وسلم نے سیّد تا۔ حید دِکرار علیہ السلام کوفر مایا کہ فُداوندِفَد وس جل وعلانے بچھے فکم فرمایا ہے، کرمبحد میں جا کربطورِشہادت اِس عقد مبارک کومنعقد کروں اور تمہارے چند فضائل ومنا قب صحابہ کرام کو مُناوَّل تا کہ تمہاری آ تکھیں روش اور دل شاد بادہ وکر مطمئن ہوجائے۔

#### یاروں سے ملاقات

تاجدار انبیاء ، سردار دوجهان ، رسول التقلین صلی الله علیه و آله وسلم کایدارشاء شردان ، شیر بردان ، شلطان الاولیاء سیّد تا حید رکرار رضی الله تعالی عندانتها کی مسرّ ت اور فرحت کے عالم میں مُجَرّه اُم المومنین حضرت اُمُسلمہ رضی الله تعالی عنها ہے با ہرتشریف لے آئے اور تیز تیز قدم اُمُعاتِ مُوسِعُهم مُعادِنوی زادالله شرفها کی طرف چل پڑے۔

راستہ میں آپ کی ملاقات امیر المؤنین جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہو گئی ، اُن کے استفسار پر آپ نے بتایا کہ حضور رسالتم آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درخواست کو شرف قبولیت سے نواز تے ہوئے مجھے مجد میں جینچئے کا حکم فرمایا ہے کہ مجد میں جا کرا صحاب و احباب کا جمع کروں تا کہ بیاعظم مُبارک گواہوں کی موجودگی میں انجام پذیر

## حضور کی تشریف آوری

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے خوشنجری سن توشیخیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بھی آپ کے ساتھ ہی مجد کی طرف مراجعت فر مائی ،حضرت علی علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی فتم! ایکی ہم مجد میں وافل بھی ندہوئے سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیچھے تشریف لے آئے اور آپ کا چرہ چودھویں کے جاندگی طرح دمک رہا تھا۔

اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف کے آگے اور اس نکاح مبارک کا إعلان عام کرنے کی کوشش فرمائی بعد از ال امیرالمومنین سیّدناعلی کرم الله وجہدالکریم کوارشاد فرمایا کہ علی جاؤاور اپنی اس زرہ کوفر وخت کرنے جو قیمت وصول ہوا ہے ہماری خدمت میں پیش کرو۔

# عثمان غنني كا اظهار محبّت

کہتے ہیں کہ وہ زرہ چارصد درہم کی فروخت ہوئی اور اُسے امیر المونین حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثان غزی رضی اللہ عنہ نے اسے چار صد ای درہموں میں خریدا تھا اور دہ زرہ انتہائی مضبوط اور اعلیٰ قتم کی تھی اور تلواراس پر قطعاً اثر نہ کرتی تھی اور جب زرہ کی قیمت اوا کر کے حضرت پیٹان نے اُسے قطعاً اثر نہ کرتی تھی اور جب زرہ کی قیمت اوا کر کے حضرت پیٹان نے اُسے ایک جیئرت پیٹان کے بہترین

عمل بیہ ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے آپ کو ہمبہ شرکی کر دوں ، شاہ مرداں ، شیرِ یز دان سیّد ناعلی کرم الله وجہہ الکریم چونکہ خُود و بیکر بجُود و سخا ہے اس لئے حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کی اِس روشِ محبت کا مشاہدہ کیا تو الله تعالیٰ کاشکرا داکرتے ہوئے شکر میہ کے ساتھ زرہ قبول کر کی اور حضور رسالت ماہب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ڈراور زرہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوگئے۔

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے زراورزدہ دونوں چیزوں کے بہتے ہوجانے کے متعلق استفسار فر مایا تو امیر الموشین حضرت علی کرم الله وجہه الکریم نے من وعن تمام قصة بیان کر دیا حضور رسالتمآب صلی الله علیه وآله وسلم نے میدواقع ساعت فر مانے کے بعد حضرت عثان غی رضی الله عنه کے بق میں دُعائے خیر فر مائی اور حضرت علی کے بیش کر دہ دراہم اپنے قبضہ میں لے لئے اور حضرت ابو یکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو یکھ درہم عطا کر کے تھم فر مایا کہ وہ ضرورت کے مطابق بازار سے اشیاء خرید لائیں اور اُن کے ہمراہ سید نا وہ ضرورت کے مطابق بازار سے اشیاء خرید لائیں اور اُن کے ہمراہ سید نا سلمان فارسی اور سید نا بلال رضی الله تعالی عنها کو بھی بھیجے دیا تا کہ سامان زیادہ ہونے کی صورت بیں وہ اٹھالیں۔

#### جمیز کا سامان

حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه فرمات ميں كه جب ہم نے

با ہرآ کرشار کئے تو تین سوساٹھ درہم تھے جن ہے ہم نے سیّدۃ النساء العلمین سیدّہ فاطمۃ الزہراسلام الله علیہا کا سامانِ جہیز خریدا اور بیسامان ان اشیاء پر مشتمل تھا

بیرسامان کے کر جب حضور رسالت مآب تا جدار انبیاء والرسلین شہنشاوعرب وعجم حضرت محمصطفاصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس بناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی چشمان مبارک ہے آنسوؤں کا دھارا بہد لکلا اور اِن کلمات ہے آغاز گفتگوفر مایا۔

"اللهم با رک علی القوم انا لهم النحزف"

یعنی خدا وندا! اُس قوم کو برکت عطافر ما جن کے

نزدیک بہترین برتن مٹی کے کوزے اور پیالے ہوں،

ابن جوزی کی روایت کے مطابق باتی درہم آپ نے حضرت ام

سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپر دکر دیئے تا کہ وہ دیگر ضروریات کے لئے

استعال میں لائمیں اور ایک روایت کے مطابق بیدرہم خوشبوخریدنے کے

#### لئے عطافر مائے تھے۔

### ايجاب و قبول

جب سیدة فاطمة الزبراسلام الله علیهائے جہز کا سامان آگیا تو نی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیٹی الله تبارک وتعالی نے آسانوں پرتمبارا نکاح میرے ابن تم علی کے ساتھ منعقد کر کے مجھے تھم فرمایا ہے کہ میں زمین پر اس عقد مبارک کی تجدید کروں چنا نچہ صحابہ کرام کواس امرکی اطلاع کر دی گئی ہے اب تم بھی اظہار دضا مندی کر دوتو تمہارے نکاح کی رہم انجام کو بھی جائے۔

مخدومهٔ کا ئنات ویکرش وحیا مجسمهٔ عفّت وعصمت اورز مین کی محور سیده فاطمیة الزهراسلام الدعلیهانے والدیمحرّ م ومعظم صلی الله علیه وآله دسلم کا ارشا دسنا تو غاموثی سے سرجھکالیا۔

رسول غیب دان تاجدارا نبیاءوالرسلین صلی الله علیه وآله وسلم نے بیٹی کی خاموشی کورضامندی پرمحول کیا اورمبجر نبوی میں تشریف لے آئے۔

## صحابه کو پیغام رسول

بعدازاں آپ ئے حضرت بلال رضی الله تعالی عنهٔ کوارشا وفر مایا که مهاجرین وانصار صحابہ کو جمع کریں چنا نچ حضرت بلال رضی الله تعالی عنهٔ سے پیغام مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین

مجلس مبارک میں جمع ہو گئے۔

صحابه کرام کا اجتماع ہوتے ہی حضور رسالت مآب تاجدار کون و مکان صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلم منبر پرتشریف لے آئے۔

الله تبارگ و تعالی کی تمدو ثنابیان کرنے کے بعدار شادفر مایا کداک کر وہ مومنین مجھے میرے بھائی جریل نے خبر دی ہے کداللہ تبارک و تعالی جل مجد الگریم نے مقام بیت المعمور پر ملائکہ کرام کو جمع کرے اپنی کنیز خاص فاطمہ بنت محمد ﴿ صلّی الله علیہ وآلہ وسلم ﴾

بعدازان خطاب ببلال فرمود که پاران مهاجر و انصار را جمع کن پاران دعوت بلال اخابت نمو ده برمجیس ها بول جمع مشتند حضرت نبوت شعار سے سلی الله علیه وآله وسلم برمنبر برآ مدوقو اعد تحدوثناء خدانو دی بجا آور ده فرمود بدانید اسے معاشر مسلمان که برا درم جبر بل آ مد دخبر آور ده که خدائے تعالی ملا سکبر اور بایت المعور جمع گردانید ه کنیز یک خود فاطمه بنت محد را به بنده خود علی این ابی طالب عقد بست و مراا مرفر مود تا در میان پاران تجدید آل عقد کنم و جحت نکاح را بحضور شهو دعد ول مسجل گرواتم پس خطاب به امیر فرمود که اسے علی برخیز دقاعده خطبه بجای آرد۔

# علی کیلئے حکم رسول

اوراپ بندہ خاص علی ابن ابی طالب علیہم الصلوۃ والسلام کا عقد نکاح با ندھ کر مجھے تھم فرمایا ہے کہ اصحاب کے درمیان اس نکاح مبارک کی تخد بدکروں اور گوا ہوں کوموجود گی میں جست نکاح قائم کروں اس کے بعد حضور رسالت باب شکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کومخا طب کر کے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کومخا طب کر کے ارشاد فرمایا کہ علی اُنٹھواور قاعدہ کے مطابق اپنی درخواست پیش کرو۔

مركار دوعالم صلى الله عليه وآليه وسلم كا ارشاد گر امي شنا تو سلطان

الاولیاء ایر المونین حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کھڑے ہو گئے اور بحضور سیر الا نبیاء سلی الله علیه وآلہ وسلم اور انجمن اصفیاء واجماع اتقیاء کے سامنے الله تبارک و تعالیٰ جل بحد هٔ الکریم کی حمد و ثناء اور اظہار تشکر وامتنان اور سرکار دوعالم صلی الله علیه وآلہ وسلم پر وڑو و بھینے کے بعد جناب سیّرة نساء الخلمین سلام الله علیه وآلہ وسلم پر وڑو و بھینے کے بعد جناب سیّرة نساء الخلمین سلام الله علیه وآلہ وسلم پر وڑو است پیش کرتے ہوئے عرض کی کدآب کے حکم مطابق میں مہر وغیرہ اور دیگر اخراجات کے لئے اپی زرہ پیش کرنے پر اظہار رضا مندی کرتا ہوں اس کے بعد حضور تا جدار انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے محابہ کرام رضوان الله علیہ م الجعین کو اِس ائم پر گواہ بنایا صحابہ کرام رضوان الله علیہ م الجعین کو اِس ائم پر گواہ بنایا صحابہ کرام رضوان الله علیہ م الجعین کو اِس ائم پر گواہ بنایا صحابہ کرام رضوان الله علیہ م الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض رضوان الله ای طریقہ سے آپ نے تر وزی فر مائی ہے تو آپ نے کی کہ یارسول الله ای طریقہ سے آپ نے تر وزی فر مائی ہے تو آپ نے کی کہ یارسول الله ای طریقہ سے آپ نے تر وزی فر مائی ہے تو آپ نے

فرمايا! بإن

آپ کا جواب اثبات میں ٹن کراطراف وجوانب سے صدائے مرحبااٹھی اور آ وازیں آئیں کہ دوخوشبوؤں کے اجتماع میں اللہ تعالی برکت عطافر مائے اوران میں جمعیت و برکت کرے۔

حضرت سُلطان الا ولباء برخواست و در حضرت سید الا نبیاء صلی الله علیه و آله وسلم وانجمن اصفیاء و مجمع اتقیاء بعداز ادائے حمد و ثناء وشکر آلا و نعماء و درو دحضرت مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم بفرزندار جمند سعادت مندخو د فاطمه صداق بین آن درع مقرر شدوم ن برین معنی رضا داده از آن حضرت پر سید و برحقیقت آن گواه باشید یا ران رو بآن سرور آور ده پرسید ند که یا رسول الله باین طریقه تروی فرمودهٔ فرمود آرے بعداز آن از اطراف و جوانب آواز بر باین طریقهٔ تروی بخشی حضواحق تعالی و رایشان جمعیت و برکت کناد۔

#### جبريل پيغام خدا لانے

شخ ابوعلی الحدن بن احمد بن ابرا بیم بن سنان حضرت انس رضی الله تعالی عنهٔ ہے مرفوعاً روایت بیان کرتے بین کدائنہوں نے فرمایا کہ میں حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوگئی پھر جب آفاقہ ہواتو رسول الشعلى الله عليه وآله وسلم نے مجھے فر مایا آئے انس کیاتم جائے ہو کہ صاحب عرش اور عزت وعظمت کے مالک کی طرف سے جبریل ہمارے پاس کیوں آئے تھے؟

انس کہتے ہیں کے آپ کی خدمت میں عرض
کیا کہ یارسول اللہ میرے ہاں باپ آپ پر فدا ہوں
مجھے کیا معلوم ہے آپ ہی فر ما کیں کہ جبریل آپ کی
خدمت میں کیوں آئے تھے تو آپ نے فر مایا کہ اللہ

تبارک وتعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیما کا نکاح علی علیہ السلام اسے کردوں۔

نقل الشيخ ابو على الحسن بن احمد بن ابرا هيم بن سنان مر فوعاً الى السروضى الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فغشيه الوحى فلسما افاق قال لى با انس الدرى؟ ها جاء ني به جبريل عليه السلام من صاحب العوش عز و علا قلت يا بى وا مى ما جاء ك به جبريل ؟ قال قال لى ان الله تبارك وتعالى يا مرك ان تز وج فاطمة من على

﴿ تُورَالاً بِصِبَارِ صَ٢٥ مَطْيُوعَهُ مَصِيرَ﴾

﴿رياض النضرة ج ٢ ص ٢٣١ ﴾

اور این کے بعد آپ نے میہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

# خطبه نكاح

ہم شکر کرتے ہیں اُس خدا وندِقُدُ وس اور معبودِ عظیم کا جوابی نعتوں کی وجہ سے ہرتھریف و تحسین کا سزاوار ہے اور اپنی قُدرتوں کے باعث لائقِ پستش ہے۔

اُس کی سلطنت وسطونت ہر جگہ قائم و دائم ہے اور زبین اور آسان پر اُس کا تھم جاری ہے اُس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا فر مایا ہے اور پھر اپنے اُحکام کے لئے اِن میس سے ایک کو دوسرے سے پیارہ و فر ما ویا اور اپنے وین کے ذریعہ سے آئییں سر فراز کیا اور اپنے نبی مجر صلی اللہ علیہ

وآلبرسلم کی وساطت ہے اُن کوعظمتیں عطافر مائیں۔ بلاشک وزیب اس نے نکاح کولازی چیز قرار دیا ہے اور اس کے

متعلق اس نے خود میدارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیاانسا نوں کو پانی سے اور ان کے لئے مسرال کا دشتہ قائم کیا تیرا پر وردگار قدُرت والا ہے خدا تعالیٰ نے اپنا ہر کام قضا کے تحت کر دیا ہے اراس کی قضاء قدُرت کی پابند ہے ہر قضامقد رہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے وقت مقرّر ہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے وقت مقرّر ہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے وقت مقرّر ہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے وقت مقرّر ہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے وقت مقرّر ہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے وقت مقرّر ہے اور ہر وقت مقرّر کے لئے کتا ہے بینی لوح محفوظ ہے۔

الحمد المحمود بنعمة المعبود ويقدرة المرحوب

من عدًا به و سطوته النا فذ امر في سما نه و ارضه

بحكمة الذي خلق الخلائق بقدرته و ميزهم باحكامه و اعزهم بدينه و اكرمهم بنيه محمد و ملة ان الله تسارك و اسمه و تعالت عظمة جعل المصاهرة سببا لاحقا وا مرا مفتر ضا و شبح به الا رحام و النزم به الا نام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من المآء بشرا فجعلة نسباً وصهراً. وكان ربك قديراً فامر الله يجر بقضا ثه وقضاؤه يجرى لقدرة ولكل قضاء قدر و لكل اجل كتاب.

﴿الشرف الموّبد للنبها ني مطبوعه مصر ص١١٢﴾ نور الا بصار ص ٥٣﴾ ﴿رياض النضرة في منا قب العشرة مطبوعه مصر جلد دوم ص ٣١﴾

#### نكاح اور مهر

یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تھم فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ ﴿ سلام اللہ علیہ ا﴾ کا نکاح علی ﴿ علیہ السلام ﴾ ہے کردوں اور حمید بین یاس پر گواہ بناؤں کہ میں نے فاطمہ کا نکاح چارصد مشقال جا عمی مہر کے عوض علی ہے کر دیا ہے بشر طبیکہ علی اس پر راضی ہوں بیر شقت قائمہ اور فریضہ واجبہ ہے بس اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جمعیت عطا کرے اور ان کی اولاد کو یا کیزگی عطا کرے اور ان کی اولاد کو یا کیزگی عطا کرے اور ان کی اولاد کو یا کیزگی عطا کرے اور ان کی اولاد کو معدن حکمت اور مفاتح رحمت بنائے اور اُمت کے لئے آمان بنائے اور میں

بات میں کہتا ہوں نیز اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ استغفار طلب کرتا ہوں۔

روایت ہے کہ حفزت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اُس وقت وہاں موجود نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُنہیں کسی کام کے لئے بھیجا ہوا تھا،

پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عند تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ جھے اللہ تعالی نے تعم اللہ تعالی نے تعم ویا ہے کہ جیس تمہارا نکاح فاظمہ سے کر دول کیاتم اس پرخوش ہو کہ چار صکہ مشقال چا ندی کے عوض جیس تمہارا نکاح اپنی بیٹی فاظمہ سے کر دول ؟ مشقال چا ندی کے عوض جیس تمہارا نکاح اپنی بیٹی فاظمہ سے کر دول ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی جیس راضی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس تعمت الکریم اس تعمت کے جرجب بہا پر اللہ تبارک و تعالی کاشکرا داکر نے کے لئے بحدہ میں گر گئے چرجب سجدہ شکر اداکر نے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر مبارک سجدہ شکر اداکر نے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر مبارک سے کئر تعداد انتقالی تم دونوں کو برکت عطافر مائے اور تمہاری کوششوں کو مرفراز فرمانے کو میں کو میں کو مرفراز فرمانے کی کو میں کو کو میں کو کو میں کو کر کے کا کو میں کو میں کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو

میں پاک اولا دبیدا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنۂ کہتے ہیں کہ خدا کی فتم بےشک اللہ

، میں اس میں ہے کثیر تعداد میں یا کیزہ اولا دپیدا فر مائی۔ تعالیٰ نے ان میں ہے کثیر تعداد میں یا کیزہ اولا دپیدا فر مائی۔ ثم ان الله امر ني ان ازوج قاطمة من على و اشهدكم اني زوجت فاطمة من على على ربعا ما ئة مثقال فضة ان وضي بـ لما لك و على السنة القائمة والفريضة الواجية فحمع الله شملهما و بارك لهما واطاب بسلهما و جعل نسلهما مفاتيح الرحمة و معادن الحكمة و امن الامة واقول قول هذا واستغفر الله

قال و كان على رضى الله تعالى عنه خائبا في حاجة لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اذا اقبل على رضى الله عنه فتبسم اليه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وقال يا على ان الله امر في ان ازو جحك فامطه وانى قد زو جتكها على اربع ما قة مثقال فضة فقال على رضيت يا رسول الله ثم ان عليا خرسا جدا شكر الله فلما رفع راسه قال له رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بارك الله لكما و عليكما واسعد جدكما واخرج منكما الكثير الطيب قال انس رضى الله عنه و الله لقد اخرج منها الكثير الطيب.

﴿رياض النضرة في مناقب العشرة ﴾ ﴿مطبوعه مصر جلدثاني ص ٢٣١ للعلامة النحب الطبري ﴾ ﴿دور الا بصار في مناقب ال بيت اطهار ص ١٥ للعلامة الشبلنجي ﴾

# بزم نکاح کا منظر

لو عقد کے تمام مراحل ہوئے تمام غورات میں آری مصحف کا راہتمام لایا ہے عرش لوّح کا آئینہ لاکلام عصمت إدهر ہے فی میں قرآں أدهر امام آتکھیں رسول کی ہیں علی کی نگاہ میں عین فُدا ہے بنتِ نبی کی نگاہ میں سب رسمیں حدِ شرع کی جب ہو مجلیں ادا ہر صاحب ولا نے سلامی میں ول ویا لائي جو وَحيء خلعتِ مرضيء كبريا قرآں نے برہ کے پش کیا تاج اِثّماً فَدَرت قلم کو سونپ کے محظوظ ہوگی

دامن میں آئے لوح بھی محفوظ ہوگئ

جو کچھ تھا جس کے یاس علی پر کیا شار إسلام نے كتاب شجاعت نے ذوالفقار بیٹی رسول نے جو عطا کی بصُد وقار بس دے دیا خُدا نے خُدائی کا اختیار مختارِ كأننات يدالله بوگئے نُوشاہ کیا بے کہ شہنشاہ ہوگئے غل ہر طرف ہے تحفیہ ادنی قبول ہو ابوتب صبر لایا ہے مُولا قبول ہو خالق کے شیر ہیہت مُویٰ قبول ہو نُوسف کا حُسن زُمِر مسجا قبول ہو

سب انبیاء کے وصف یہ اللہ پاگھ جلوبے رسمت کے مرکز اصلی پہ آگئے او اکب ودائ بنت نبی کی ہے ودھوم دھام تھوڑا ہے مہر کہتے ہیں آپس میں تانع کام سرٹم کیا علی نے جو من من کے بیہ کلام شرم و حیاء سے اور بھی دولہا بنا رہام

دونوں جہاں ہیں مہر ہماری کنیر کا

ٹاگاہ تھم آیا خدائے عزیز کا

گھر تک گئ نی کے جو اِس جشن کی ملاا فرحت میں جمومنے لگیں ازواج مصطفا اُٹھ اُٹھ کے دیکھنے لگے اصحاب باصفا خوش آمدید کہنے گلی رحمت خُدا قُرآن ساتھ ساتھ تھا <sub>م</sub>دحت سرائی کو خُود پیشِوائے خُلَق برُھا پیشِوائی کو سامان عقد حضرت ِ مُشكل كُثا أموا دولہا دلہن کا شاہدِ عادل خدا ہُوا

خطبہ بڑھا نبی نے جو حمد و ثنا کے ساتھ آئے ملک بھی نعرہ صلی علیٰ کے ساتھ باندھا قلیل مہر جو حق کی رضا کے ساتھ

غل تھا عطا کا جوڑا ملا بل اُنے کے ساتھ

حق کی رضا ہے مرضی خیرالانام سے تسبیح یاک کا ہُوا رِشتہ امام سے ِ دِل خَوْشِ ہوئے جوعقدِ علی و بتول سے حق سے مِلا ثواب تو خَرے رسول سے

# شمع مصطفیے شبستان مُرتضیٰ میں

حضرت علی کرم الله وجهدالکریم فرماتے ہیں کدرسم نکاح ادا ہوئے ایک مہدینہ گزرگیا مگر سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ افدس میں جناب سیدہ کی رحصتی کا بھی تذکرہ نہ ہوا اور شرم کی وجہ سے میں بھی بھی اس امر کا ذکر بارگاہ رسالت آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں نہ کرسکا البتہ جب بھی خلوت میں حضور رسالت بناہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضور فرمات میں شریاری زوجہ نہا بت اچھی زوجہ ہے اور جہیں بشارت ہوکہ وہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔

ایک مہینہ گزرنے کے بعد امیر المونین جعزت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے برا درحقیق جناب عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حصرت علی کرم اللہ وجہہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آئے اور کہا کہ آئے برا درجم تمہارے اس رشنہ از دواجیت میں منسلک ہونے سے نہا بہت شاد با داور خوش باش ہوئے ہیں اب جم چا جع ہیں کہ اقبال مندی کے بیرد وستارے برج وصال میں قر ان فرما تمیں تا کہ جاری آئی تھیں اس مبارک اجتماع سے دوش ہوں۔

#### حضرت على كا جواب

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشا دفر مایا کداے برا در مراد تو

میری بھی یہی و ہے لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد س میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد س می اس امر کا اظہار کرتے ہوئے شرم محسوں ہوتی ہے۔

یین کر حضرت عقیل این الی طالب رضی الله تعالی عند نے امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کا باتھ پکڑااور سر کاررسالت پناہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے آستانِ اقدس پر حاضر ہو گئے۔

سب سے پہلے ان کی ملاقات سر کار دوعالم علیہ التّیۃ الثناء کی کنیز حضرت اللہ است پہلے ان کی ملاقات سر کار دوعالم حضرت اُمِّ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہو کی تو حضرت عقیل نے ان پراپی آمد کا مقصد بیان کیا۔

جناب اُمِّم ایمن رضی الله تعالی عنبانے جوابًا عرض کیا کہ آپ اس معاملہ میں ہرگز متفکر نہ ہوں بیغورتوں کا کام ہوادر عورتیں بہتر بن طریقہ سے ان معاملات کوسر انجام دے لیا کرتی ہیں میں ابھی اس معاملہ میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی از وائی مطہرات سے بات کر کے معاملہ طے کرانے کی کوشش کرتی ہوں۔

# ازواج رسول بارگاه رسول میں

ام المومنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که ام ایمن نے سب سے پہلے مجھ سے اس امر کا تذکرہ کیا س اور بعدازاں سر کاردوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ویکر از واج مطبرات کومطلع کیا اور ہم سب ل کرام المومنین سیده عائش صدیقه رضی الله عنها کے حجره مبار که میں رسول الله صلی الله علیه و الله علی الله علیه و آله و الله علیه و آله و الله و الله

سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے متعلق اندو ہنا ک اور حرت مجری با توں کا تذکرہ شروع ہوا اور ان کی سلیقہ شعاری اور تمام ترکلی اور جزوی امور کے حسن انتظام کی تعریف کی گئی اور کہا کہ اگر آج اپنی بیٹی فاطمیۃ الزہرا کی شادی مبار کہ کے وقت وہ مخدومہ عالم زندہ ہو تیس تو ہماری آ بھیس روشن اور قلب شادہ و ہے۔

## حضرت خدیجة الکُبری کی یاد

جناب خدیج الکبری سلام الله علیها کا ذِکرشروع ہوا تو تاجدار انبیاء صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فر مایا کہ خدیج الکبری اسلام الله علیها کھی نظیراور مثال کہاں ہے ل سکتی ہے۔

اُس نے میری اس وقت تقدیق کی جب سب لوگ میری محکذیب کرتے اور جھٹلاتے تصاورا پی تمام دولت اور مال واسباب میری خوشی اور رضا جوئی کے لئے خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی۔

اور میں نے خدا تعالی کے علم سے اس کو زندگی ہی میں اس کی خوشخبری دی جو حق تعالی نے اس کے لئے بہشت میں سیم وزمرد سے بنایا ہے ام الموشین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور

کا تنات سلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں عرض کی یارسول الله آپ نے خدیجة الکبری ﴿ سلام الله علیما ﴾ کے جواوصاف بیان فرمائے ہیں بلاشک و ریب وہ الی ہی تھیں اب گزارش ریہ ہے کہ آپ کے چھازاد برا در میخواہش کرتے ہیں کہ آپ انہیں حلیلہ جلیلہ کے پاس آنے کی اجازت مرحت فرمائیں اور دریائے نبوت وولایت کے ان دوموتوں کورششہ انتصال میں یروئیں۔

#### حضور کا جواب

حضور رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایااے استر علی نے تواس بات کا تذکرہ بھے ہے جی نہیں کیا ؟

ان سلّم علی نے تواس بات کا تذکرہ بھے ہے جی نہیں کیا ؟

تو بیں نے عرض کی! بارسول الله وہ نہا بیت شرم و حیا والے مرد ہیں اس لئے آپ کی خدمت میں بیعرض کرنے سے شرمات و بیں ۔

اس لئے آپ کی خدمت میں بیعرض کرنے السلام نے حضرت اُتم ایمن کو ارشاد فرمایا کر علی کو بلالا و حضرت علی کرم اللہ و جہدا لکر بیم راستہ ہی میں منتظر سے اُنہ اُنہ ما بین نے عرض کی یاعلی تشریف لے جائے رسول خداصلی الله علیہ وآلہ میں منتظر وسلم نے آپ کو یا وفرمایا ہے۔

امیرالمومنین علی کرم الله وجهدالکریم دولت کدهٔ سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و سیاری باعث علیه و آله و سیاری باعث

مرکو جھکا کر بیٹھ گئے۔

حضورصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے برا درمن کیا اپنی زوجہ مطہرہ سے ملاقات کے خواہش مند ہو؟

جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آہت ہے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضور سیدالمرسلین علیه الصلوٰة والسلام نے فرمایا کہ کل رات کوآ جانا تا کہ جہز وغیرہ کا سامان درست کر لیا جائے اور اس کی تر مکین و آراکش کرلی

ما کے

اگے روز جب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہدالکریم وربار رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی زرہ کی قیمت سے بنچے ہوئے جو درہم آپ نے خضرت اُتم سلمہ کو دے دکھے تھے ان سے درہم امیر المومنین علی کرم اللہ وجہدلا کریم کو دے کرفر مایا کدان کا خرمار وغن اور پنیر خریدلا کیں چنا نچہ آپ اسی وقت بازار سے چھ درہم کاروغن چار درہم کے خرے اور ایک ورہم کا پنیر خریدلا سے اور بیسب پچھ بارگاہ رسالت مآب علیہ الحقیۃ والثناء میں پیش کردیا

#### ذعوت وليمه

ان تمام چیزوں کورسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یجا کیااور چیزئے کا دسترخوان بچھا کرسب کھانااس پرچین دیا گیا بعدازاں حضرت علی کوارشا دفر مایا کہ لوگوں کو بلا کرلائیں چنانچہ اہل مدینہ میں سے انصار ومہاجرین گروہ درگروہ حاضر ہوتے رہے اوراس کھانے کو کھاتے رہے تی کہ سات سوآ دمیوں نے شکم سیر ہوکراس کھانے کو کھایا مگررسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کھانا چرجی باقی نیچ رہاء

﴿ ماخوذ معارج المندوة ركن چهارم ص ا ٣﴾ مندرجه بالاتمام ترعبارت علامه ابن جوزى كى كتاب صفوة الصفاوه كا مندرجه بالاتمام ترعبارت علامه ابن جوزى كى كتاب صفوة الصفاوه كا ماخذ ہے جے ملائحين كاشنى نے اپنى كتاب معارض النوة ميں فارى ميں ترجمہ كر كتر ركتر ركيا ہا اوراس امر كائذ كره جم اس سے پہلے بحى متعدد باركر يكي جي اورساتھ بى ساتھ معارض النوة كتاب سے فارى متن اس لے نقل كن حي اور مائن جى سال النوق كتاب سے فارى متن اس لے نقل نہيں كيا گيا كہ بيدواقعہ متنازع نہيں بلكر تقريباً اجماعى واقعہ ہا البتہ وعوت واليم دروايات يقيناً موجود ہے۔

and the state of the control of the state of

# زيورات زهرا

ہے وین کی زیب زیور خاتون دوجہان مجمومر ہے سرید رحمت معبود انس و جان روش جیں پہ چاند کی جا سجرے کا نشاں کافوں میں وعظ و پند پیمبر کی بالیاں مصمت کے محمودے جو حقت بدوش ہیں مرک کمال 'جن سے طلقہ بکوش ہیں

ہے واجبات ویں کا گلو بند ٹر ضیاء گردن کا طوق مرضیء اللہ و مصطفا شیح سُتے موتیں کی سلک بے بہا ہے جس کے دائے دائے یہ دانائے گل فِدا سالا ہے معرفت کے ڈر شاہوار کا

تاد علی کا نقش ہے تعویز بار کا

اللہ رے جوہر شرف موفن انگشتری ہے میر سلیمال تھی ہوئی کیا اِنتہا ہے اُس کے عروج و کمال کی کندہ تعلین وز نجف پر ہے یاعلی گھر کی بھی زیب وزیب ہے زیور کے ساتھ میں ہے واکن علی کا علی بند ہاتھ میں

یوش ہے بوشن کا کگن ہے ڈرد کا یادیب فحر ویردی کم کریا عصت ردا تی ہے طہارت ہے کفش یا ملبوں باک جامۂ تن زیب مان کے تانی کرم ہے بنت رسول زمن کے سر

\*\*\*

# أمّهات المؤمنين كى مسرّت

جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کی دھتی مبارکہ کے مقد المحات کے وقت اُمہات الموسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواشعار تہنیت و مسرت چین کئے وہ ہم شیعہ حضرات کی مشہور کتاب اعیان الشیعہ سے نقل مسرت چین کئے وہ ہم شیعہ حضرات کی مشہور کتاب اعیان الشیعہ سے نقل کرتے ہیں تا کہ اُمہات المومنین کے متعلق غلط گمان رکھنے والے لوگ اندازہ کرسکیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جناب سیدۃ النساء العلمین سلام اللہ علیہا کے ساتھ کس فقد رقابی لگا واور رُوحانی محبت تھی اور ان مقد س ستیوں کے قلوب بیں جناب سیدۃ عالم اور جناب حیدر کرار علیہا السلام کی مخبت وعظمت کا بحربیکران کس جوش کے ساتھ موجز ن

اُم المومنین سیده اُم سلمه رضی الله عنها فرماتی بین که بهاری سهیلیاں خدا وند قُد وس جلّ وعلا کی امداد ہے روانہ ہوں اور ہر حالت میں الله تبارک وتعالیٰ کاشکراداکریں۔

الله تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یا د کرو کہ اِس نے ہمیں آفات ومصائب سے بچایا اور ہمیں کفر و ضلالت سے نکال کر صراط متنقیم دکھایا اور اس رب ہاوات نے ہمیں اعلیٰ درجات عطافر مائے۔ ماری سہیلیاں ﴾ اس خیرانیاء العالمین کے ساتھ روا نہ ہوں جس پر پھو پھیاں اور خالا بین شار ہورہی ہیں۔

سبرن بعيون الله جهارات
واهكر رئية فني كن حيالات
واذكرن حيا النعم رب النعلي
مسن كشف ميكسروه آفيات
فيقيد هيدانيا بعيد كفيروفيد
السعد النيابيد كفيروفيد
واسرن فنع خير النساء النوري
وسايت من فيطلبه ذوالعلي
بسااله وحيي والسريالات

اے فاطمۃ الزہراسلام الشعلیہا آپ اس مقدی ہستی کی والا قدر صاحبزادی ہیں جسے خدا تعالی نے وہی اور درسالت کاخلعت پہنا کرسب نے برگزیدہ فرمایا! برگزیدہ فرمایا!

# حضرت عائشة الصدّيقه كے اشعار

ام المونین سیده عائش صدیقه رضی الله تعالی عنهانے فرمایا۔ اے عورتوا اپنے دوپٹے درست کرلواورالیں گفتگو کروجو حاضرین

کی شان کے لائق ہو۔

پروردگارِ عالم کا ذکر کرو کیونکداس نے ہرشکر گزار بندہ کو خاص طور پر
اپنے دین سے نوازا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں اس کے
احسانات کی وجہ سے اور سپاس گزاری اس فُدرت والے عالب خُدا کے لئے
ہاں لاکق صدا احرز ام ہستی ﴿سیّدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیما ﴾ کے
ساتھ چلو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور حقیقی
طہارت ویا کیزگی سے مختص کیا ہے۔

سانساه ه استان سامعناهم واذکرن سایدستن فی المعناهم واذکرن سایدستن فی المعناهم و اذکرن ساید و الناس اذالحیطت و المعناد و المعناد الله علی الفضالی و الشکیر لیلید المعنزیان القیادر و الشکیر لیلید المعنزیان القیادر سیرن بها فیالیات اعلیٰ ذکر ها و خصها میشیه بیطهر طیاهم و خصها میشیه بیطهر طیاهم

## حضرت حفصةً كے اشعار

اس مبارک اور پر شکور حیص مُبارکہ کے وقت اُم المومنین سیدہ

هضه بنت عمرابن خطاب رضى الله عنهانے فرمایا۔

جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ﴿ سلام الله علیها ﴾ خیر النساء الخلمین ہیں آپ کا زُنِ انور چاند کی طرح تابندہ ہے۔

الله تبارک و تعالی نے ان کوتمام کا نئات پر فضیلت عطافر مائی ہے اوراس افضلیت کا خضاص آیت زُمر میں فرمایا ہے۔

الله تبارک و تعالی نے آپ کاعقدِ مبارک اس افضل ترین نو جوان یعنی حضرت علی ﴿علیه السلام ﴾ ہے کیا ہے جس کی ذات دولوں جہان کے لئے باعث فخر ہے۔

میری سہیلیاں آپ کے ساتھ روانہ ہوں کیونکہ آپ ہرعظمت والے کے نز دیک ہاعث صدعزت واکرام ہیں۔

ف اطبعه نجسر النساء البشر ومن لها وجد كرجها القير فيضلك البلدة على كل الورئ بيفيضل من خيص بياى الندمر زوجك البلد فلي في البيضر اعتى صليا خير من في البعضر فسيرن جياراتي بها فيا نها كبريسمة عبيد عظيم التخيصر (اعيان الشيعة مطبرعة دمشق جلد دوم من (٥٠١)

#### یہ تھنیت نامے

اُمہّات المومنین رضی اللہ تعالی عنهن نے سیدہ کا لمین کی رخصتی مبارک کے وقت جو خراج عقیدرت اور ہدیہ تیریک پیش کیا وہ بحوالہ شیعہ مؤلف کے ہدیہ قارئین ہے آپ فوداندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قتم کی باتیں سوائے تعلق قابی کے زبان پرہیں اسکتیں۔

بہر حال سیدۃ نساء العلمین مخدومہ کا ننات اُم الائمہ سیدہ فاطمۃ الزبراسلام اللہ علیہ کا نوات اُم الائمہ سیدہ فاطمۃ الزبراسلام اللہ علیہا کی دمھتی مبارک کا عجیب منظر ہے جناب سیدہ مم واندوہ اور کیف وسترت کے طے بھلے جذبات کے ساتھ تا جدار الل ائے کے گھر جانے کو تیار ہوجاتی ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنى مقدّس صاحبز ادى كواشك ريز آنكھوں سے سوارى پر بٹھايا آپ كى از واج مطبرات وديگر خاندان ہاشمى كى عورتوں كے علاوہ انصار ومہاجرين كى مستنورات نے آپ كوچگر مٺ بيس كے دكھا تھا۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند سوار کے آگے چل رہے

جبرئیل علیہ السلام نے ستر ہزار ملا مگہ کو قطار دُر قطار اس راستہ پر متعین کر رکھا ہے جدھر سے بنت ِ رسول صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیما کی سواری

گزررہی ہے۔

### فرشتوں کی آمد

چنانچ بزیمته المجالس وغیره میں ہے کہ جس مقدس رات کو جناب سیدہ فاطمته الزہراصلوة الله علیها کی زخصتی ہوئی تا جدار انبیاء حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو اپنی سواری پر سوار کیا اور حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنہ کو تھم دیا کہ سواری کی عنان تھام کر آ گے آگے ملتے رہو

چنا نچے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ جداب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سواری کی زمام تھا ہے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں اور سواری کی زمام تھا ہے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں اور سواری کے پیچھے خود تا جدارا نبیاء والمرسلین باعث تخلیق دو جہاں شہنشا وارض و سا وات حضور سرور کا نئات احمر مجتبی حضرت محم مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سواری کو ہنکاتے جاتے ہیں ابھی یہ قافلہ نور اثنائے راہ ہی میں تھا کہ آواز سائی دی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے آواز کی سمت رخ انور پھیرا تو دیکھا کہ جریل علیہ السلام سر ہزار فرشتوں کو ساتھ لئے آپہنچ ہیں۔
ویکھا کہ جریل علیہ السلام سر ہزار فرشتوں کو ساتھ لئے آپہنچ ہیں۔
تاجدارا نبیاء حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار تا جدارا نبیاء حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ جریل میں سائے آھے ہو؟

جبريل عليه السلام نے بصداحر ام بحض کی يارسول الله صلی الله عليه

وآلہ وسلم ہم سب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کوان کے شوہرِ نامدار حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم کے گھر پہنچانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔

اوراس کے ساتھ ہی حضرت جبر مل اور حضرت میکا ئیل علیہا الصلاق والسلام نے تکبیر کی آواز بلندی۔

صاحب نزمۃ المجالس لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ دولہااور دلہن کے ساتھ چلتے ہوئے تکبیر کہناسنت قرار پایا۔

﴿ ماخوذ نزهة المجالس من ۲۲۳ از علامه عبد الرحين صفوری قدر سرهٔ العزيز ﴾ رفعتی مبارک کے مندرجہ بالا واقعہ کو جناب سیم امرو ہوی نے اشعار

صورت میں اس طرح منتقل کیا ہے۔

### سواری جناب کی

ناقد منگایا سرور گردول رگاب نے دی بردھ کے طرقوا کی صدا شخ و شاب نے روکی قنات حمزۂ عالی جناب نے تقرا کے مُند کو پھیر لیا آفتاب نے نام مند کو سیم کی انتہاں نے

ستر ہزار حُوریں تھیں حلقہ کئے ہُوئے اُمّت کا ہر دہ یوش تھا ہردہ کئے ہُوئے

نَعُره بيه تفا نقيب جلالت كابار إر خاتوُن ووجہاں کی سواری ہے ہوشیار زہرا قریب ناقہ جو پہنچیں بھد وقار بازو پکڑ کے شاہ رسل نے کیا سوار غُلُ تَفَا ہُو کہ جاتی ہے بیٹی رسول کی وولہا کے گھر چلی ہے سواری پٹول کی سب مرد تھے سواریء بنت نی سے وور بمراه تخين زنان مدينه بفيد سُرور آگے رسول میاک کی اُزواج ذِی شعور پیچھے برہنہ خیفیں لئے ہاشی غیور ناتے ہے زوجۂ اُسدِ ذُوالجلال تھی دیکھے إدهر برند کوئی کیا مجال تھی ديكھو ڪڪوه پنتِ سُليمانِ دوجهاں محبوب رب عقب سواری کے تھے رواں ناقہ ہنگا رہے تھے عصا سے بعزو شاں سلمان سا نی کا صحافی نھا سارباں بإفاطمه غُلام كا دل تَقَرُ تَقرا كيا ال وفت ساربانِ، حرم یاد آگیا

سید نا حیدر کرار اور جناب سیدة نساء العالمین سیده فاطمة الزهرا صاوة الدعلیها کی تزویج مقدس کے سرت بارلحات کی تصویر شی کرتے ہوئے محترم جناب ناور جاجوی صاحب مدظلہ العالی یوں ہدیے تیمریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔

> جب مجمعی اورج مقدر کا خیال آتا ہے شعر کو حُن عقیدت سے اوا کرتا ہوں اپنے اظہار کے لفظوں کی طہارت کے لئے مجموم کر آل مُحمدٌ کی ثناء کرتا ہوں شہوم کر آل مُحمدٌ کی ثناء کرتا ہوں

عقد زَبرا کا جو پیام سٹرت پینجا بام و دَر حیدر کرار کے گھر ک میکے مسکرا کر جو پرافشال گئی ہونے خوشبو سلسلے وسعیت فردوس نظر کے میکے صف بہ صُف کس کے براتی ہے سرعرش بریں کے براتی سے سرعرش بریں کس کو حاصل ہیہ شرک کس کا مقدر ہوگا بھی کے لیکن بھی کو تشکیم مقامات ہیں سب کے لیکن کون پر شوہر زئبرا کے برابر ہوگا کہ کھ کھ کھ

اُیا پیغامِ مسرّت کہ نہ دیکھا نہ سُنا لہر ہونٹوں پہ عبہ کے سبب سے تھہری اپ گھر کو جو چلی آج کے ون بنت رسول نیض دوران بھی گھڑی تھر کو ادب سے تھہری شخص دوران بھی گھڑی تھر کو ادب سے تھہری

مُورو غلمان کی تطهیر ہے انگشت بلب
رس کی آغوشِ نقدِّس میں پلی ہے زہرا
رویِ اوّل کا ہر اک عزم ہے عزمِ آخر
وارثِ دین نبی بن کے چلی ہے زہرا
اس طرب انگیز تقریب مقدس کے موقع پر بارگاہ حیدر و بتول علیما
اسلام میں تہنیت چیش کرتے کرتے جناب نا درجا جوی کی نگاہوں کے

سامنے مٹاخاندانِ رسالت پرتوڑے جانے دالے مظالم کی تصویر آ جاتی ہے

تو آپ کے جذبات بوں اشک ریز الفاظ کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں کہ آخری قطعہ خوشی غم اور تشکر وامتنان کا حسین امتزاج بن جاتا ہے آپ بھی ملاحظ فرمائیں۔

افیک ! انوار خُدا بن کے ڈھلکتے دیکھوں چشم تر جب بھی حجلکے بڑے غم کے مندقے مجھ کو نادر مری پرواز شخیل کی قشم جب بھی بات بن تیرے کرم کے صدقے اب چرچند بند جناب تیم امروہوی کے اس عقد مبارک کے عمن میں ملاحظ فرمائیں۔

جوڑا شہانہ سیجنے گئے شاہ ڈوالفقار عربت عبا ، جلال تبا ، پیریمن وقار بالائے سر عملت اسرار کردگار تعلین وہ کہ اوج فلک دیکھے بار بار سیما کارہ مجود سے حاجت روائی کا

كنگنا بندها كلائی میں مشكل كشائی كا

نو شاہ کی رکاب میں حاضر ہیں جاں نثار غِلَانَ وحُورو جَنَّ و مُلك باند هے ہیں قطار شادی کے گیت گاتی ہیں توریں جو بار بار تمشکل کشا کی مدح و ثناء کا بندها ہے تار داؤد کی زبال پہ ہیں نغے زُبور کے ہیں انبیاء جلوں میں پیچیے حضور کے وَالْفِجر جِاندنی کا ہے آلجل کئے ہوئے وَالَّذِينَ وَالَى دِینَ کُومِ کِیلَ لُئَے ہوئے وَالْیَل بَہْرِ جَہِمْ ہے کاجل کئے ہوئے والفتس آگے آگے ہوئے وَالْفَتِحَ خُوشَ ہے و مکھ کے حَسن و شاب کو والعاديات تفاءے ہوئے ہے رکاب کو اگرچہ جناب نتیم امروہوی کے اس منظوم تہنیت نامے کے بعد نہ تو اس موضوع برمزیداشعار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس ہے بہتر اورخوبصورت نظم کی تو قع کی جاسکتی ہے۔

تا ہم بھپ وعدہ محض اور محض حصولِ بر کت اور اس پر مترت تقریب میں نذر عقیدت پیش کرنے کے لئے چندا شعار پیش کرنے کی جسارت کر ہاہوں ورنہ مجھے اس حقیقت کا مکمل طور پراعتراف ہے کہ جناب نسیم امروہوی کے بعد منظوم نذرانہ پیش کرناکسی بھی صُورت میں موزوں نہیں تھااُ میدہے قارئین مزیدز حمتِ موازنہ نہیں فرمائیں گے۔

## حیدر کرار کا سهرا

سجایا خُود خُدا نے حیدر کرار کا سرا ہے تاج ہل التے پر علم کے انوار کا سہرا بنیں قرآن کی آیات جس سرکار کا سہرا کروں کیا پیش اُس سرکار میں اشعار کا سہرا محمَّةً مُصطف دُولها كا خُود سرا سجات بين زيارت كيلئے جريل و إسرافيل آتے ہيں مجی ہے انتہ جسیٰ کی خُوشنما تصویر سمرے میں ہے گئے خیر البزیه کی حسین تغییر سیرے میں فروزاں ہوگئ والسع مسرى تنوير سيرے ميں یمٹ کر آگی ہے آیت تظہیر سبرے میں صلہ مسنیٰ مشسویٰ کابن کر درخثاں ہوگیا سہرا علی کے تمریبہ سے کے ماہ تابان ہوگیا سہرا

سندفیے القُرَبیٰ کی بن کر ہُوا جلوہ نما سہرا بِ لِسَاسِ إِمسًامِ الْمُسَامِ وَلِيلِ جَانَفُزا سَهُرا درخثال تاج قُوم ہادٍ پر ہے اِنسسا سمرا تسوّاهُ مُ رُكُعًا بِرُحْتُ بِي فُوراً جَمَكُ كَمَا سِرا متجين آيات لزيون مين فروغ فسُلُ محتفعي بن كر خُدا کا مدعا بن کر مجدٌ کی وعا بن کر علی مشکل کشاء کو بل گیا سبرا امامت کا علی شیر خدًا کو مل گیا سبرا ولایت کا علی الرتضی کو مل گیا سبرا شجاعت کا علی جانِ وفا کو مل گیا سہرا خلافت کا علی کے سبرے کی لڑیاں ہیں سب تعریف لے آئیں علی کے گھر میں بنتِ مصطف تشریف لے آئیں علی اسدالشالغالب کا خالق سے خطاب آیا علی مِنسّی اَسَا مِن کَهٔ محمد نے ہے فرمایا علی کے گھر میں صاحم نور ہے رحمت نے بر سایا علی کے گھر میں سارا آگیا قدرت کا سرمایا علی کے گھر ہتول آئی در و دیوار مہتکے ہیں علی کے نام کا صدقہ مرے اشعار میکے ہیں

571 بېر حال اِس مقدّس مُنفر د اور طيب و طاهر رزوزې مُبارک کې پُورې

پُوری عکاسی کرنے کی قوت نہ کسی میں تھی نہ ہاور نہ ہوگی ہراہلِ عبت محض اور خص سے اور نہ ہوگی ہراہلِ عبت محض اور محض اپنے اپنے تک ہی محدود ہے۔ الگ بات ہے کہ جس کسی نے بھی خاندانِ نبوت ورسالت کی مدر کوستائش میں اپنی عقیدت ومود ت کا اظہار کیا اُسے اِس جودوسخا کے کم بیکراں اور مخزنِ لطف وعنایت نے محروم و مالوں کھی نہیں لوٹا یا۔

# والدهٔ مریم کی دعا

زيرآيت!

وَاَلِّيُ سَمَّيُتُهَا مَرُيَّمَ وَاِنَّيُ أُعِيدُ بِكَ وَ ذُرِّ يَتَهَامِنَ الشَّيطَانِ ﴿آل عمران﴾

تفییر مظہری میں قاضی ثناءاللہ پانی چی نقل کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا دُعا جناب مریم علیماالسلام کی والدہ ماجدہ جناب حدّ نے اپنی بیٹی مریم علیہ السلام کے لئے فرما کی تھی یا اللہ میں نے اِس کا نام مریم رکھا ہے اور میں شیطان مردود سے بچانے کے لئے اِس کواوراس کی اولا دکو تیری پناہ میں دیتی مول ۔

چٹانچیر حضرت ابوہر میں اللہ تعالیٰ عندے مروی ہے کہ جب بچ بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے ضرور میں کرتا ہے جس کی وجہ سے بچے ہیں ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے علیہ السلام کے کہ اُن کو شیطان نے م

نہیں کیا۔

### حضور کی دعا

بیروایت بیان کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ پائی پتی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے روایت میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب سیّدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیما کا نکاح حضرت علی کرم الله وجہدالکریم سے کیا تو فرمایا اللی !

میں اپنی بیٹی فاطمہ کوشیطان مردود سے بچانے کے

گئے تیری پناہ میں دیتا ہوں اور یہی وُعا حضرت علی کرم

الله وجهه الكريم كے لئے بھی فر مائی۔

(تفسیر مظهری جلد دوم ص ۳۲۸)

## حضور کی تشریف آوری

امیرالمومنین حضرت علی کرم الله وجهدالکریم سے مزید بیدروایت بھی

منقول ہے کہ جناب سیدہ کی رُخستی مبارک کے چو تصروز بعد ﴿ دوبارہ ﴾ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہم دونوں اس وقت عباؤں میں ملبوس لیٹے ہوئے تھے آپ کی آ وازین کرجلدی ہے اُٹھنے گئے تو آپ لے بمیں ملبوس لیٹے ہوئے تھے آپ کی آ وازین کرجلدی ہے اُٹھنے گئے تو آپ اس مرب سیر ہے پر ایس میں میں نے اپنے رہو پھر آپ ہمارے بستر ہے پر اس طرح تشریف فر ما ہو گئے کہ آپ کا دایاں یا وُس مبارک میں نے اپنے سینے پرد کھ لیا اور آپ کا بایاں یا وُس مبارک جناب سیدہ نے اپنے سینہ اقد س برد کھ لیا اور پھر ہمارے ساتھ گفتگو فر مانے گئے اور ہمیں اپنی مخصوص تعلیم سے برد کھ لیا اور پھر ہمارے ساتھ گفتگو فر مانے گئے اور ہمیں اپنی مخصوص تعلیم سے بہرہ اندوز فرمائے دیے۔

### حضور نے دم فرمایا

پھر مجھے فرمایا علی اُٹھوا ورتھوڑا سا پانی لاؤ میں نے آ کی خدمت اقدس میں پانی پیش کیا تو آپ نے اُس پر چندآ یات تلاوت فرما کے مجھے عطا کرکے فرمایا علی اِس سے بچھ پی لواور باقی بچالو چنا نچہ میں نے ایساہی کیا پھر آپ نے باقی پانی میرے سرچیزے اور سینے پر چھڑک دیااور فرمایا! اذھب اللّٰہ عنک الرجس یا اہا لاحسن و طھرک تطھیرا

لیعنی اے ابالکن! اللہ تبارک و تعالی تجھے ہے رجس کودور کرکے خوب پاک اور پاکیز ہ فرمادے۔ اس دُعا کے بعد مجھے پھر پانی لانے کا حکم فرمایا جب میں نے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اپنی صاحبز ادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لئے بھی وہی عمل وہرایا۔

## سیدہ کے رازو نیاز

ت پھر بھے با ہر بھے کر جناب فاطمۃ الزہراً ہے میرے متعلق دریافت فرمایا تو بنت رسول نے عرض کی ابا جان بلاشبطی تمام صفات کاملہ سے متصف ہیں لیکن قریش کی بعض عور تیں مجھے اس فتم کاطعن کرتی ہیں کہ تُنہارا شوہر فقیر ہے بیسنا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی وہ عور تیس غلط گمان رکھتی ہیں کیونکہ نہ تو تمہارا باپ فقیر ہے۔ اور نہ ہی تمہارا شوہر فقیر ہے۔

## فقر باعثِ افتخار ھے

خداوندِقد وس جل وعلا کے تھم ہے تمام رُوئے زمین کے سونے اور چاندی کے خزانے ہماری خدمت میں پیش کئے گئے مگر ہم نے اُنہیں اپنی مرضی ہے مستر دکر دیا اور فقر کواپنے لئے باعث افتخار جان کر رضائے الٰہی کو اعتیار کیا۔

# اللہ نے دو مردوں کو پسند فرمایا

میری بیٹی! جو پچھ میں جانتا ہوں اگر وہ سب پچھ تہہیں معلوم ہو جائے تو ساری وُنیا تمہاری نظروں میں ذلیل وحقیر ہوکررہ جائے خدا کی قتم تمہارا شو ہرازروئے اسلام تمام صحابہ کرام سے اقدم واڈل ہے اور علم بیں ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اہل زیبن سے دومردوں کو پہلے ایک تو تمہارا باپ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا محص تمہارا شو ہرعلی ہے۔

ایک تو تمہارا باپ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا محص تمہارا شو ہرعلی ہے۔

اسے میری نور چشم! تمہارا شو ہر بہت اچھا شو ہر ہے خبر داراس کی ہر گر ترکز نا فرمانی نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اس کی فرما نبرداری اورا طاعت میں رہنا۔

محرت علی فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھے بلا کرارشا دفرمایا علی فاطمہ میرے چگر کا فکڑا ہے اس کوخوش رکھو گے تو مجھے خوش رکھے گے اورا گرتم فاطمہ میرے چگر کا فکڑا ہے اس کوخوش رکھو گے تو مجھے خوش رکھے گے اورا گرتم فاطمہ میرے جگر کا فکڑا ہے اس کوخوش رکھو گے تو مجھے خوش رکھے گے اورا گرتم فاطمہ میرے وار ملول کر دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے مجھے ٹمگین اور ملول کیا ہے۔

عن جابر رضى الله عنه قال حضر نا عرس على فما رائت عرساكان احسن منه حشو نا البيت طيبا و اتينسا بتمر و زيت فياكلنا وكان فراشهما ليلة عرسمهما اهاب كبش.

﴿رياض النضره في مناقب العشره جلد دوم ص ٢٣٠﴾ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما زوج رسول الله عليه و آله وسلم فامطة بعلى قالت يا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم زوجتنى بر جل فقير لا شي له فقال ﴿صلى الله عليه و آله وسيلم﴾ اما تر ضين يا فياطمة ان الله اختيار من اهل الارض

رجلين جعل احدهما أباك والاخر بعلك.

﴿رياض النضره جلد دوم ص ٢٥٠ مطبوعه مصر

#### وضاحت

اگرچہ جناب حیدر کرار علیہ السلام کی تمام تر ازواج واولاد پاک
کے لئے ہم نے ایک مستقل باب مقرر کرر کھا ہے اور وہ یقینا کتاب کے آخر
پرآئے گاتا ہم حصول برکات کے لئے یہاں پر بھی جناب سیدۃ نساءالعالمین
سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کی اولا وطاہرہ کی ولا دت مبار کہ کے متعلق
ہم ابنی کتاب "البتول" کے چندا قتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل
کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

# گُلشن ھیدرکتے پھول کلیاں ریاض بتول کا پھلا پھول

ججرت کا تیسراسال اور رمضان المبارک کی پندرُہ تا رہ نے ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد نبوی شریف کے حق میں تشریف فرما ہیں جبریل امین نے حاضر خدمت ہو کرسلام عرض کیا اور جنّت کے ریشی کیڑے کا ایک فلزا جس پرایک نام لکھا ہوا تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا سرکار دو عالم نے یو چھا جریل ہے مسکانا م ہے؟

عرض کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیہا کی گود میں آئے والے شنرادے کا یارسول اللہ آپ کومبارک ہو۔

حضرت جریل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کو ہیٹی کے گھر سے جناب حسن علیہ السلام کی ولادت کا پیغام آگیا سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت منی تو آپ کے رُٹِ اقدس پرمسترت کی لہر دوڑگی آپ انتہا کی خوشی کے عالم میں اپنی صاحبز ادی کے گھر میں تشریف لائے تو اس وقت جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام والدہ محترمہ کی آغوشِ مقدس میں

تشریف لا بچکے ہیں بشنرادی مصطفے کی گود میں شنرادہ حیدر کرارا مام حسن علیہ السلام یوں جلوہ افروز تھے جیسے آفتاب نے جاند کو آغوش میں لےرکھا ہو۔

## نُور کے نین سمندر

سیّدہ زہرا بتول سلام الله علیها کا خُجرہ بقعُدور بنا ہوا ہے تور کے تین سمندر بیک وفت موجز ن بیں مرکز تور کے کلڑے کا طراماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے امام الا نبیا علی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کومبارک با دوے کرشنرا دہ بتول کو گود میں آگیا۔

ستاره جإند کی آغوش میں آگیا۔

حسن مجتبی مصطفا ی گود میں آگیا۔

ا فتاب نے مہتاب کو جھولی میں لے لیا۔

سر کار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم نواسه کے چیرہ منور کو دیکھے

جارے ہیں بالکل آپ کا پنای نفشہ تھا۔

وہی روش جبین واضحی

وبى والشتس عارض

و بی مازاغ کے ڈوروں والی ٹرکسیں آئیسیں و ہی والکیل کی سیا ہی میں لیٹی ہوئی عنبر بار ڈلفیں و ہی قوسین آبرو وبى گل قدس كى چكھ ور ول جيسے بياد سے بياد سے گلا بى ہونت وبى آفاب كى طرح درخشندہ چبرہ تاجدارا نبياء كى دالدہ كر ممعظمه ومحر مدطيق طاہرہ سيدہ معصومہ راضيہ مرضيہ عفیفہ بدیمہ بقدستہ مطہرہ سيدہ صديقة حضرت آمنہ رضى اللہ تعالى عنها وصلوق اللہ عليها جناب سيد حسن مجتبى عليہ السلام كواس وقت د كي ليسي تو آپ كوامام الا نبياء كى ولا دت مبارك بياد آجاتى ۔

كيوں نه ہوايك ہى تو تُورثها جناب سيزه فاظمة الزہرا اپنے والد گرامی سر کارِ دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کی کمهل ترین نضویر تھیں اور جناب امام حسن مجتبى عليه السلام ايني والده مكرّ مهسيده فاطمية الزهرار لمؤة التدعليها كى ممل تصور نتھ آپ نے اپنی بٹی کے بیٹے کو سینے سے لگایا ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت فرمائی اورا پٹی زبان مبارک شنرادہ بیول امام حسن علیہ السلام کے منہ میں وے دی اس سے بڑا اعز از سوا عے حسنین کر بیمین اور علی ابن ابی طالب کے نہ کسی گوملا اور نہ ہی کسی اور کو ملنے کا امکان ہے پھرآپ نے خدا تعالیٰ کے علم کے مطابق شہراد ہ بتول کا نام حس رکھ دیا۔ الحسن بن ابي على بن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة

وللدته امه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نصف شهر رمضان سنة ثلاثه من الهجرة هذا اصح.

﴿الاستعياب ج ص ٣١٨﴾ ﴿تاريخ الخلفاء ص ٣٢﴾ ﴿اسدالغابه ج ٢ ص ١٠﴾ ﴿طبقات ابن سعدج ٢ ص ١٥ ﴾ ﴿ شراهد النبرة ص ١٤١﴾ ﴿مظاهر حق ج ٢ ص ١٢٤﴾ ﴿ اشرف الموبد ص ١٢١ ﴾

### ولادت حسن نماز زهرا

وُنيا مِيل بِرِق شان کی ما لک بيبيال پيدا بيو ئيل جن ميں پيغمبروں کی ما ئيل بجی جي بين اور صحابہ زاديال ما ئيل بجی سحابيات بھی جيں اور صحابہ زاديال بھی پيغمبر زاديال بھی جيں اور پيغمبروں کی بيوياں بھی وليہ بھی جيں اور ولی زادياں بھی وليوں کی بيوياں بھی مگر جو شان اُم زادياں بھی وليوں کی ما ئيل بھی جيں اور وليوں کی بيوياں بھی مگر جو شان اُم الائم پينت رسول سيدہ فاظمة الز ہراصلو ق الله عليها کی ہے اس کا مقابلہ کو کی جھی نہيں کرسکتا۔

امام الا نبیاع سلی الله علیه وآله وسلم نے آپ کے شنرادہ کا نام حضرت ہاڑون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر مشد بیسر جس کے معنے حسن ہوتے ہیں خجو یز فر ما یا اور آپ کی گود میں دے کر انتہائی مسرت کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے ااکے اور ادھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بچے کو دودھ پلاکراٹھیں وضوفر مایا اور نماز کے لئے کھڑی ہوگئیں۔ عن على قال الحسن اشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الصدر الى الراس .

﴿مشكوة شريف ج ٢ ص ١٢٠﴾ ﴿ترمذى ج ٢ص٢ الله ﴿ترمذى ج ٢ص٢٢ ﴾ ﴿بخارى كتاب ١١ باب ٢٢﴾ ﴿مسند احمد ج ١ ص ١٩٠٩ ا ص ١٩٠٩ ا ص ١٠٠ ج ٢ ص ١٩٠٨ ﴾ ﴿مسند احمد ج ٢ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ البدايه والنهايه ج ٨ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿مسند احمد ج ٢ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ ألبدايه والنهايه ج ٨ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ شواهد النبوة ص ٢٠١ ﴾ ﴿ روضة الشهداء ص ٢٠١ ﴾ ﴿ الاستعياب ج ١ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ الاستعياب ج ١ ص ٢٠٠ ﴾ أمام صن دا بردا شتر در ال خرق بيجيدم و بركنار حضرت

نہا دم پس سیدعالم بانگ نماز درآغوش راست وے گفت وا قامت درگوش چپ وے۔

﴿ روضه الشهداء ص ١٢١)

قال بل هو حسن ثم قال انما سیمتم با سم ولد هارون شبر

﴿المستدرك صبح عن ١٢٨ ﴾ ﴿اسد الغابه ج ٢ ص ١٠) ﴿ وَنَوْدُ الْالْمِصَارُ ص ١٠) ﴿ وَنَوْدُ الْالْمِصَارُ ص ١٠) ﴾ ﴿الاستعياب ج اص ٢٠٨ ﴾ ﴿الاستعياب ج اص ٢٠٨ ﴾ ﴿الاستعياب ج اص ٢٠٨ ﴾ ﴿الله الله ص ٢٠ حديث ٢٢٩ ﴾ ﴿الله الله ولنهايه ج ٢٠٠ ﴾ ﴿الله ولنهايه ج ٢٠٠ ﴾ ومن حصائص ابنة فاطمة انها كانت لا تحيض وكانت اذا ولدت طهرت من نفا سها بعد ساعة حتى لا تفر تها صلواة .

﴿الشَّرَفُ البَّوْيَدِ عَلَامَهُ بِنَهَا تَى صَ ١١٠ خَصَائُصَ كَبَرِيُّ ﴾

## امام حسن سيسم كا عقيقه

شنرادهٔ بنول امام عالی مقام حضرت امام حسن علیه السلام کی عمر شریف سات روز کی ہوئی توامام انبیاء صلی الله علیه وآلہ وسلم نے آ پ کے سر کے بال اُنز وا و بے اور ان کے ساتھ وزن کر کے جا ندی صدقہ کر دی پھر کری وزخ فر ماکر جناب حسن مجتبی علیه السلام کی رسم عقیقہ اوا فر مائی گئی اور گوشت تقسیم کردیا گیا ہے واقعہ اکیس رمضان المبارک سے بجری کا ہے، گوشت تقسیم کردیا گیا ہے واقعہ اکیس رمضان المبارک سے بجری کا ہے،

#### جي بھل گيا

سرکار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں خوشیوں کا جہان آباد ہو چکا ہے جناب بیر کرار رضی الله عنه بھی جیئے کے ساتھ بے حدمجت کرتے ہیں امام الا نبیاء بھی حب معمول روزانہ بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں نتھے شنراوے کو گود میں لے کر پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے کون محبت نہیں کرتا۔

سٹیدہ فاطمہ الزہراسلام اللہ علیہا عباوت وریاضت میں بھی مشغول رہتی ہیں گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں اور صاحبزادے کوبھی پرورش فر مارہی ہیں تمام کام نہائت خوش اُسلوبی ہے پورے ہورہے ہیں۔

گھر میں فقر و فاقد کے حالات بدستور بین جناب حیدر کرار ملیہ السلام کی مشقت کا بھی وہی عالم ہے اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیها کی محت و مشطق میں بھی کوئی کی نہیں آئی آپ نے اپنے شہزاد ہے کو گود
میں اٹھایا ہوتا اور چی پیس رہی ہوتیں اور پالعوم آپ کو گھر کا سارا کام کائ

یج کو سینے سے لگا کر ہی بیٹانا پڑتا بہر حال آپ کا دل بہلا ہوا ہے شکوہ
شکایت تو آپ کی زبان اقدس پر بھی آیا ہی نہیں شکوے تو وہ کرتا ہے جو کسی
تکلیف کو مسوس کرے اور جناب فاطمة الزہراسلام اللہ علیہانے تو زندگی کی
کسی راحت کو مانگا ہی نہیں۔

# ذوسرا پھول

سے ہجری شعبان المعظم کی پانچویں تاریخ کو جان پنجتن سیّدالشہد ا امام حسین علیہ السلام کی دُنیا میں تشریف آوری کا دن ہے گُشنِ زہرا میں دوسرا پھول کھلنے والا ہے۔

جناب أم الفضل زُوجه عباس امام الانبياء صلّى الله عليه وآله وسلم كى خدمت واقد من بين حاضر بوكر سلام عرض كرنى بين آپ نے سلام كا جواب و كر فرمایا چى جان كيسة ئى بود؟

عرض کیا! یارسول الله! برا ربیثان کُن خواب دیکھا ہے فرمایا بیان •

> عرض کیا! حضور شدید پریشان کن ہے •

فرمايا! بيان تو شيجيُّ؟

عرض کیا! میں نے خواب میں ویکھا کہ آپ کے جسم اقدس کو کا ہے کرایک ٹکڑاعلیجد ہ کیا گیا اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری جھو لی میں آگیا آپ نے م

مسكرا كرفر مايا!

چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے انشاء اللہ تعالیٰ میری

بني فاطمه کے گھر بيٹا بيدا ہوگا۔

جناب أم الفضل نے خواب کی تعبیر سی تو مطمئن ہو گئیں۔

اور پھرمملکت ِشہادت کا تا جدار کانِ نبوت کاُدُرِشہوار

بحرِ رسالت کا وُرِّ تابدار گُلشِن امامت کا گل نوبهار

ملك ولايت كاسلطان ذى وقار

سلطنت زُوحا نیت کاشهر یار میدان عشق ومحبت کاشهسوار

نو جوانانِ گشن فردوس کا سروار وُنیائے معرفت کا مالک ومختار،

تفذيس وعظمت كاروشن مينارء

نترّ الاسرار. تورالاتوار،

قا فله سالار عشق،

مرکز پُرکارعشق، مهبط انوارعشق،

گرمی بازار عشق،

مخزن انوارعشق، كاشف إسراء عشق، نازش در بارعشق، مُشَهُ تَلُوارِعْشَقَ ، زينت برم كونين، رونق رياض بتول، گل گلشن رسول، نواسئه سيدالشقلين، زينت برم كونين، ز ہرا کے نورعین ، حیدر کے دل کا چین،

فرحت گلزارعشق،

سیده فاطمة الزهراسلام الله علیه الصلوة والسلام بهندشن ورعنائی والدهٔ نمر مه سیده فاطمة الزهراسلام الله علیها کی آغوش راحت مین تشریف آور ہوگئے۔ خوشیوں اورمسر توں کا جہان آباد ہوگیا کیف وسروراورانوار رحمت کی بارش ہونے گئی حورین فردوں میں ایک دوسری کو مبار کباد ویے لگیں صدا بے سروش آئی ہے۔

اے ختم رسل گوہر مقصود ممبارک نُورِ خُدا رحمتِ مُعَبُود مُبارك شاهِ مُجُفُّ شاديٌ مُولُود مُمارك خير رنساء الحتر مسعُود مُبارك رونق ہو سدا نُور دوبالا رہے گھر میں اس ماہ متور کا اُجالا رہے گر میں شعبان معظم میں تربے اقبال کے صدیقے شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدیقے قربان سحر عید کی گر ہو تو بجا ہے وہ شب ہے کہ شبقدر بھی جس میر کہ فدا ہے شادی ہے ولادت کی ید اللہ کے گھر میں خورشید ارتا ہے شہنشاہ کے گھر میں

\*\*\*

## على وفاطمه

مولائے کا کنات سیدنا حیدر کر ارعلیہ السلام اور شنم ادی رسول سیدہ فاظمۃ الزبراسلام اللہ علیہا کی از دواجی زندگی کے متعلق آئندہ اوراق میں ایک مکمل باب مقرر کیا گیا ہے جس میں اس قدسی صفات جوڑے کی آپس میں جبت وموانست اور خوشگواری تعلقات کے بارے میں متعدّد واقعات بیش کئے گئے ہیں۔

یہاں ہم ایک ایک روایت صرف اس کے پیش کر دینا مناسب سجھتے ہیں کہ اس روایت کا جناب حسنین کریمین رضی الله عنہم کی ولادت مبارکہ ہے بھی تعلق ہے اور جناب حیدر کرار عکی السلام اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراسلام الله علیہا کے تعلقات کی بھی نشاند ہی ہوتی ہے۔
قاطمۃ الزہراسلام الله علیہا کے تعلقات کی بھی نشاند ہی ہوتی ہے۔

قرآن مجيد مين آتاہے۔

مَوَجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَقِيَّانِ. بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِينِ. يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوُ لُو وَالْمَرُجَانِ.

اس نے دو دریاؤں کوملایا کہ ہاہم ملے ہوئے بھی ہیں اوران کے درمیان ایک حجاب بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پرزیادتی خیس کرتے ان دونوں سے موتی اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔

### دریا اور موتی

مفسر مین کرام نے اِن آیات کی ایک تفسیریہ بھی کی ہے کہ یہ دونوں دریا حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اجیں جو اِنتہائی قربت والحاق کے باوجو داکیک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے کیونکہ ان دونوں کے درمیان امام الا نمیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذائب اقدی کا تجاب موجود ہے اور این دریا وی سے پیدا ہو نیوا لے موتی جناب حسن وحسین رضی اللہ عنما

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ﴿مرج البحرين يلتيقان﴾ قال على و فاطمه رضى الله عنهما ﴿برزَحُ لا يسغيان﴾ قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم ﴿يخرج منهما اللؤ لو والمرجان ﴾ قال الحسن والحسين رضى الله عنهما

﴿در منثور ج١ من ١٣١﴾

### بحرنبوت اور بحر فتوت

دیگر گتب میں بیر روایت اس طرح آئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفوّے کا حجاب ہے۔

قال بعض المفسرين في قوله تعالى مرج البحرين

يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اى بحر نبوت من فاطمة رضى الله عنها وبحر الفتوة من على رضى الله عنه بينهما حاجز من تقوى فلا تبغى فاطمه على على ولا يبغى على على فاطمة يخرج منهما اللؤلؤ ولامرجان هو الحسن والحسين.

«نور الا بصار ص١١٢ نزهته المجا لس ج٢ ص ٢٢٩» یعنی بعض مفسرین مندرجه بالاآیات مبارکه کے متعلق فرماتے ہیں كه بحرين مراد نبوت كابحرفا طمه رضي الله تعالى عنهما اور فتوك كالجح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مراد ہیں اگر چہ بیہ ایس میں ملے ہوئے ہیں مگران کے درمیان تقوے کا حجاب موجود ہے اس نہ تو حضرت فاطمیۃ الزہرا حضرت علی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور نہ ہی حضرت علی حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہا پرزیادتی کرتے ہیں اور نبوت وفتوت کے ان دونوں دریا وک سے بیدا ہونے والےموتی اور مرجان حضرات حسنین کریمین علیهم السلام ہیں اور میدگر بِ بہاا بنی بُوری تا با نیوں اور جلوہ آفرینیوں کے ساتھ سیّرۃ النساء العلمین کی آغوشٍ منور مين آ م جي جناب فاطمة الزهرا سلام الله عليها كي كود مين دو ہری خوشیوں کا جہان آبادہے۔

از دواجی زندگی با وجودغریت وافلاس اورعُسرت و تنگی کے نہایت خوشگوار ماحول میں بسر ہور ہی ہے نہ تو جناب سیّدہ سلام اللّه علیہا ہی کوئی الیمی بات کرتی ہیں جو جناب علی المرتضلی علیہ السلام کی ناراضگی اورنا خوشی کا باعث ہواور نہ ہی جناب حیدر کرار علیہ السلام ہی کوئی الیمی بات کرتے ہیں جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کے لئے ناگواری کا باعث بنے۔

### نائبة الزهرا

ان دو پھولوں کے بعد ہجری کے پانچوں یا چھٹے سال گلتان زہرا میں ایک درخشندہ کی ظہور میں آتی ہے سیدہ کی بیٹی سیدہ زینب کبری سلام اللہ علیہا جسے بلامبالغہ ٹانی زہرا بھی کہا جا سکتا ہے اور نائیۃ الزہرا بھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مکمل تصویر ہیں۔

جناب نینب شہید کی بیٹی شہیدوں کی بہن شہیدوں کی ماں اور شہید کی بہو ہیں۔

جناب زینب اپنی والده مقدّسه بی کی طرح عالمه بھی ہیں اور فاضله بھی۔

> طینه بھی ہیں اور طاہرہ بھی سعیدہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی نیرہ بھی ہیں اور منورہ بھی معلمہ بھی ہیں اور اکر مہ بھی خطیبہ بھی ہیں اور ادیبہ بھی

صابره بھی ہیں اور شاکرہ بھی عفیفہ بھی ہیں اور مدیفہ بھی ساجدہ بھی ہیں اور را کعہ بھی عابدہ بھی ہیں اور زاہدہ بھی

جناب زینب سلام الله علیها کے کر دار میں کر دار زہرا کی جھلکیاں پورے وقار و تمکنت کے ساتھ نمایاں ہیں جناب زینب سلام الله علیها کی است دورہ

سیرت سیرت زہراسلام اللہ علیہا کانقش جمیل ہے۔
جس ون جناب زیب سلام اللہ علیہا و نیا میں تشریف لا نمیں امام
الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کہیں یا ہرتشریف لے گئے ہوئے ہے آپ جب
واپس تشریف لا کے تو حسب معمول سب سے پہلے بیٹی کے گھر تشریف لے
گئے جا کرد یکھا تو گلستان زہراکی یاعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی
ہوئی جا کرد یکھا تو گلستان زہراکی یاعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی
ہے جا کرد یکھا تو گلستان زہراکی یاعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی
ہے جا کرد یکھا تو گلستان زہراکی یاعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی
ہے جا کرد یکھا تو گلستان زہراکی یاعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی

اولادِ فاطمة الزہرا کی خوش تھیبی کا کون اندازہ کرسکتا ہے اور پھر آپ نے خود ہی بڑی کا نام زینب تجویز فر مایا جس کا مطلب ہے زین اکب زینب اب عربی میں اب باپ کو کہتے ہیں یعنی باپ کی زینت جیسے زین العابدین عبادت گذاروں کی زینت وآرائش کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو بغورد کھتے ہوئے فر مایا کداس کی شکل اپنی نانی جان خدیجہ الکبریٰ سے بہت زیادہ ملتی ہے۔

سے بہت ریادہ بی ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیٹی کا گھر بچوں کی روثق
سے جنت کا ایسا مکڑا بنا ہوا ہے جس میں زندگی کی ہرراحت موجود ہو،
جناب زینب کبری کے بعد 2 ہجری میں جناب زینب کی مجھوٹی بہن جناب ام کلثوم تشریف لا کیں آپ بھی اپنی ہمشیرہ کی پوری تضویر تھیں۔
جناب اُم کلثوم تشریف لا کیں آپ بھی اپنی ہمشیرہ کی پوری تضویر تھیں۔
پھراللہ تعالیٰ نے دوئے جناب محسن اور حضرت رقبہ علیما السلام سیدہ فاطمیۃ الزہرا ملام اللہ تعالیٰ کو عظافر مائے گریہ بھین میں ہی اللہ تعالیٰ کو

پیارے ہو گئے آپ نے تیوں بیٹیوں کے نام اپنی بڑی ہمشیر گان کے اسائے مقد سہ کی تر تیب سے انہی کی یاد میں زینب اُم کلثوم اور رقیدر کھے۔

بیدانہیں ہوئے بلکہ نرینداولا وصرف جسن وحسین علیہ السلام آپ کے گھر پیدانہیں ہوئے بلکہ نرینداولا وصرف جسن وحسین علیماالسلام بی تضییکن بیہ خیال قطعی طور پر نا درست اور غلط ہے جناب محسن علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ پراس قدرزیادہ روایات ہیں جن سے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں ۔ تاریخ وسیرت اور حدیث وفضائل کی کوئی بھی کتاب دیمھیں اس

میں آپ کی مندرجہ ذیل اولا دیا ک ہی ند کورہے۔

الحن والحسين ومحن و زينب و ام كلؤم و رقية





### پیش منظر

''باب قوت پروردگار'' کا آغازغز وات رسول ہے ہونے والا ہے زور پداللّٰہی کے کر شے بعض کومبہوت کر دیں گے بعض کو ورطر میرت میں ڈال دیں گے اور بعض کے ذہنوں کو بالکل ہی ماؤن کر دیں گے۔

ذوالفقار حیدری کی برق اندازیاں نگا بوں میں چکا چوند بیدا کردیں گی عقل خیرہ بوجائے گی ، د ماغوں میں ارتعاش بیدا بوگا ، سوچ گم ہوجائے گی ، ہوش وخرد کے جہان میں زلزلہ آجائے گا ، حقیقت پر افسا نوں کا گمان ہونے گے گا ، اور دلوں کی د تیامیں تو ایک عظیم انقلاب بر یا ہوکررہ جائے گا ، بعض دل ڈو ہے گئیں گے ، بعض کا قرار لئے جائے گا ، بعض تڑپ کررہ جا کیں گے ، بعض میں بغض ونفاق کے لاوے اُلئے گئیں گے ، بعض میں حسدو عناد کی چے گاریاں کی اُمٹنی ہوئی محسوں ہوں گی اور بے شار دل ایسے بھی ہوں گے جو ذوالفقار حیدری کی ضیاء یا شیوں ہے منور ہوجا کیں گیان کروشن اور پرنور کو شے مزید جگر گا آمین گے ، ان کی یا کیزگی میں مزید کھار آجائے گا اور پرنور کو شے مزید جگر گا آمین گے ، ان کی یا کیزگی میں مزید کھار آجائے گا اور پرنور کو طہارت مزید میں تا ہوجائے گی۔

### ناقابل ترديد حقيقت

ندکورہ بالا چندسطور ہم نے محض تخیلاتی انداز میں یا پیش رفت کے طور پرنہیں لکھودیں بلکہ یہ جودہ سوسال کی تاریخ کا ایک اجمالی خا کہ اور ایک ناقابل تر دید حقیقت ہے۔

اَب تک جوہوتا آیا ہے اور ہور ہا ہے اس کونظر انداز کیے کیا جاسکتا ہے ہم نے ماضی اور حال کے کمٹل ترین تجزیہ کے بعد مستقبل کی جوتصوبر تیار کی ہے اوپر کی سطروں میں اس کا ایک مخضر ترین تکس ہے جوشخص بھی اپنے دل کے آئینہ ٹیں جھا تک کرد کھے گا ہے اس تکاس کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ جناب حیدر کرار علیہ السلام کی ڈات ستودہ صفات کوخدا تعالیٰ نے جن عظمتوں اور رفعتوں کا آئینہ دار بنایا تھا اس کے پیش نظر ریہ سب چھے ہرگز ہر گرنا قابل فہم نہیں۔

آپ کی ذات مقدس حدِ خردے ماور کی

آپ کی صفات قدسیه کا احاطه ناممکن الامر آپ کے اعزازات مخصوص

آپ کاشخصیت منفرد

آپ کی خلقت وولا دت سب ہے الگ تھلگ

آپ کے مقا مات کی ابتداء تک بھی رسائی حاصل کرنے ہے

قلبي عاجز

آپ کاعلم کا گنات کے علوم پر محیط ایسے میں اگر آپ کی ذات متنازعہ فیہ نہ ہوتی تو کیوں ؟

#### تعجب کیا ہے

لوگوں پراگر شیر خداعلیہ السلام کے کارنا موں سے جرتوں کے بہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تواس میں تعجب کیا ہے۔

> مرکار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے تج فرمایا ہے کہ علی اگر تمام لوگ تمہاری محبت پر مجتمع ہو

> > جاتے تواللہ تعالی جہم کو پیدا ہی نہ فرما تا۔

كيكن ايبانه بوسكتا تفااور نه موامشيت كواپنا كام پورا كرناتها خدا وند

قدوس جل وعلاكي حكمتون كوظا هر بهوكر بمي ربهنا قفا\_

جناب آدم علیه السلام کوخلیفته الله کی مند پرسرفراتر کرنے کے لئے اعزازی طور پر جو تنج گرال مایئه عطافر مایا گیا دہ مصطفے و مرتضی علیما الصلوق والسلام کا نور ہی تو تھا جسے دیکھتے ہی اہلیس کتن بدن میں آگ لگ گئی۔

پھر کیاائل آگ کو بھادیا گیا؟ • است

منہیں مشیت تو خوداس آگ کو ہوادیے پرتلی ہوئی تھی شیطان سرکشی پرآمادہ ہوکر فیما اغویتنی بلنے لگاغیرت الہیئے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈال کراہے ایک ایسی قوت بھی عطا کر دی جس سے وہ تا قیام قیامت این ساتھوں میں اضافہ کرتارہے۔

اور پھر شیطان پوری تھر ہی سے اپنے کام میں مھروف ہو گیا جس تیزی سے شیطان کے بغض وعنا دکی آگ میں حدث آتی گئی اتنی ہی تیزی سے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑ بھنا شروع ہو گئے۔

## یہ آگ نھیں بُجھے گی

اب بیرآگ نہیں بچھے گی جنہیں جہتم کا ایندھن بنتا ہے وہ بن کر ہی

ر بیں گی مجت علی کا واضح ترین مطلب اورصاف صاف معنی بیہ ہے کہ ایمان

گی دولت ہے سرفراز ہوکر مکین فردون ہوجا نا اورعلی ہے بغض رکھے والے کی
جگہ تو از ل ہی ہے جہتم مجویز ہوچی ہے اور اس پرمخرطادق صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی مہر بھی لگ چی ہے بھرائے تبدیل سے کیا جاسکتا ہے۔
علا وہ ازیں حضور سرور کو نین جد الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس لئے ہی تو یہ ارشاد فریا تھا کا علی حذہ ہوں و

ا المجناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کواس لئے ہی توبیار شادفر مایا تھا کہ علی جنت اور دو زخ کی تقییم کا کام ہی تمہارے سپرد کیا جاتا ہے تا کہتم خود ہی اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے وشمنوں کوجہتم رسید کرسکو۔

جوہونا قیاوہ تو پہلے ہی ہے ہو چکا ہے اس میں ترمیم نہیں کی جاسکتی البتہ زندگی کے آخری سانس تک راہ ہدایت کی طرف کوٹ آناممکنا ہے میں سے ہے تو بہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مگر تو بہ کی تو فیق ہر کس و ناکس کو لباھیب ہے۔ یہ بوے کرم کے بیں فیطے

ہے بردے فیب کی بات ہے

### حصول جنّت کا مدار

حب علی علیہ السلام وہ عظیم نعت ہے جس پر حصول جنت کا مدار ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ اگر کوئی محض تمام عمر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور ہمہ وقت ریاضت اور مجاہدہ عین مصروف رہے اور اس کا دل حضرت مولاعلی علیہ السلام کی محت ہے خالی ہوتو اسے بیقین کر لینا عبا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز جنت میں بین جا سکتا جنت میں واخل ہوتا تو کیا اُسے جنت کی خُوشیوتک بھی جنت میں بین جا سکتا جنت میں مرف وہی جا سکتا ہے جس کا دِل علی علیہ السلام کی محبت ہے معمور ہواور جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت معمور ہواور جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت معمور ہواور جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت موجود ہووہ علی علیہ السلام کی محبت معمور ہواور جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت معمور ہواور جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت معمور ہواور جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت ہیں و پیش موجود ہووہ علی علیہ السلام کی عظم توں کا اعتراف کرنے ہیں ہمی ہیں و پیش موجود ہووہ علی علیہ السلام کی عظم توں کا اعتراف کرنے ہیں ہمی ہیں و پیش موجود ہووہ علی علیہ السلام کی عظم توں کا اعتراف کرنے ہیں ہمی ہیں و پیش خبر کرنے ہیں ہمی ہیں و پیش

#### محبت کیا چامتی سے ؟

محتِ بھی اپنے محبوب پر اعتر اض نہیں کرسکتا محبت تو اندھی اور بہری ہوتی ہے وہ تو والہا نہ طور پرمجبوب پر فدا ہونا جانتی ہے محبوب کے عبوب و نقائص نہیں تلاش کرتی۔ مجنّت تو ادائے محبوب پر مر مننے کا نام ہے نہ کہ محبوب کی کمزور ہاں۔ اور خامیاں تلاش کرنے کا۔

محبّت بھی گوارانہیں کرتی کہوہ خود ہی محبوب کو ممتر درجہ دے کراپنے ار مانوں کا گلا گھونٹ لے۔

یمی وجہ ہے کہ حب واران حید دکرار علیہ السلام جب آپ کے عظیم کارنا ہے سنتے ہیں توان کے قلوب کو عجیب قتم کی راحت نصیب ہوتی ہے ان کی آٹکھیس مسٹر ت کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور ان کے روئیس روئیس سے خوتی کے چسٹھے چھوٹ نکلتے ہیں۔

جب کہ اس کے برعکس جن کے دل علی علیہ السلام کی محبت سے نا آشنا ہیں وہ ان عظیم کارنا موں کو بھی جن پرنصوص قطعیہ شاہد عدل ہیں قصہ گؤ کڈواب راویوں کی من گھڑت کہانی کا نام دے کرمستر دکردیتے ہیں۔

## شیطان کے تبضہ میں

ان کے بغض و نفاق کی زنجیروں عین جکڑ ہے ہوئے دل جلال و جروت حیدری کے واقعات بن کر ڈُو ہے لگتے ہیں ان کی عقل کمل طور پر شیطان کے قبضہ میں ہوتی ہے جس کومعیار بنا کروہ ضربت حیدری کا انداز ہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔

وہ زور بداللَّبی کا اَقْر ارواعتر اف کرنے ہے اس کئے بھی قاصر ہیں

کروہ بنیادی طور پر بزول ہیں ان گرمام خور ہوں اور حرام کاریوں نے ان کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دیا ہے اور وہ حیاء کے سلسلہ میں بالکل قلاش ہوکررہ گئے ہیں۔

#### علی کی انفرادیت

اگرچہ جناب امیر المونین حیدر کرارزضی اللہ تعالی عنه کی زندگی کا ہر واقعہ محیر العقول ہے لیکن میدان کارزار میں آپ کی قوت وشجاعت کا تطہور آپ کا وہ اعز ازعظیم ہے جس پر اروح مشیت بھی مجوم جموم جاتی ہے اور سروش فیبی کی صورت میں فطرت کی آواز یوں گونج المحتی ہے کہ،

لَافَتِيْ اللَّا عَلَى لَا سَيفَ اللَّا ذُو الفقار

علی اُن تمام شجاعان عرب میں بھی فر دفرید سے جن کی شجاعت کے قصّے ضرب المثل بن چکے ہیں۔

علی اُن تمام مقدس نفوس میں بھی واحد ویگا نہ ہے جنہیں فائے عالم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے چنا ہواتھا۔

على أن سب ہى ميں بے مثال تھے جن كى تربيت سپر سالاً واعظم صلى الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمائی تھی۔

علی اُن سپ کی آنکھوں کا تارا تھے جنہوں نے بدرواحداوراح اب و۔ خیبر کی جنگوں میں سیف ِ حیدری کی کا ہے ہے مناظر کودیکھا تھا۔ علیٰ کے زورِ ہاز و کے وہ سب کے سب پورے طور پر معتر ف تھے جو سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں جنگیں لڑا کرتے تھے بلکہ ، علی کے زورِ ہاڑو پر شجاعت ٹاز کرتی ہے

## وہ کتنے جوش نصیب تھے

وه لوگ بھی گتنے خوش نصیب تھے جن کوعلی علیہ السلام جیسے شجاع اور بہا در کی رفاقت نصیب بھی تھی ۔

جہبیں مُصِطفَ و مُرتضَّی علیماالصلوٰۃ والسلام کے جمال جہاں آراء کی زیادت نصیب تھی اور جو مدینۃ العلم اور باب مدہۃ العلم سے مراتھ ساتھ سائے کی طرح چلتے تنے وہ ہر گڑا ہے نہیں تھے جبیبا کہ لوگوں نے انہیں سمجھ رکھا ہے۔

اُن میں ہے بھی کئی ہے یہ دعوی نہیں کیا کہ میں علی ہے افضل واعلیٰ ہوں اور نہ ہی ان میں ہے کسی کے دل میں بغض وعنا دخیا اور وہ علی علیہ السلام سے بغض وعنا دکس طرح رکھ شکتے تھے جب کہ ان پریار بار واضح ہو چکا تھا کہ علی علیہ السلام سے بغض وعنا در کھنے والا منافق ہے۔

وہ منافق نہیں تھے لیکن ان کے دل میں بیرحسرت ضرور ہوتی تھی گھہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاوا قدس سے ملنے والے اعز ازات زیادہ سے زیادہ قعداد میں حاصل کئے جاشکیں ۔ لیکن جب کوئی مخصوص اعز از حضور مر ورکو نین صلی الشعلیه وآله وسلم دا من حیدر کرار بین ڈال ویتے توان کی آئی تھیں فرط محبت وعقیدت ہے بھیگ جا تیں اور ان کی نگا ہوں میں مولاعلی علیه السلام کی قدر ومنزلت مزید بردھ جاتی جوں جوں فحر دوعالم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیه السلام کو بردھ جاتی جو بول فوازتے گئے صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین کے دلوں میں حضرت علی علیه السلام کی عقیدت گھر کرتی گئی اور آپ سے محبت ومود ت

## <u>وه مبغوضانٍ على نھيں</u>

وہ صحابہ کرام رضوان الڈعلیم اجمعین جوعلی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہتھ اور آپ کے ساتھ غز وات وسرایا میں ہمر کاب تھے ہر گز ہر گز مبغو ضانِ علی نہیں تھے بلکہ وہ قطعی طور پر مخبان علی کے زمر وُ اوّ لین کے لوگ میں۔

انہیں علی علیہ السلام ہے تجی محبت تھی محبت ہی کیا نہیں علی علیہ السلام سے عقیدت تھی اور علی علیہ السلام ان ہے محبت کرتے تھے وہ آپس میں پیکرِ خلوص تھے۔

ہم ان کی بائے نمیں کرتے جوعلی علیہ السلام سے نبر دا زما ہوئے ہم ان کی بات کرتے ہیں جوعلی کے شریک کارتصا دراس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علی کا شریک کار ہونا بھی تو بہت بڑا اعز از ہے علی کا شریک کار ہونا معمولی بات نہیں بلکہ بیانتہائی عظیم اعز از ہے اور پھروہ لوگ تو دامنِ مصطفط سے وابستہ بھی تھے اور در بارِ مصطفط کی زینت بھی تھے۔

## دربار مُصطفيے كى عطائيں

دربار مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نامرادی کیسی وہاں توسب کی مرادیں ہوتی ہوں گار مصطفے صلی اللہ علیہ وآلپ مرادیں پوری ہوتی ہیں پھرآپ کے غلام کیسے بامراد نہ ہوتے اس دربار گوہر بارمیں آنے والا ہرشخص اپنی اپنی مراد کو پہنچا۔

الطاف واکرام کے خزانے بھی پر کھلے ہوئے تھے بھی کوٹوازا جارہا تھا۔ بھی کی حوصلہ افزائی ہورہی تھی اور بھی کی تالیف قلبی فریائی جارہی تھی دربارمُصطفے کی زینت بننے والے لوگوں کوعوام الناس میں نمس طرح شارکیا جاسکتا ہے۔

### خُوش نصيب آنكھيں

اس آنگھ کی برابری کا دعویٰ کون می آنگھ کرسکتی ہے جومحبوب کے جلوؤں ہے آسوُدہ ہوتی ہواس نگاہ بلندم رتبت کی سطرح ہمسری ہوسکتی ہے جورُنِ محبوب کی تجلیات سے بہرہ دَر ہوتی ہے۔
عبادت وریاضت کا سب سے بڑا ٹمریجی تو ہے کہ ہم نشینی محبوب

حاصل ہوجائے اگر میزیں تو بتا ہے اس کے سوااور کس چیز کے حصول کے

لتے بیرساری تک ودوکی جاتی ہے جنت کے لئے؟

جنت بھی تو جلوہ گاہ محبوب ہی کا نام ہے جنت میں سے بردی نعت را درات وہم شینی و محبوب ہی تو ہے رُخ محبوب کی زیارت کو معمولی بات نہیں کہا جاسکتا ہے بہت بڑاا عزاز ہے اتنا بڑا اعزاز اوراس قدر عظیم انعام خداوندی جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا وہ بہت ہی خوش نصیب اور عظیم لوگ تھے جنہیں محبوب کی غلامی کے ساتھ ساتھ شرف ہم نشینی بھی حاصل تھا ان کے جنہیں محبوب کی غلامی کے ساتھ ساتھ شرف ہم نشینی بھی حاصل تھا ان کے لئے تو قرآن مجید میں اجرعظیم کا وعدہ قر مایا گیا ہے پھر خدا تعالی کو اپنے وعدول سے کیسے مخرف کروایا جا سکتا ہے وہ تو میشر اعظم کی بشارتوں سے مقر بین ایشی خوف کو دھندلایا کیسے جا سکتا ہے۔

انہیں قوہادی برخل نے براور است ہدایت کے راستوں پرگامزن کیا تھا پھروہ بھٹک کیسے سکتے تھےوہ ہرلحاظ سے عظیم اور بابر کت لوگ تھے۔ وہ رسول ہاخی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب شدہ افراد تھے۔

وہ محبوب کبریاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دبوانے اور قیمع رسالت کے بروائے تھے۔

وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جان کی یا زی لگا دیا کرتے تھے بلکہ اشارہ محبوب پر قرُ بان ہونے کو زندگی کی سب سے بڑی سعادت منصلورکرتے تھے۔

#### منافقین کی بات نہیں

منانقین کوچھوڑ ہے وہ تو ہر قدم پر آپ کے جاں نثاروں کو دھو کا دیا کرتے تھے اس مقدس طا کف کے ساتھ منافقین کی مثال دینا اسلام سے انجراف اور قرآن وحدیث کا انکار کرنے کے مترادف ہے بلکہ ایمان ودیا نت سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے سوااور پچھ بھی نہیں۔

### شیطانی وسوسہ ھے

ار مذاد کرنے والوں کے ساتھ ان کی مثال دینا بھی ظلم عظیم ہے شیطانی وسوسہ اور تلمیس اہلیس ہے نفس کی جال اور حقائق ہے گریز ہے منافقین مرمدین کے ساتھ صحابہ کیارر ضوان الذعلیم اجھین کا تعلق کیے بیدا کیا جاسکتا ہے۔

نورکوظلمت ہے ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش سوائے بریا دی کے اور کیا ہے اس لئے کہ تو نورکوظلمت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ظلمت کونور ٹابت کیا چاسکتا ہے۔

#### صحابه کی عظمت

محبوبِ کبریاصلی الله علیه وآله وسلم کے جمال جہاں آراء سے سر قراز ہونے والے لوگ بے مثال تنے ان کی مثال کہاں وہ کس قدر خوش تعییب لوگ تنے کہ اگر بیمار ہوتے حضور ان کی عمیا دت کوتشریف لے جاتے ان کی تارداری فرماتے اگر کوئی و نیاہے جار ہاہوتا تو محبوب کے جلوؤں میں گم ہوکر نزع کی تلخیاں بھول جا تا۔ وه کتنے خوش مقدّر تھے جن کوزندگی میں محبوب کریم صلی الله علیہ وآلیہ وسلم کے سانسوں کی مختام جاں میں اُمر جائے والی خوشبو ئیں میسر تھیں اور مرتے وقت دامن محبوب کی شندی ہوا کیں نصیب تعیں۔ وہ لوگ اس کئے بھی عظیم تھے کہ انہیں محبوب کبریانے پہند فر مالیا تھا صحابياس للع بھی واجب انتعظیم تھے کہ وہ اپنی زند گیوں پرمحبوب کی زندگی کوجر جح دیتے تھے۔ صحابیہ اس لیے بھی لا کُل صد احرّ ام میں کہ وہ اپنی ہرخواہش کو رضائے مجبوب کے تالع رکھتے تھے۔ صحابدان کئے بھی اچھا فی ہے یاد کرنے کے قابل ہیں کہ وہ سب ہے اچھے کے ساتھی تھے۔

صحابهاس كني بهى تمام أمت سيرمتاز بين كدان كومجوب كريم صلى الله عليه وآله وسلم پر جال نثاری اور فدا کاری کے مواقع نصیب تھے۔

صحابه يراس للح ارتذاد كي تهمت نبيس لكائي جاسكتي كمانبيس عساليم مَا كَانَ وَ مَا يَكُونَ صِلَى اللهُ عَلِيهِ وآلِهِ وَلَمْ فِي مَنْتُفِ كَيَا تَهَا ـ

صحابہ براس کئے بھی زبان طعن دراز نہیں کی جاسکتی کہان برطعن كرنا بالواسط محبوب كبرياصلي افذعليه وآليه وسلم يرطعن كرنا ہے \_ صحابہ کی اس کے تنقیص نہیں کی جاسکتی کہان کی تعریف محبوب خُدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے اور خدانے بھی۔

صحابہ کے افعال کا اس لئے بھی محا کمہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ براہ

راست كمتب رسمالت كربيت يافته تقير .

صحابہ کی اس کے بھی تکریم ضروری ہے کدان کے شرف وکرامت پر قرآن وحدیث کی ممبر ثبت ہے۔

ان تمام امور کے ہوتے ہوئے بھی اس بات سے انحراف نہیں کیا جاسکتا کہ سب کے سب صحابہ کرام ایک جیسے نہیں اور نہ ہی سب کو ایک صف میں کھڑ اکیا جاسکتا ہے لورا گرکوئی ایسا کرتا ہے تواسے راہ راست پر ہر گرنشلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایساعقیدہ ہرے نے قرآن وحدیث کے خالف ہے۔

#### حقیقت به هے

قُرآن وحدیث کا بظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو پر حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ فہ تو سب کے سب صحابہ "کا مقام ایک جیسا ہے اور نہ ہی سب کی شان ایک جیسی ہے نہ ہی سب کاعلم ایک جیسا ہے اور نہ ہی سب کی عقل ایک جیسی ہے نہ ہی سب کو انعامات ایک جیسے لیے جیں اور نہ ہی سب کو اعزازات ایک جیسے حاصل ہوئے جیں۔

آیات واحادیث کے تجزیہ سے جو کھری نکھری اور صاف صاف

وضاحت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جس جس کو سر کار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کاری اور جال خاری کے زیادہ مواقع حاصل ہوئے اسی قدران کواعز ازات بھی حاصل ہوئے ہیں یا پھر ٹیوں سجھ لیجئے کہ جس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شینی کا زیادہ شرف حاصل ہوا وہ اتنا ہی زیادہ با کرامت قرار پایا اور یہی صورت اجتہاد کے معاملہ میں ہوا وہ اتنا ہی زیادہ با کرامت قرار پایا اور یہی صورت اجتہادے کو زیادہ سے زیادہ سنا اور س کر ذہ س میں محفوظ بھی رکھا وہ سب سے بڑا مجتبد قرار پایا اور جس کو کم شرف صحبت حاصل تھا سے لاکتی اجتہادت ہوئی گیا۔

## ناقابل ترديد حقيقت

ببرحال ای حلقهٔ رحت میں آنے والے کمی بھی شخص کو محروم و نامراد او برگزنبین کہا جا سکتا البتہ بیدا یک نا قائل تر دید حقیقت ہے کہ در بار مُصطفط اللہ بیرگزنبین کہا جا اوراس پرقرآن و خرجی قدرا کشاب فیض کیا ای قدروہ صاحب تکریم ہے اوراس پرقرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ شاہدعدل ہیں۔

جیسا کہ مہا بڑین کو السا بقون الا و لون فرمایا گیااورا صحاب بدر کی اصحاب اُحدی فضیلت قائم کی گئی اور ساتھ ہی اصحاب بدر کے لئے یہ اعزاز بھی مقرد فرمایا گیا کہتم جو جا ہو کروتم پر کوئی گرفت نہیں خدا تعالیٰ کا عطا فرمودہ یہ ایک ایسااعز از ہے جس کی روشنی میں سینکڑوں اختلافی مسائل کوحل کیا جا سکتا ہے اور پھر بعض کو دُنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کا سڑیفلیٹ بھی عطا فرمایا گیا جس میں دُوسر بے لوگ شریک نہیں ہوسکتے اور بدا مرواقع اور بدیمی حقیقت ہے کہ تمام سے تمام سے ابدکرام ایک جیسے ہرگز ہرگز نہیں ہیں اور اگر گوئی سب کوایک ورجہ دینے پر تلا ہوا ہے تو بیداس کی کم علمی اور جہالت کی دلیل صرتے ہے بلکہ ایمان ویقین سے برکشتگی اور طحد اندسوی ہے۔

#### مقام مولاني كاننات

سیدنا حیدر کرار مولائے کا نئات حضرت علی علیہ السلام کی ذات
اقد س نصرف السسا بقون الا و لون کے ذمرہ میں شامل ہے بلکہ آپ ان
سب پر گزیدہ لوگوں میں بھی اولین السلمین اوراول المصلین ہیں اوران
سسایہ قون میں بھی مخصوص انفرادیت کے حامل ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ
سسایہ قون میں بھی مخصوص انفرادیت کے حامل ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ
کرام رضوان الله علیہم الجمعین میں کسی نے بھی ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں
کیا چہ جانمیکہ کو نی خودکوان پراپی افضلیت قائم کرنے کا مدی سمجھتا۔

## دُعانے رسول کا اثر

علاوہ از بی تاجدار الی آئی سیدتا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ و جہدالکریم کی لا متنا ہی قوتتِ رُوحا نیداور جسما نید کا خاص راز بیجی ہے کہ آپ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دُعا کا اثر ہیں جس میں آپ نے بارگاہ صدیت میں بیدالتجاء کی تھی کہ الہی علی کے ذریعیہ سے میری امداد ونصرت

اورتائيدوجمايت فرمايه

، اور بیده عاجمی تا جدار مدین شب اسری کے وولہا حضرت مجمع مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشارت عظمیٰ کے سلسلہ بیں فرمائی تھی جس کو آپ نے شب معراج بچشم خودعرش اعظم پر مرقوم و یکھا تھا اور وہ بشارت بیہ تھی کہ خداوند قد وس جل وعلی نے روز ازل ہی سے عرش اعظم پر تحریر فرمار کھا ہے کہ ہم نے اپنے رسول محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی المداد و فصرت محضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کے ذریعہ سے فرمائی۔

ان تمام تر شواہد کے حوالہ جات تو آئندہ صفحات میں پیش کے ہی جارے ہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ جس قُوت حیدری کا اظہار خُدا وندِ قُدّ وس جل مجدۂ الکریم نے روزازل ہی سے ایک نمایاں ترین خصوصیت کی صورت میں کرد کھا ہواور جس قوت لا متناہی کے حصول کے لئے سیّد المرسلین صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم خود بارگاہ خدادندی میں وُعافرہ اسمین اس قوت پر دانی اور زورید اللّٰی کے کر شیما گرغیر آسودہ ذہنوں اور ناتمام عقول کے لئے ایک چیلنی بن جائیں کے کر شیما گرغیر آسودہ ذہنوں اور ناتمام عقول کے لئے ایک چیلنی بن جائیں گواس میں تجرکا کون سا بہاو ہے۔

جو محض قوت خیبر شکن کومؤرخین اور محدّ نین کی افسانه طرازیوں کا نام دینے پر تلا ہوا ہے اس کے لئے سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ۔ مترا بطاح نظر کے سوا کچھ اور نہیں حدید سر عاسر

حقیقت بیہ ہے کہ علی کے زور با زو کی واستان پڑھنے کا شوق ہوتو

ریکدار بدر کے چیکتے ہوئے ذرّات کی پیٹانیوں پر کھی ہوئی تحریوں کو دیکھو
جو چو دہ سوسال گذر جانے کے باوجود آج بھی اہلِ نظر مسلمانوں کے لئے
دعوت جہاد کا فریضہ سرانجام دیتی ہیں علی کی شجاعت کا حال معلوم کرنا ہے تو
اُحدواً جزاب کے سنگھٹا نوں سے رجوع کروعلی کے جلال و جروت کی جلوہ
فشانیاں دیکھٹاہوں تو خیبر کے قلعہ کرزتے ہوئے ہام و ذر میں دیکھو۔
میمی دیوار بلتی ہے کبھی ورکانپ جاتا ہے
علی کا نام مُن کر اُب بھی خیبر کانپ جاتا ہے
علی کا نام مُن کر اُب بھی خیبر کانپ جاتا ہے
پیش منظر ختم ہوا قاریمن اُب قوت حیدری اور زور یداللی کے وہ
پیش منظر ختم ہوا قاریمن اُب قوت حیدری اور زور یداللی کے وہ
ہوشر بامناظر دیکھیں جن کاذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔

## علمبر دار مصطفي عليه

گوں تو بروز قیامت بھی تاجدار انبیا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ''پرچم تعریف''لینی لوائے الحمد کواٹھانے والے بھی تاجدار اُولیاء جناب علی علیہ السلام ہی ہیں تا ہم اس دنیا بیس بھی اکثر جنگوں میں آپ کے علمبر وار جناب علی علیہ السلام ہی مقرر ہوئے۔

وكان اللواء في اكثر المشاهد.

﴿الاصابه ص١٠٥ج٢﴾

جناب مولائے کا تنات جب ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں سیف حیدری کولبراتے ہوئے صف جنگا ہ میں آتے تو دُشمنوں پرلرز ہ طاری ہوجا تا۔

اور پھر جب سیف حیدری اپنی کاٹ شروع کرتی تو کفاری صفوں کی صفوں ک صفیں درہم برہم ہوجا تیں اور افواج کفار پر قبر الہی کی بجلیاں ٹوٹ پڑتیں۔ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے غزوہ تبوک کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں تمام تر غزوات میں بھی بھر پورجھ الیا آور متعدد مرایا میں بھی جرات وجوانمر دی کے جو ہر دکھائے۔

وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائر ا لمشاهد الا تبوك فانه صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه المدينة.

﴿منواعق معرقه من ١١﴾ حقیقت بیہ ہے کہ تمام تر غز وات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کاسمرا جناب حیدر کرارعلیہ السلام کے سرپر می سیابوانظر آتا ہے۔

### ارشاد مولا على

جنگ بدر میں اپنی بہا دری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفافت پر فخر و مباہات کرتے ہوئے جناب حیدر کرار علیہ السلام نے فرمایا۔

کیا اہل جا ہلیت ہیگان کرتے ہیں کہ ہم گھوڑوں پر سواری کرنے میں ان کے شانبیں ہیں؟

جب اہلِ بدر ہے ملوتو میرے اندازِ قبال کے متعلّق ان ہے بوچھو میں نے کتنے ہمسروں کو دوران جنگ قبل کیا۔

ہم وہ لوگ ہیں جولزائی کو عاربیں سجھتے اور نیز ہ بازی کے وقت رُخ

نہیں پھیرتے۔

یہ پنجبر خُداصلی الله علیه وآلہ وسلم بیں جو ہمارے در میان چودھویں رات کے چاند کی طرح بیں انہی کی برکت سے الله تعالی نے دُشمنوں کورُسوا کر کے بھگا دیا۔

اتحسب اولاد الجهالة انتا على النجل لسنا مشلهم في الفوارس فسئا ثيل بيني بيار اذما لقتيهم بيقتلي ذوى الاقران يوم التخارس وانسا انساس لا ترى التحرب سية ولا نشنى عبيد الرماح المداعس وهيذا رسول البلت كالبار بنينا بيه كشف البلد المدى بالتناكس

# ښې فروه پدر اور ديدر کرار

# غزوه بدر

چونکہ ہم یہ کتاب محض جناب علی علیہ السلام کی سیرت مقد سہ پرتحریر کر دے ہیں اِس لئے تمام غز وات وسرایا کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے پُوری جنگ کا اجمالی خاکہ پیش کریں گے اور صرف آئیس واقعات کو نمایاں کرنے پراکتفا کریں گے جن کا تعلق جناب حیدر کرار درضی اللہ تعالی عند کی ذات گرای ہے ہوگا۔

اس وضاحت کے بعد ہم گفرواسلام کی پہلی یا قاعدہ لڑائی غزوہ بدر کی اجمالی تصویر پیش کرتے ہیں۔

اسلام اورگفر کے مابین بیر پہلی با قاعدہ جنگ ہے جس کے نتائے نے کفار مکہ کوئی ہیں بلکہ پورے مرب کے نفار ومنافقین کو بیسو چنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام چند غرباء و مساکیین افراد پر مشتل ایک ٹولی کا نام نہیں بلکہ ایک ناقابل تحکست آہنی ناقابل تحکست آہنی ناقابل تحکست آہنی چنان کی حیثیت رکھتا ہے حقیقت بیرے کہ جنگ بدر مسلما نوں اور کا فرول چنان کی حیثیت رکھتا ہے حقیقت بیرے کہ جنگ بدر مسلما نوں اور کا فرول کے مابین ایک ایک فیصلہ کن جنگ حقی جس کے نتائج بعد میں ہونے والی تمام

جنگوں پرمرتسم ہوئے۔

ایک طرف تو گفار مکه شملها نون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیست و نا بود کرنے کی تیار یوں میں پُوری قوت صرف کر دینے پرتلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ جل شائۂ کی طرف سے اہلِ اسلام پراٹھام جہاد کا نزول ہوچکا ہے۔

اس فیصله کن جنگ میں کفار مکہ نے اپنی پُوری تو ت کوجھونک دیا تھا عرب کے جزی ترین بہاوروں اور جیا لے نو جوانوں کے علاوہ تمام صنا دید قریش ہمل کے سامنے فتح یا موت کا عہد کر کے اتحل ھبل کے نعرے بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں کودے تھے اور اس پرطرہ یہ کہ نسلی عصبیت کرتے ہوئے میدان کارزار میں کودے تھے اور اس پرطرہ یہ کہ نسلی عصبیت کو ابھار نے اور ان کی فیرت کولاکار نے کے لئے ان کی وہ مور تیں بھی ساتھ آئی تھیں جن کے طعنوں کے اہداف بننے کے بجائے وہ لوگ مرجانے کو کہیں ہم خیال کرتے تھے۔

علاوه ازین اس جنگ مین گفار دمشرکین مکه نے عمر و بن عبد و داور نوفل بن خولید جیسے ایک ایک ہزار نو جوانوں پر بھاری شجاعان عرب کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا تھا مختصر بید کہ کفار دمشر کیین مکہ کا پیشکر سپا ہیوں کا نہیں بلکہ ایک ہزار سپیر سالاروں کا لشکر تھا ایسالشکر جزار جس کا ہر فرد جنگی جالوں کا ماہر اور شجاع ترین ہو۔

اس پرمتنزادیه کهاس کی کمان ابوسفیان اور ابوجهل جیسے متعصب

ترین اور ظالم لوگوں کے کے ہاتھوں میں تھی افواج کفار سلے بھی تھیں اور تعصّب زدہ بھی ان کے پاس گھوڑ ہے بھی تھے اور سامانِ حرب بھی وہ لوگ استی زر ہوں اور فولا دی خودوں میں ڈو بے ہوئے تھے جبکہ اس کے بالعکس دوسری طرف مجموعر فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائنوں کی لؤی اواس لشکہ دوسری طرف مجموعر فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائنوں کی لؤی اواس لشکہ

دوسری طرف محمر عربی الله علیه وآله وسلم کے شیدائیوں کی تعداداس کشکر کے مقابلہ میں ایک تہائی سے بھی کم تنی تقدروایات کے مطابق کشکراسلام کے پاس جوسامان تقااس کی تعداد رہتی ہے

گوڙڪ ٻورڊ زرين ٻورو

اونگ ۱۲۸ عالی ۱۲۰ متفق عالی مار در در در در مارس

علاوہ ازیں فدایا نِ رسول کے پاس جواسلی تقاوہ کھجوروں وغیرہ کے ڈنڈول چند نیز وں اور تیر کما نوں پرمشتل تقا۔

اگر ہمیں موضوع سے قریب تر رہنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی اس تجیرانگیز جنگ کے نتائج وعواقب پر نہایت خوبصورت ادر کار آیر تبصرہ پیش کرتے

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس اسلامی جیش کی تعداد تین سوئے پچھ زائدا فراد پرمشمتل تھی گران کے پاس بار پر داری اور سوار یوں کے لئے جو اونٹ وغیرہ بتھان کی تعداد ستر سے زیادہ نہیں تھی حالا نکہ مقام بدر مدینہ

#### منورہ زاداللہ شرفھا سے تقریبا ایک سومیل کی مسافت پہے۔

### صحابه کرام کا جذبه

جا بدین إسلام اس بے سرو سامانی کے باو بُود گورے عزم و استقلال اور کھمل وقار کے ساتھ جانب منزل روال دوال ہیں ان میں پچھ لوگ پا بیادہ بھی ہیں اور پچھاونٹوں پرسوار ہیں حالت رہے کہ ایک اونٹ پر دو ہے بین آ دمی بیٹھ کرسفر کر رہے ہیں گران کے چیروں پر بشاشت ہے دلوں میں ولولہ ہے خیالوں میں تورہے ہر مجاہد کو کامل طور پریفین ہے کہ فتح اس کے قدم جو منے کے لئے بے قرار۔

سر کار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم کی قائدانه صلاحیتوں اور وقار نبوت نے اسباب عسکریت کے فقدان کے باوجود کشکر اسلام کوایک مخصوص وکشی عطافر مار کھی ہے ایک ایساحسُن دے رکھا ہے جس کی ضیاء پاشیوں نے ملائکہ کی نگا ہوں کو بھی خیرہ کر دیا بہر حال بیل کر بے مثال تھا اور بقول حضرت حفیظ جالئد ھری۔

> یہ لشکر ساری دُنیا سے انوکھا تھا برالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا

### علی نبی کے ساتہ ھے

آغاز سفر ہوا تو صحابہ کرام رضوان تعالیٰ عیہم اجمعین ایک دوسرے کو ساتھ ملا کرا پنے اونٹوں پر سوار ہو گئے لیکن حضرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھانے کے لئے جسے منتخب کیا وہ علی علیہ السلام بند

اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يومئذ سبعين بعيرا فاعتقبو ها فكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وعلى ابن ابي طالب،

﴿سیرت ابن مشام ج٢ من ١٢ سیرت حلبیه ج٢ من ٢٨٣﴾

کوں تو سارے محابہ ہی نخوش بخت تھے

ب<sup>عی</sup> کے مقدر کا کیا بات ہے مسفر وسیلۂ ظفو

علی الرتضی علیہ السلاۃ والسلام رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وہلم کے ساتھ اس طرح بینے ہوئے ہیں کہ آپ کا پُر تورسینہ حضور رحمۃ للعالمین کی میشت مبارک سے ملا ہوا ہے جب ناقہ مصطفے چلتی ہے تو سینہ مرتضلی مُر نبوّت کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے اور مُر نبوّت سے تکلنے والی تُور بیز شعاعیں براہ راست حید رکرار علیہ السلام کے قلب اطہر پر منعکس ہور ہی ہیں اور علی علوم رسالت اور معارف نبوّت اسے ول میں سمینتے جا رہے ہیں اور اُدھر علی ملوم رسالت اور معارف نبوّت اسے ول میں سمینتے جا رہے ہیں اور اُدھر

مدیند منورہ سے مقام بدر تک کا راستہ سمٹتا جار ہاہے اور اِس طرح منزل پر منزل طے کرتے کرتے جیش مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروکش بدر ہوگیا۔

#### میدان بدر کا منظر

دیگربے تاروا قعات سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اپنے قارئین کومیدان بدر میں لے چلتے ہیں جہاں ایک طرف تو کفاران عرب نہ صرف ابلیسی قوت پر نازاں ہیں بلکہ تصوّراتی فتے کے نشہ میں ہم شارہو کراسلام کی بے سروسامانی کو بھی حقارت بھری نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف حقیقی فتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیالوں کے قدم مجو شنے کو بے تاب ہوئی جاتی ہے۔

مسلمان انتہائی خضوع وخشوع کے ساتھ در بارخدا وندی سے فتح و نفرت کی دعا تمیں ما گگ رہے ہیں حضور سرورکو نین امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کا وایز دی میں سر بسجو د ہورہے ہیں۔

فرشتے مسلمانوں کی حمایت ونھرت کے لئے میدان بدر میں وینچنے کے لئے پر قول دہے ہیں۔

شیطان کے اشاروں پر ناچنے والا ابوجہل بی بی بی بیس خوش ہور ہا ہے کہ آج اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو بمیشہ بمیشہ کے لئے ملیا میٹ کردوں گا اے اپنے بہا دروں کی طاقت پر ناز ہے اپنی کمشرت اوراسلحہ پرفنخر ہے مگر مجمد عربی اور آپ کے ساتھیوں کواگر مجروسہ ہے قو صرف خالق کا نئات کی نصرت وامداد پر ہے وہ اگر چہ بے سروسا مان اور قلیل التعداد تھے گر دشمن کی سلح اور کشر فوجوں سے ذرہ برابر بھی خائف نہیں تھے ان کے ول نشہء شہادت سے جھوم دیسر تقر

# شامین کے لئے شامین

سپدسالاراعظم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے لشکر کور تیب دیتے وقت فن سپه گری کے براصول کو پیش نظر دکھاحتی که آپ نے قبائل کے مختلف پر چم بنائے اور ان کے سرواروں میں تقشیم کردیے۔

ثقدروایت کے مطابق آپ نے صرف دوسیاہ پر چم بنائے اِن میں سے ایک انصار کے نمائیندوں کو دے دیا اور دوسرا مہاجرین کی طرف سے جناب حید دکرارعلیہ السلام کومرحمت فرمایا۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجرین کو ملنے والاعلم جناب مصعب بن عمیر کو دیا گیا تھالیکن میں غلط محض ہے جمج اور صحت مندروایت کے مطابق مہاجرین کا پرچم جناب علی کرم اللہ و جہدالکریم کوعطا فرماتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پرچم کا نام ہم نے العقاب تجویز کیا

> ﴿ ا ﴾ و كان امام رمسول الله صلى الله عليه و آله وسلم رأ مشان سو دا وان احد اهما لعلى يقال لها

"العقاب"

﴿سیرت ابن هشام مع روض الانف سهیلی ج ۲ ص ۹۲ ﴾ ﴿سیرت حلبیه ج۲ ص ۲۸۲ ﴾

> ﴿ ٢﴾ مهاجرین کے علمبر دار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكريم تصادر يمي سي ہے بعض نے مصعب بن عمير كو علمبر داركها ہے گريہ سي نہيں۔

﴿تقسير مظهري ج١ ص ١٨٤﴾

﴿ ٣﴾ ومسما يو يدالو و ما جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما صلى الله عليه و آله وسلم اعظى عليا كرم الله وجهه الراية يوم بدرو هو .

﴿ ابن عشرين سنة سيرت حلبيه ج ٢ ص ٢٨٢﴾ احدا هما مع ابن ابي طالب كرم الله وجهه الى و يقال لها العقاب وكانت من مرط لعائشة .

﴿سيرت حلبيه ص٢٨٢﴾

# مضرت عائشةً كي چادر كا پرچم

سبحان الله! وشمنوں پرعقاب کی طرح جھیٹنے والے اللہ کے شیر کے پرچم کا نام بھی عقاب ہی رکھا گیار وایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب حید رکرار رضی اللہ تعالی عنهٔ کے لئے تیار کیا جانے والاعقاب نامی پرچم اُم المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جاور مبارک سے بنایا گیا

تقابه ﴿ واللَّهُ اعلَم ﴾

حیینوں کے فشکر کے پرچم بردارقا کدالغرا کے سحی سیدناو مرشد نا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے سیاہ پرچم کوفضا میں لہرایا تو یوں معلوم ہوا کہ یا تو نور ونگہت میں نہائی ہوئی کلیوں کا کوئی بھوٹرا طواف کر رہا ہے اور یا پھرشن و جمال کے بہتے ہوئے دریا کی لہروں کوچو منے کے لئے ابرسیاہ کا کلڑا مچل مچل جاتا ہے۔

دونوں طرف کے لئی تیار ہو چکے جین ابوجہل اور ابوسفیان نے جنگ کی ابتداء کرنے کے لئے بین انتہائی شدز ورا درجنگجوافر اد کا انتخاب کرلیا بیتیوں ایک ہی خاندان کے فرد تھے جواپی قوت اور مہارت کے نشر میں اور ہمنی زرجیں پہنے اور تلواروں کولہرے دیتے ہوئے میدان میں آگئے۔

### كفر كا بهلا بلاوا

میر نتینون عتبه بن ربیعه اس کا بیٹا ولید بن عتبه اور اس کا سگا بھائی شیبه بن ربیعه بیخطان نتینوں نے میدان میں آتے ہی ''هـل مـن مبادر ''' کا نعرہ بلند کیا۔

یعنی ہے کوئی جو ہمارے مقابلہ کے لئے میدان میں آئے روایات میں آتا ہے کہ کا فروں کی طرف سے جنگ کی بیر پہلی با قاعدہ لاکارتھی کہ ہمارا مقابلہ کروان کی لاکار پرلشکراسلام سے ایک ہی خاندانِ انصار کے تین جانباز

مجامد جناب معوذ ومعاذ اورعوف بن عفراء ميدان كارزار ميں أثراآ ئے۔ كافرول نے ان كا تعارف جا ہا تو انہوں نے اپنے نام بتاديئے ان كااوران كے قبیلہ كانام من كرانبول نے كہا ہم نبیں جانتے كم تم كون ہووايس جاؤ اور ہمارے مقابلہ کے لئے ہمارے ہی قبیلہ قریش کے جوان مردوں کو تبيجوانصاری نو جوانوں نے واپس جا کر بيسب پچھ صفور سرور کا ئنات صلى اللَّه عليه وآلبه وسلم كي خدمت مين عرض كر ديا حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے سنا توارشا دفر ماياماعلى ياحمره ياعبيده أمخلوا وردشمنول كى للكار كاجوأب دوارشاد پيغمبر ساتو یہ تیوں شیر دل مجاہد چٹم زون میں کا فروں سے مقابلہ کے لئے میدان میں بھنچ گئے جنہیں بیجیان کرانہوں نے کہا ہاںتم ہماری شان کے لاکت ہو۔ تنیوں ہاشی شیرادے سامنے آئے تو عتبہ نے اپنے بیٹے ولید کو وار کرنے کی ترغیب دی ولید بن عتبہ نے پُوری قوت سے حملہ کیا اس کے مقابل میں جناب شیر خداعلی کرم الله وجهدالكريم تھے آپ نے اس كا وارخالی وے كرسيف حيدري كوفضا مين لهرا بإشمشير حيدري برق كي طرح جيكي اور وليدكي گردن میں اُٹر گئی۔

عتبہ نے اپنے بیٹے کوئل ہو کر گرتے دیکھا تو غضب ناک ہو کر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنهٔ پر وار کر دیا آپ نے بھی اس کے حملہ کوروک کرنگوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ اسے بھی اس کے بیٹے کے پاس پہنچا ادهر مید دونوں باپ بیٹا داصلِ جہنم ہو بچے ہیں اور اُدهر شیبہ نے حضرت عبیدہ کوزئی کر دیا جناب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عند تمام لشکر میں سب سے پہلے زیادہ کبیر السن تھے شیبہ نے آپ کے یاؤں پر دار کیا تھا جس سے آپ کی پنڈلی کٹری کی طرح چرگی اور گوشت کا لوتھڑ اجہم سے الگ ہو کر ہڈی کے ساتھ لٹک گیا اِس کے با وجود جناب عبیدہ رضی اللہ عندہ شیبہ کے پود کے ساتھ لٹک گیا اِس کے با وجود جناب عبیدہ رضی اللہ عندہ شیبہ کے پود کی طرف پر حملوں کا پُوری جرائت و بہا دری سے دفاع کر رہے تھے والید اور عتبہ کوئل کرنے کے بعد جناب عزہ اور حضرت علی نے بیک وقت عبیدہ کی طرف کرنے کے بعد جناب عزہ اور حضرت علی نے بیک وقت عبیدہ کی طرف دیکھا آپ ساتھی کوزئی حالت میں دیکھر دونوں کی آٹھوں میں خُون اور آیا اور پھر اللہ کے دونوں شیروں کی تلوار یں ایک ساتھ فضا میں بلند ہو تیں اور اور پھر اللہ کے دونوں شیروں کی تلوار یں ایک ساتھ فضا میں بلند ہو تیں اور ایک بی کھلے میں شیبہ کا بھی خون جات گئیں۔

# جنگ کا حسین آغاز

کفراوراسلام کے مابین پہلی یا قاعدہ جنگ کا آغاز اس حسین انداز سے ہوا کہ ژورح دوعالم وجد کناں ہوگئی،

حُسُنِ فطرت پرنگھارآ گیا

حق وانصاف کا سرفخرے بلند ہوگیا قُلم وجر کے چرے پر مُردنی چھا گئ صدافت کا سینہ خُوشی ہے تَن گیا باطل کا سرندا مت سے جھک گیا فرشتے وجد میں آ کرنعر ہ تکبیر بلند کرنے لگے

شيطان سر پينے لگا

اسلام کے چہرے پرتازگی آگئی کفروباطل کے ڑخ پر ہوائیاں جُھوٹے گئیں گفروشرک کی ظلمتوں کے بادل چھنے لگے مشیئت کے لبول پرمسکرا ہے کھیلنے لگی

لگیس ذات خداوندی کوذوق آگیااور فرمایا۔

یہ دو فریق میں جنہوں نے اپنے رت کے بارے میں جھگڑا کیا و

﴿ القرآن ﴾ هذان خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴿ طبقات ابن سعدج اص ٢٦٥ ﴿ مغازی الرسول واقدی ج اص ٢٠١ ﴾ ﴿ الوفا ابن جوزی ص ٢٤٩ ﴾ ﴿ سيوت حلبيه ج ٢ ص ٢٠٠ ﴾ جناب حير كرار رضى الله تعالى عنه فر ماتے بين كه در بار خدا وندى

میں قیامت کے دن جوسب سے پہلے مقدمہ پیش ہوگا۔

عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال اول من يحبثو بين يدى الرحمن للخصو مة يوم القيا مة قال قيس بن

عبادة و فيهم نزلت هذه الآيت هذان خصمان

الختصموا في والهم.

> ﴿ اللِّ كَفْرِ ﴾ شيبه بن ربيعه

عتبه بن ربیعه ولید بن عتبه

# قُوْتِ حَيدري

جناب حيدر كرارعليه السلام اورآپ كے دونوں ساتھيوں كے لئے خدا وندِقد وس کی طرف سے میداعز ازمعمولی بات نہیں کہ خُود خالق کا مُنات قیامت تک کے لئے عرش وفرش والوں میں اعلان فر مادے کہ ہیں، بندے مرے وُنیا ہے خفا میرے کئے تھے ببرحال إس معركة عظيم كے بعد كفار كمد كے وُوسِج ہوتے داوں میں غم وغصته کی چنگاریاں می جلنے بجھنے لگیں اوراُ نہوں نے لشکر اسلام پر عام حمله کی صورت میں دھا وابول دیا تلواریں آپس میں مکرائے لگیں اگر چہاہلِ اسلام کے پاس اسلحہ کی انتہائی کمی تھی تا ہم ہراول کے دستوں نے جن میں جناب على كرم الله وجهه الكريم اور جناب حمزه رضى الله تعالى عنهٔ جيسے شيرِ جرّار موجود تھے کفار کے حملوں کا وفاع بھی کیا اور ان پر بردھ برھ کر حملے بھی کئے جناب شيرِ خُدامُرتظني مُشكِل كُشاء مُولائے كا ئنات سيدنا حيدر كرارعليه السلام کی تلوار برق بار شمنوں کو چیرتی چلی جارہی تھی اوران کے کشتوں کے پشتے لگتے جارہے۔

آپ پُوری قوٹ ہے دشمنوں پرٹوٹ پڑے تھے جو بھی آپ کی تلوار کی زو پر آتا واصلِ جہنم ہو جاتا جناب علی علیہ السلام کے ذُوقِ شُجاعت نے یورے میدان کو گھیرے میں لے رکھا تھا آپ کس ایک ست کا تعین کرکے یاایک جگہ پر کھڑے ہوکرنہیں لارہے تھے بلکہ آپ اس عالم میں بھی اپنی عقابی نگا ہوں سے پورے میدان کا جائزہ لے کر جدھر بھی وشمنوں کا دباؤ بردھ رہا ہوتا اس طرف آکھ جھیئے سے پہلے پہنچ جاتے اور دشمن کی صفیں درہم برہم کردیتے۔

# دادِ شجاعت اور زیارت مصطفیے

اور والیس آکر تاجدارا نبیاء سلی الله علیه و آله وسلم کی زیارت بھی کرتے جاتے اور والیس آکر تاجدارا نبیاء سلی الله علیه و آله وسلم کی زیارت بھی کرتے جاتے مطابق آپ خون میں نہائی ہوئی تلوار سمیت تین بار سرکار دوعالم سلی الله علیه و آله وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور ہر بار مید کی کرا طمینان سے والیس چلے گئے کہ آپ بجدہ کی حالت میں میں اور شمخ سرالت کے پروانوں نے آپ کے گردا گردا پے جسموں کا حصار بنارکھا ہے اور جناب صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بر ہمنہ تلوار لئے سائے کی طرح اس کے اور جناب صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بر ہمنہ تلوار لئے سائے کی طرح اس کے ماتھ گئے ہوئے ہیں۔

ودنقل است کی حضرت ولایت پناه یعنی مرتضی علی کرم الله و جهه الکریم گفت سه بار از معرکه بیرون آمده بعرایش فتم تا از رسول الله خبرے گیرم ہر بار آس سرور داصلی الله علیہ وآلہ وسلم در سجودیافتم''

### تيغ جوهر دار

بلاشبہ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں مُسلما نوں کے دِلوں میں سکینداُ تار نے اور کا فروں کے دلوں پر بیبت طاری کرنے کے لئے فرشتوں کا افکر جناب جریئل ومیکا ئیل علیما السلام کی قیادت میں جیجا تھا اور یہ یعنی بات ہے کہ اس نورانی مخلوق کو د مکھ کر کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہوگئے تھے مگر اس حقیقت سے افکار نہیں کیا جا سکتا کہ بردے بردے جری ترین صنا دید قریش کی گرونیں اُ تار نے کا فریضہ جناب حیدر کر ارضی اللہ تعالی عن کی تیج جو جردار نے بی ادا کیا۔

اس جنگ میں کفّار مکہ کے کل سٹر آ دی قبل ہوئے جن میں جنا ب علی کرم اللہ و جہدالکریم کے ہاتھوں قبل ہونے والوں کی تعدا داختلاف روایات کے ساتھ ایک تہائی یا نصف ہے۔

جنگ بدر میں جومسلمانوں کوکا بل فتح نصیب ہوئی اس میں جناب علی علی علیہ اللہ وجہد علی کرم اللہ وجہد علی علی علیہ اللہ وجہد الکریم نے جنگ بدر کے اختیام پر صحابہ کرام سے بُو چھا کہ سب سے زیادہ بہا درکون ہے تو انہوں نے بیک زبان عرض کیا کہ آپ ہیں۔

عن على رضى الله تعالى عنه انه قال لجمع من الصحابه اخبرو ني عن اشجع الناس ؟ قالو انت " علاوہ ازیں سب سے بروی بات ہیہ کہ جناب علی کے ہاتھوں قل ہوئے والے معمولی سپاہی نہیں بلکہ جڑی اور بہا در ترین لوگ تھے ان صناوید قریش کی اتنی بروی تعداد کوایک ہی معرکہ میں قبل کرنا معمولی بات نہیں جن میں أوفل بن خولید جیسے لوگ موجود تھے۔

جناب رسول کریم علیہ الصّلوٰ قاوالتسلیم کو جب الشکرُ گفار میں نوفل بن خولید کی موجودگی کی اطلاع ملی تو آپ نے بارگاہ ایز دی میں دعا کی کہ یا اللہ نوفل سے ہماری گفایت فرما۔

اور جب الله جارك وتعالی نے مسلما نوں كوشا ندار فتح نصيب فرمادى تو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ كرام كونا طب كرك ارشاد فرمایا كرتم میں كوئى ایسا بھى ہے جو جمیں نوفل بن خولید كے بارے میں پچھ متاہے۔

جناب علی علیه السلام نے فرمان نبوی مُنا تو نہایت اوب سے عرض کیا! یارسول اللہ میں نے اُسے قل کردیا، یہ کن کرآپ نے فرمایا! "" اللہ اکبر" "اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اُس نے ہماری وُعا قبول

متنن ملاحظه فرمائيں۔

وچوں بمجلس شریف نبوی صلی الله علیه وآله وسلم رسیداز آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم است وُعَا فَرْمُود كَهِ مِي گفت بيج كس از حال نوفل بن خوليد خبرے دار دعلى رضى الله تعالى عنه گفت كه من أورا كشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكبير گفت وفر موده الحمد للدالذى اجاب دعائى .

﴿ معارج النبوة جز ٢ ص٥٢)

عن الزهرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يوم بدر اللهم اكفنى نوفل بن خوليد ثم قال من لنه بنوفل فقال على انا قتلته يارسول الله فكبر وقال الحمد لله الذي اجاب دعوتي فيه.

﴿ خصائص کبری جلدا صفحه ۲۰۵﴾ ﴿ مغازی الرسول واقدی جلدا صفحه ۲۰۹﴾ ﴿ سیرت حلبیه جلد ۲ صفحه ۴۱۵﴾ مُختَرید که جنگ بدرین جرأت و بهاوری کا جوبے مثال مظاہره جناب حید درکراررضی اللہ تعالی عندنے کیاوہ انہی کا حصر تقااور کوئی دُوسرااس بین شریک نہیں۔

نوفل بن خولید معمولی بها در تو نہیں ہوگا جس سے عافیت کے لئے حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خُود وُعا ما نگتے ہیں ،ایسے مخص کوتل کرنا یقیناً ہر کس وناکس کا کام نہیں تھا اور پھر نوفل جیسے دیگر متعدّد بہا دروں کا قلع قع کرنا ہیز وراسدالی کائی کام تھا۔

اندازہ فرمائیں کہ جو محض اکیلاؤٹٹن کے استے آدمیوں تو آل کردے جتنے لوگوں کو پورے حیش اسلامی نے مل کر قبل کیا ہوتو اُس کو دُوسروں پر کس طرح مگان کیا جاسکتا ہے اور اُس پر دُوسروں کو کس طرح قیاس کیا جاسکتا ہے میر تو قدرت گاانعام ہے جسے ملامل گیا ،اس میں عقل اور فلفے کو کیا عمل دخل ہے۔

جیہا کہ ہم بتا بھے ہیں بعض روایات الی بھی موجود ہیں جن ہے۔ ٹابت ہے کہ جناب علی علیہ السلام السیلے نے قریش کے 24 میں سے ۳۵، ۱۳۷۶ دمیوں کوتل کیا۔

تاہم ستر میں ہے ۲۲،۲۲ آدی قل کرنے پر تو ربیرت نگاروں کا تقریباً اجماع ثابت ہے بلکہ علامہ واقدی نے کہا ہے کہ جنگ بدر میں مارے جانے والے جن مقتولانِ قُریش کے نام ہم تک پنچ ہیں اُن کی تعداد اُنچاس ہے اوراُنچاس آدمیوں سے جناب حیدر کرار علیہ السلام اکیلے نے بائیس آدمیوں کوئل کیا ہے اوراُن بائیس ۲۲ آدمیوں کے نام جوعلا مہ واقدی بائیس آدمیوں کے ہیں وہ یہ ہیں۔

(ا) خظله بن ابوسفیان (۲) عاص بن سعید (۳) شیبه بن ربیعه (۳) ولید بن عتبه

﴿٥﴾ عامر بن عبدالله ﴿١﴾ حارث بن ربيه ﴿ ٤ ﴾ عقيل بن الاسود ﴿٨﴾ نوفل بن خوليد ﴿٩﴾ نفرين حارث ﴿١١﴾ زيدبن ليص ﴿ الله بن تيم ﴿١١﴾ يزيد بن تميم ﴿ ١٣﴾ حرمله بن عمرو بن عتبه ﴿ ١٦ ﴾ ابوقيس بن وليد . ﴿ ١٥﴾ مسعود بن الي اميه ﴿١٦﴾ عبدالله بن الجارفاعه ﴿ ١٤﴾ عاجز بن سائب بن مومّر ﴿ ١٨ ﴾ اوس بن مغيره ﴿١٩﴾ منبه بن الحجاج ﴿٢٠﴾ بديه بن الحجاج ﴿٢١﴾ عاص بن مديد ﴿۲۲﴾ ابوالعاص بن قيس

﴿ مَعَازَى الرسول واقدى صفحه ١١١ ، ١١١﴾

علاّمه عبدالكريم خطيب مِصرى اپنى كتاب ''على بن ابي طالب'' ميں ھتے ہیں۔

مؤرخین کااس پراجماع ہے کہ جناب حید دِکرّار رعنی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن میں ستر میں سے بائیس صنادید قریش کو واصل جہنم کیا۔ عربی متن سے ہے۔

> ويكاد ينجمع المؤرخون على ان قتلى على في هذا العدد النان وعشرون قتيلا ولا تختتلف الروايات كليسرا في هذاا لعدد ولا في اسماء المقتولين المضافين الاعلى.

﴿ على ابن ابي طالب صفحه ١٣١ مطبوعه مصر﴾

# ذُوالفقار حَيدري

زور بداللی کا کھلے مُیدان میں یہ پہلا مظاہرہ تھا جس نے دُنیا والوں کو جیران کردیا ، جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے قل ہونے والے اکیسویں فحض کا نام عاص بن معبہ ہے۔ آپ نے اُسے قل کرنے کے بعدائس کی تلوار پر بھی قبضہ کرلیا،

وہ عجیب وضع کی دندانے دارتلوارتھی جناب علی کڑم اللہ وجہدالکریم نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اُس تلوار کو اپنی ملکیت میں لیااور پھر جناب علی کرم اللدوجہدالکریم کوہی ہمیہ کردی مہی وہ تلوار تھی جس کا نام '' ووالفقار '' ہے۔

﴿ ا ﴾ كان للعاص بن منبه قتله على صبراوا حد سيفه ذو الفقار فكان النبي صلى الله عليه وسلم فوهبه

﴿ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ صفحه ۱۱﴾ ﴿ ٢﴾ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله علیه وسلم تنفل سیفه فوالفقار یوم بدر.

وس على قال كان اسم سيف رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم ذو الفقار كان سيفا منبه بن الحجاج السهمي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

﴿الموفا ابن جوزی صفحه ۱۹۷۹﴾

البعض کتابوں بین آتا ہے ہے کہ وہ تلوار جنابِ حیدرِ کرّار کے

ہاتھوں قتل ہونے والے انیسویں شخص منہ بن الحجاج کی تھی۔ بہر حال مُسلّمہ

امریبی ہے کہ وہ تلوار حضور کی بارگاہ بین جنابِ حیدر کرّار بی لائے تھے۔ جو

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے منتوب ہوکر پھر

جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو بی ل گئی اور اسی تلوار کا نام ' ذوالفقار'

# علی کے ساتھ مدد دی

اس جنگ میں جناب شیر خُداءاکمیرالمومنین علی کرم الله و جہدالگریم کو الله تبارک وتعالیٰ کی طرف سے جوخاص اِعزاز عطافر مایا گیاوہ قُر آن مجید کی بیآیت ہے۔

> هُوَالَّذِی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُوْمِنِیْنِ. لیعنی ﴿ محبوب ﴾ وہی ﴿ الله ﴾ ہے جس نے زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔

﴿ سورة الانقال آيت ١٢﴾

زیرآیت مفترین کرام نے لکھا ہے کے قرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ '' میرے سوا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ، محد میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے انہیں علی کے ساتھ مدددی۔''

متن ملاحظه فرمائيں۔

﴿ ا﴾ اخرج ابن عساكو عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنده مكتوب العرش لااله الا انا وحدى لاشريك لى محمد عيدى ورسولى ايد ته بعلى وذالك قوله هوالذى ايدك بنصوه وبالمومنين

﴿ تفسير در منثور 199﴾ ﴿ حلية الاوليا حافظ ابر نميم ﴾ ﴿ ٢﴾ روى ابن قانع القاضى عن ابى الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اسرى بنى الني السماء اذا على العرش مكتوب لااله الا الله محمد رسول الله ايدته بعلى .

﴿ کتاب الشفاء قاضی عیاض جلد ۲ صفحه ۱۰۴ ﴾ جواهر العتدین علامه سمهودی مع بنابیع المودة صفحه ۱۰۴ هله الاولیا ﴾ جواهر العتدین علامه سمهودی مع بنابیع المودة صفحه ۱۰ حلیة الاولیا ﴾ اورالله تعالی کا بیر قول که وی ہے جس نے زور دیا اپنی مدد کا اور مومنوں کا ہمومنوں کی مدر ہے مُر ادبعض مفترین نے انصار بھی مُر اد لئے ہیں اور بیر بھی غلط نہیں ہوسکتا کیونکہ بیسب لوگ ہی حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دست و باز و تصاوراً گریبلی روایت کو بھی تنایم کرلیا جائے تو بیر بھی غلط نہیں ہوسکتا کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ظاہری فتح کا دارومدار کا مل طور پر ہوسکتا کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ظاہری فتح کا دارومدار کا مل طور پر شمشیر حیدری پر ہی رکھا جا سکتا ہے ، اِنہی الفاظ پر اس عظیم معرک کا اسلام کے واقعات کوئم کیا جا تا ہے۔

#### ایک اور اعزاز

روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت ارشاد فرمایا کہ جمیں بانی کون بلائے گا؟ تمام لوگوں کو خاموش و کیے کر بین نے ور بار رحمة بلعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا!

بإرسول اللصلى الله عليه وآله وسلم مين حاضر هول به

پھر جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مشک کو کا ندھوں پر اُٹھا یا اور کنوئیں کے قریب آ گئے اور دیکھا تو کنواں نہایت گہرااور تاریک تھالیکن پھر بھی آپ حصول آب کے لئے کنوئیں کے اندراُ ترگئے۔

ادھرآپ کنوئیں میں اُڑے اُدھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کوارشاد فر مایا کہ ﴿ میرے محبوب ﴾ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی امداد کروچنا نچہ یہ تینوں مقرب فرشتے آسان سے تیزی کے ساتھ نیچائز کراس کنوئیں پرآئے تو مقرب علی کرم اللہ وجہ الکریم کواللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام چیش کمیا۔

آسمان ہے اُرتے وقت فرشتوں کے پُروں سے بیدا ہونے والی آواز کوجس جس نے بھی سُنا خوفز دہ ہو گیا۔

منتن ملاحظه کریں۔

عن على قال لما ليلة يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسقى لنا من الماء فاحجم الناس فقام على فاحتضن قربة الى بيراً بعيدالقعر مظلمه فالحدر فيها فا وصى الله عزوجل الى جبريل و

عليسه وآلمه وسلم و حزيه فهبطو من السماء لهم دومسني ويلهل من يسمع فلما حازر وابالبيئر سلموا عليه اكراما و تبحيلاً.

(مسند احمدین حنبل) اعتبی السندی سلم غلید جیرانیل اعتبی السندی سلم غلید جیرانیل فنی لیسلة بایدر میكائیل و اسرافیل (۱۳۱ میكائیل و اسرافیل (۱۲۲ میناییع المودة صفحه ۱۲۲)

#### مولائے کائنات کا اِستفسار

اِس واقعہ کی تائید میں مزید روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت اپوؤر غفّاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ جضرت علی کڑم اللہ و جہدالکریم نے اصحاب شور کی سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا محض موجود ہے جو میری مثل ہو۔اور جس پرائیک لمحہ میں جاوبدر کی رات کوئین ہزار فرشتوں نے سلام کیا جن میں جبریل و میکائیل واسرافیل ﴿ علیہم السلام ﴾ بھی موجود شخصہ۔

﴿ ينابيع المودة جلدا صفحه ١٢٢) علاوه أزين إى كتاب مين كسى شاعر كا أيك شعر بهى لكها ہے جس كا مفہوم ہے كہ ميرى مراواس ذات اقد من سے حضرت على بين جن پر بدرك رات كوجريل وميكا ئيل اورا سرافيل نے سلام كہا۔





### جنگِ احد

جنگ اُحدیمیں ذوالفقار حیرری کی کاٹ دیکھی تو پردہُ غیب سے سدا پ

لافتي الأعلى لأسيف الأذوالفقار

جنگ اُحد میں قوت جیدری کے کمال دیکھے تو جریل علیہ السلام دادشجاعت دینے کے لئے زمین پرآگئے،

جنگ اُحد کی فنخ کا سرا بھی جناب حید دِکرار علیه السلام کے سر پر ہی

### کھویا بھی اور پایا بھی

غزوہ اُحد تا رہ اسلام کا در خشندہ مگر در دناک باب ہے اگر چہ یہ جنگ بھی سپہ سالا راغظم تا جدار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہی اور کا گئی مگر بچھالو گوں نے اپنے سپہ سالار کے ایک تھم ہے بہاوتھی کر کے جیتی ہوئی جنگ کو ہار دیا بیا لگ بات ہے کہ فتح بالاً خرمسلما نوں کو ہی حاصل ہوئی اور کفار کوزیر دست ہزیمت اُٹھا کر بیچھے بھا گنا پڑا۔

اس جنگ میں مسلمانوں کی انتہائی قیمتی متاع لٹ گئی متعدد جانباز وں کو جانوں کی قربانی دیتا پڑی ہیروہی جنگ ہے جس میں اللہ ورسول کے شیر سیدالشہد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنهٔ کی در دناک موت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخون کے نسورُ لائے۔

یہ وہی جنگ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست اور بہادر چا جناب حزہ کو شہید گروانے کے بعد ہندہ زوجہ ابوسفیان نے آپ کی نعش مبارک کا مشلہ کر وایا اور آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا اسی وجہ سے ہندہ کو' اکلۃ الا کبار' جگر کھائے والی کہا جاتا ہے یہ وہی کر بناک اور دل دہلا دینے ولای جنگ ہے جس بیں تا جدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زُرِج شمس الشحی زخمی ہوا اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین منصب شہادت پرفائز ہوئے۔

#### درّہ کی حفاظت کی هدایت

سرگار دو عالم سلی الله علیه وا آله وسلم نے اس جنگ میں صحابہ کرائم کی ایک جماعت کو کو و اُحد کے واحد وسع وعریض در او پر متعین قرما کر شدید تا کید فرمائی تھی کہ جنگ خواہ کئی بھی مرحلہ میں دانل ہو جائے تم لوگ اِس جگہ ہے ہر گز ہر گزنہیں ہٹو گے مگر جب کا فرز پر دست ہزیمت اُٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اِس در ہے اُفول نے اپنے سپر سالار کے تھم کو پس پیت ڈ التے ہوئے ایل جھوڑ دیا۔

خالد بن وليد جوابهي دولت إسلام مي مشرف نبين موت عظم إي

جگد کے خالی ہونے کی تاک میں تھے جب مسلمان ور ہ کو خالی کر کے مال غنیمت لو شخ میں مصروف ہو گئے تو خالد بن ولید نے موقع کوغنیمت سجھتے ہوئے اِس مور چہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے ساتھیوں سمیت مجاہدین اسلام پر عقب سے حملہ کردیا۔

## قیمت ادا کرنا پڑی

اور پھر اہل اسلام کواپے عماقعیوں کی اس ایک عظیم علطی کوجو قیمت ادا کرنا پڑی اُس کا تصور کرتے ہوئے جسی رو نگلنے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں حتی ایک کا کی وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے بھی ایک یا دوآ دمی رہ گئے اور منافقین مکرنے آپ کی شہاوت کی افواہیں پھیلا نا شروع کردیں۔

بالآخراللہ تبارک وتعالی نے اپنے خاص نصل وکرم سے درّہ کو خالی جھوڑنے والوں کی فاش غلطی کومعاف فریاد یا اور قرآن مجید میں اُن کی کوتا ہی سے درگزر کی آیات نازل ہو گئیں اِس لئے اب اُن بر کسی قتم کا تیمرہ کرنا اور اُن کی گرفت کرنا عبث محض ہے لیکن میسب بچھ اِختصار کے طور پر بتانا ہمی ضروری تنا

#### مقابلہ کی تیاری

جيسا كه بم پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم غز وات رسول صلی الله عليه وآلم

وسلم کی تفصیل بیان نہیں کریں گے بلکہ محض اُنہیں واقعات کا ذکر کیا جائے گا جن كاتعلق بالواسط يابلا واسطه جناب شير خداسيدنا حيدر كراررضي الله تعالى

عنزكي ذات والاصفات ہے ہوگا۔

چنانچہ یہاں پھر اِس اَمر کا إعادہ کیا جا تا ہے تا ہم جنگ کے متعلّق ضروری معلومات فراہم کرنے ہے گریز قہیں کیا جائے گا۔

جنگ احد سے چے شوال المكرّم كى ساتويں تاریخ كومدينة منوره زاد الله شرقها سے تین میل دُور جبلِ أحد کے دامن میں لای گئی تین میل کا پیافا صلہ مجدِ نبوی شریف سے جبل اُحد تک بنتا ہے کیونکہ اِس وفت مدینه منورہ زاد الله تشريفاً وتعظيمًا كي آبادي دامن أحدك ساتحد ساتحد الطراف وجوانب مين دُوردُورتک بھیل چکی ہے۔

# بدر کا بدلہ لینے کی تیاری

اس جنگ میں جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لئے ابوسفیان زبر وست جنگی نتیار بول کے ساتھ تین ہزار کالشکر جرّار لے کرمدینه منوره پرحمله آور ہوا تھا واقدى كيمطابق حصرت عباس ابن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنذنة فيهر طور پر ابوسفیان کی تیار یوں کی اطلاع سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ر پہنچادی تھی چنانچ جھنور سرور کا کتات علیہ الصلوقة والسلام اُس کے مقابلے کے

لئے پورے طور پر تیار ہو صیکے تھے ۔

#### منافقین کی سازباز

حالانکہ منافقین مدینہ ابوسفیان سے ساز باز کر لینے کے بعد اہل اسلام کو ہر قیمت پر ہزیمت ویے کے لئے سازشوں کے جال کا دائرہ وسیع سے وسیع ترکرتے جارہے تھے۔

بظاہروہ مُسلمانوں کے ساتھ تضاور زبانی طور پر بے پناہ خلوص کا مظاہرہ کرتے تنے مگر بباطن اُن کی زندگی کاسب سے بڑا مقصد بیتھا کہ جس طرح بھی ہوسکے من اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گل کر دیا جائے۔

گویا مجاہدین اسلام اس جنگ میں دو ہرے خطرے سے دو چار خصا یک طرف ابوسفیان کا اِنتقا می جذبہ پوری شدّت سے نگرانے آیا تھا اور دوسری طرف مدینه منورہ کے بہودی انسل منافق گھر کے بھیدی کی صورت میں اپنی شاطرانہ جالوں کو بروئے کارلانچکے تھے۔

یں اپی ساحرانہ چالوں و بروے ہ دلا ہے سے۔ حضور سر و رکا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی نُقط نگاہ ہے جبل اُحد کے ایک وڑہ پر جناب ابن جبیر کی زیر قیادت جیراندازوں کا ایک دستہ متعین فرما کرانہیں حکم دیا گرتمہیں ہر حالت جس اِس در ہی حفاظت کرنا ہے یا تی اشکر اسلام خواہ کس بھی قسم کے حالات سے دو جار ہو تہمیں اِس جگد کو کسی

﴿ مِعَازِي الرسول وَاقدى ج ا ص ١٩٠٠﴾ س س و الكان الدي س م و الكان الم

یہ انظام ممل کر لینے کے بعد آپ نے لفکر اسلام کوآ را ستہ فرمایا

جیش اسلامی اِس غزوہ میں غزوہ بدر کے بالعکس پُورے طور پرمسلح تھاا گر چہ لشکر کفار کی تعداداب بھی کا فی زیادہ تھی اور ابوسفیان اپے لشکر یوں کے حوصلے بلندر کھنے کے لئے جنگ بدر سے کہیں زیادہ رجز خوان غورتوں کوساتھ کے کرآ ناتھا۔

چونکہ منافقین کی تمام سازشیں حضور امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم پر پورے طور پر بے نقاب ہو پیکی تھیں اس لئے ان کا خاطر خواہ قلع قمع کیا جا چکا تھا تا ہم اُن کی طرف ہے کسی بھی وفت خطرے کا امکان ایجی بھی

وجودتها

## علی تلواریوں کر تے طلب ھیں

جنگ أحد كوجاتے وفت جناب سيڌه سلام الله عليها سے تلوار طلب كرتے وقت جناب شيرخدا حضرت على عليه السلام نے فرمايا۔ قربني ذا الفقاد فباطع منبي فساخي السيف كل يوم كهيباج قبربني البصارم البحشام فباني واكسبافسي الرجال نحوالهياج ورداليوم ناصحا يندر الناس جيبوش كسالبحسر ذي الاصواج وردو سسر عيسن يسغسون قشلسي وابيك محبوب المعراج وحسراب الإوطسان وقشل النباس سوف ارضى المليك بالضرب ما عشبت البي اين انال مآ اناراج من ظيور الاسلام اوياتي الموات شهيسة مسن فسيا خسب الإدواج

﴿ديوان على عليه السلام ص ٢٥﴾

ائے فاطمہ ﴿ سلام الله علیها ﴾ ذوالفقار کو میرے قریب کر دے

کیونکہ جنگ کے دن تلوار میری دوست ہے۔

تیز اور کاشنے والی تکوار میرے قریب کردے کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر جنگ کرنے جاؤں گا۔

آج لوگوں کو تھیجت فر مانے والے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے ﴿رسول الله صلّى الله عليه وآلہ وسلم ﴾ سے مقابلہ کرنے کے لئے الیمی افواج آئی ہیں۔

جوجوش مارتے ہوئے بھرے ہوئے سمندری طرح جھیٹ جھیٹ کر جُھے اور ٹُہارے اس والدگرای گوش کر دینا جا ہتی ہیں جوصاحب المعراج ہے۔

اگرچدان کے ارادے یہ ہیں کہ وہ ہمارے وطن کو ویران کر دیں اور لوگوں کو آل کر کے خون کی ندیاں بہا دیں مگر جب صبح طلوع ہو گی تو وہ پناہ حلاش کرتے پھریں گے۔

جب تک میری جان میں جان ہے میں جہاد کے ذرایعہ سے اپنے مالک کوخوش کرتار ہوں گاختی کے عنقریب میری آرز دلوری ہوجائے۔ یعنی یا تو اسلام کی اشاعت کا فریضہ کامل طور پرادا ہوجائے یا مجھے

شہادت کی وہ موت نصیب ہو جائے کہ میری گردن نے خُون کے دھارے

بہتے ہوں۔

#### پرچم بردار

کفاْر کے نشکر کا پرچم بر دار ایک بها در شخص طلحه این ابی طلحه تفاجیکه اسلامی جیوش کو در بار مصطفوی سے تین پرچم عطا ہوئے شخے امیر الموسین علی کرم اللہ و جہد الکریم کو حسب سابق مهاجرین کا پرچم عطا فرمایا گیا اور اس جنگ میں بھی اُس کا نام حضور سرور کا مُنات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العقاب " بی جو میز فرمایا۔

> وعقد عليه البصلوة والسلام ثلاثة للواية لواء المها جريس بيد على ابن ابي طالب كوم الله وجهه الكريم .

﴿طبقات ابن سعدج اص ۲۸۹﴾ ﴿ الصنواعق محرقه ص ۱۲۰﴾ ﴿ ثور الابصار ۹۷﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ۸٢﴾ ﴿ مواهب اللدنية ج اص ٤٢﴾ ﴿ اسد الغابة ج ٢ ص ٢٠﴾

## آغازِ جنگ اور زورِ حیدری

دولوں لشکر آ منے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے طرفین نے ایک دوسرے پر تیر برسا کر جنگ کا آغاز کیا اس بعد لشکر کفار کا پر چم بر دارطلحہ ابن ابی طلحہ ایک ہاتھ میں پر چم اور دوسرے میں تلوار سنجا لے ہوئے میدان میں آیا اور کشکر اسلام کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بڑے تفاخر سے کھنے لگا۔ ایا اور کشکر اسلام کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بڑے تفاخر سے کھنے لگا۔ اے اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وآئے لہ وسلم کی تمہمار اسکمان ہے کہ تُمہاری تلواروں سے قبل ہونے والا جہتم میں اور ہماری تلواروں سے قبل ہونے والا جنت میں جاتا ہے۔

اگرتم میں سے کی کو جنت میں جانے کا شوق ہوتو مجھ سے مقابلہ کرے تا کہ میں اُسے تمہاری مزعومہ جنت میں پہنچادوں۔

## تیغ علی کا پھلا شکار

هیش اسلامی سے ابھی کی نے اُس کا جواب نہیں دیاتھا کہ ش<sub>یر خ</sub>ُدا جناب حیدر کرارزضی اللہ تعالیٰ عند پر چم اسلام کولہراتے ہوئے شمشیر پر ہند اُس کے سامنے بھنے گئے اور فر مایا! کہ خدا کی قتم میری تلوار تہمیں ضرور جہنم رسید کردے گی اور پھر آپ نے شکو وہاشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چندر جزیہ اشعار پڑھے جن کا تر جمہ ہے۔

میں شیرز ہُوں اور گوشہ ، چشم ہے دیکھنے والا ہوں ،

میں وہ شیر ہوں جو طاقت ؤراور آخر شب میں اُترنے والا ہے۔ ۔

جب شدید جنگ شروع ہوکر سائس پھُو لئے گئی ہے تو میں اُس وقت ·

بھی شدیداور جان لیوانیز ہرنے نے سے مرعوب نہیں ہوتا۔

انسى انسا البليث الهزيزالاشوش والاسسد السمسساسيد المهرس اذا السحسروب اقبليت تضرس واختلفت عسدالنزال الانفس مساهساب مبوقع الرصاح الاشوش

دیوان علی ص۹۲ ﴿ واقدی ج۱ ص۱۱۹﴾ ﴿ واقدی ج۱ ص۱۱۹﴾ اور پھرآپ نے ڈوالفقار حیدری کوتر کت دے کرفضا میں بلند کیا اور زور پدالمنبی کامظاہرہ کرتے ہوئے اُس پراییا وار کیا کہ تلوازاس کے سرمیں اُترگئی یہاں تک کداس کاسر مخوری تک دوکلزے ہوگیا اور وہ زمین پر گیا۔

> عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرج طلحة يوم اجد فكان صاحب لواء المشركين فقال يا اصحاب محمد تزعمون ان الله يجعلنا بائسيافكم الى النار ويجعلكم بائسيافنا الى الجنة

فايكم ببرز فبرز اليه على ابن ابي طالب رضى الله عند وقال والله لاافارقك حتى اعجلك بسيفى الى النار فاختلفا بضربتين فضربه على رضى الله عنه على رجله فقطعها وسقط الى

﴿ نورالابصار ص ٩٤﴾ ﴿ طبقات ابن سعد ج اص ٣٨٣﴾ ﴿ مغازی الرسول واقدی ج ا ص ١٦٤﴾ ﴿ معارج النبوة ﴾ ﴿ سیرت حلبیه ج ۲ ص ٢٠٩﴾ وغیرهم کتب سیر متفق علیه، جناب مولامشکل گشاشر خُداعلیدالسلام اُسے ای حالت میں چھوڑ کرواپس لشکر اسلام مِن تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یاعلی آپ نے اس بھی کا سرگرون سے علیحدہ کیوں نہیں کیا جناب علی علیہ السلام
فی جوابا ارشاد فر مایا کہ وہ جب نیچ گرا تو ہے پر دہ ہوگیا تھا میری غیرت اور
حیانے گوارانہ کیا کہ دو بارہ میری نگاہ اس حالت میں اُس پر پڑے۔
ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جناب شرخُدا طلح
کے مقابلہ سے لئے تشر فیف لے گئے تی پہلے طلحہ نے پُوری قوت سے آپ پر
تلوار کا وارکیا جے آپ نے اپنی پیر پر روکا اور پھر آپ نے دُوالفقار حیوری کو
اُس کی دو توں ٹانگوں کا نشا نہ لے کر اس زور سے چلا بیا کہ اُس کی دو توں
نائیس آیک ہی وار میں کو گئیں ٹاگوں پر وارکر نے کی وجہ دیتھی کہ آپ بی
نائیس آیک ہی وار میں کو گئیں ٹاگوں پر وارکر نے کی وجہ دیتھی کہ آپ بی

بہر حال ضربث حیدری اپنا کام کر چکی تھی ڈشمنوں کا انتہائی ہہہ زور پرچم بر دارا کیک ہی ضرب یداللّٰہی ہے واصل جہنم ہو چکا تھا،

بھی یفیج تک اُس کے جسم کو چھیائے ہو لُ تھی۔

حضور سرور کا تئات صلی الله علیه و آلہ وسلم نے طلحہ کوتل ہوتے دیکھا تو اظہار مسٹرت فرماتے ہوئے نعرہ تحکیر بلند کیا جواب میں تمام اہل اسلام نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگایا اور کا فروں پر عام حملہ کر دیا جس ہے اُن کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔

#### طلحہ کا بھائی قتل ہوتا ھے

اگر چہ اِس زبر دسٹ ریلے سے گفار کے پاؤں اُ کھڑ گئے تا ہم طلحہ کے ابعد ابھی اُن میں سے مزید کوئی آ دمی قتل نہیں ہوا تھا کہ وہ دو بارہ سنجل گئے طلحہ کے بعدلوا ء مشرکین اُس کے بھائی ابوشیہ عثان بن ابی طلحہ نے اُٹھایا اس کے پیچھے کفار کی عورتیں اسے جنگ پراُٹھار رہی تھیں اور وہ خود بید جزیرہ ح رہا تھا۔

رچ بردار برح به ب كه يا تواس كا نيزه خون

آلود ہوجائے یا پھر مکٹر نے مکڑے ہوجائے۔

اس کے ساتھ مقابلہ کے لئے سیدالشہد اء سید ناحزہ بن عبدالمُطلب رضی اللہ تعالی عنوہ تشریف لائے آپ نے اس کے شانہ پرتلوار کا ایسا وار کیا کے شانہ تک ہاتھ کٹ کرز مین پرگر گیا اور تلوار ہاشی اس کا سینہ جیر کرانف تک نیجے از گئی حتی کہ اس کا پھیچہ واکٹ کر باہر آگیا۔

## تیسرا بھائی بھی قتل ھوگیا

پھریہ پرچم ان دونوں کے تیسرے بھائی ابوسعید بن ابی طلحہ نے اُٹھایا جسے جناب سعد بن ابی وَقاص رضی اللّٰد تعالیٰ عند کے ایک ہی تیر نے واصل جبیم کر دیا حالاتکہ وہ سرت یا وَس تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا صرف اس کی گردن کا حصر خوداورزرہ کی قیدے آزادتھا۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالیٰ عنه نے اس کی گرون کو ہی ہرف بنایا اورا سے واصلِ جہنم کر دیا۔

## ذُوالفقار حيدري كا دوسرا شكار

اب کقار کا پر چم ارطاس بن شرجیل کے ہاتھوں میں ہے ارطاس سے مقابلہ کرنے کے لئے امیر المومنین سرتاج الا ولیاء شیر خدا مولائے کا نکات سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام تشریف لائے۔

ارطاس علمبر داران گفار کے بعد دیگر نے تل سے انتہائی مشتعل ہو چکا تھااور چا ہتا تھا کہ اپنے سے پہلے تل ہونے والوں کا شدید انتھام لے مگر اُس کی بیر حسرت ول ہی دل میں دم تو ڑگئی کیونکہ جب مقابلہ ہوا تو وہ شیر خدا علیہ السلام کی تلوار کے ایک وار کی تاب بھی نہ لا سکا اور ایک ہی لمحہ میں اپنے نا پاک إرادوں سمیت واصل جہنم ہوگیا۔

### گمھسان کی لڑائی

ارطاس کے قتل ہونے کے بعداجا تک دونوں جانب کے جیوش حرکت میں آگے اور گھرسان کی لڑائی شروع وہ گئی حضور مرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر دانصار ومہاجرین کے چوکاہ جانباز وں نے گھیرا بنار کھا تھا جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم آپ کے داہنے پہلوئے مبارک کے قریب بترریخے ہوئے ڈوالفقار حیدری کے جو ہرنمایاں کررہے تھے کقار کی خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کا بیگیراؤنوژ کر ﴿ معاذ الله ﴾ حضور سرور انبیاء صلی الله علیه وآلہ وسلم کوشہید کردیں گروہ اپنے ان ندموم ارادوں میں کا میابی حاصل کرنے کی بجائے الٹاجہم رسید ہوتے رہے۔

جوبھی جان نارانِ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم الجعین کی تلواروں کی زُومیں آتا فنا ہوکررہ جاتا ذُوالفقارِ حیدری مُشتوں کے پشتے لگار بی تھی کفار کی عورتیں ہندہ زوجہ ابوسفیان کی قیادت میں چیخ چیخ کر رجز پڑھ ربی تھیں جنگ کا زور مسلسل بڑھتا جارہا تھا اور پھریہ موت کا تھیل جلد بی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔

## کفار کے پاؤں اکھڑ گئے

مُسلمانوں کے پُدر پِحملوں نے کقار کے حوصلے بہت کردیے پہلے تو وہ بڑھ بڑھ کر حلے کرد ہے تھے گراب صرف اپنی مدا فعت کرنے تک ہی محدود ہو گئے تھے کا فروں کو دِل جِھوڑتے دیکھا تو اہلِ اسلام نے آخری ضرب کاری بھی لگا دی پیملداس قدرشدید تھا کہلات وُعِریٰ کی بُجاریوں کے اوسان ہی خطا ہو گئے اوروہ اپنے جاروں طرف موت کورتص کرتے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

ان کے بڑے بڑے ہما دراور جری لوگ سنے شدہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے تصان کے ساتھ ساتھ ان کی رجز خوان عور تیں بھی چینی چلاتی بھاگ کھڑی ہوئیں رجز پڑھ پڑھ کراشتعال ولانے والی ہندہ کی چیلیاں چا شیال اُب چی چی کراور سر پیٹ پیٹ کر بین کر دہی تھیں۔ موت کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھا گئے والے لوگ اکثر موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بھی حال کفار مکہ کا ہوا اور وہ لوگ کثیر تعداد میں قمل ہو رہے تے گر چیچے مؤکر قدم جمانے کی ہمت ان میں بالکل ندر ہی تھی۔

# جنگ جب زوروں په تهی ایک اور شکار

جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عند کے مقابلہ میں گفار کا ایک بہا در اسامہ بن زید احور آیا اور آتے ہی اپنی بہا دری کی ڈیٹیس مارنے لگا جناب حیدر کرار علیہ السلام نے اس کی خرافات کو نا تو اسے تش کرنے سے پہلے سے رجز میشعرار شادفر مائے۔

ش اپنی اس تکوار کے سواجومیرے ہاتھ میں ہے کسی کو حاکم نہیں مانیا بیروہ تکوارہے جو کا منے میں مثل بلور کے چنک دارہے۔

بیتلوار ہاتھ میں چمکتی ہےاور بخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ میرے ساتھ وہ ششیر برآں ہے جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔

ہم وہ لوگ ہیں جن کاوین سچاہے۔

لست ارئ مسا بیننسا حساکسسا الاالسندی فسی السکف بنسسار

وصارم ايرض مشل السهسا

يسرق فسى السراخة ضسرار

معنى صارم قساطع بسائسر لتسطع من تنضرا بسه النسار انسا انساس ديسنسا مسادق انساعطي السرحسب لنصيار

﴿ديوان على ص ٢٤﴾

آپ نے بیشعر پڑھتے ہوئے اُسامہ بن زیداحور پرایک ایسا خوف ناک حملہ کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ایک ہی وار میں جہنم واصل ہوگیا۔

#### تعارف على بزبان على

اسا مدگوش کرنے کے بعد آپ نے کفار مکد کو مخاطب کر کے قوتتِ حیدری کا بول تعارف کروایا۔

> سوف يرلى الجمع ضرب لفاتك اطا لابس وطعنة قدسدها لكبرا قفو ارس اليوم اضرا ضرم نارها بجلوة لقابس حتى ترى فرسانها تخر للمعاطس.

﴿ديوانِ على عليه السلام ص٩٠﴾ كم عنقريب لوگ اچا تك حمله آور ہونے والے بهادر كي قوت كا مشاہده كرليس كے اور اس نيزه زنى كود كي ليس كے جو بها دروں كومنہ كے بل گرانے كے لئے سخت ہے۔ آج ميں جنگ كي جو تي ہوئى آگ ميں آگ كا ایک اور شعلہ بلند کروں حتیٰ کہتم دیکھو گے کے سوار ناک کے بل گررہے ہیں۔

اور پھر حیدر کرار نے جو فرمایا تھا پُورا کر دکھایا آپ بڑھ بڑھ کر کا فروں کو داصلِ جبتم بھی کررہے تھے اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کررہے تھے حتیٰ کہ وشمن کی فوجیں سریر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئیں تو اہلِ اسلام نے ان کے مال واسباب پر قبضہ کرنا شروع کرویا۔

#### درّہ والوں کی غلطی

اس صورت حال کو وہ لوگ بھی دیکے رہے تھے جن کوحضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درّہ پر متعین فر ماکر بیہ ہدایت فرمائی تھی کہ جنگ خواہ کسی بھی مرحلہ میں داخل ہوجائے تہمیں بہر حالت اسی درّہ کی حفاظت کرنا ہے۔

گرجب کفار کے فتکر کو فتکست ہوگئی اور مُسلمان ان کے غنائم کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے تو ان لوگون نے ہادی ء برحق سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈالتے ہوئے ورّہ کو خالی چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹے والوں میں آکرمل گئے۔

## پانسه پلٹ گیا

کفارکا ایک سپرسالارخالد بن ولید شروع بی سے اس تاک بیس تھا اس نے وردہ کو خالی و یکھا تو اپنے تیراندا زوں کا دستہ لے کرمسلانوں پر عقب سے اس وقت جملہ آور ہوا جب وہ جنگ وغیرہ سے بیاز ہوکر صرف سامان اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔

خالد کا بیمله انتهائی شدید اور بلائے ناگہانی ٹابت ہوا۔ ابوسفیان کی قیادت میں دوڑنے والے کقارنے جب پیچھے مڑکر حالات کا جائزہ لیا تو انہیں بھی جلد ہی سیجے صورت حالات کا اندازہ ہو گیا اور

وہ بھی آگے بھاگنے کی بجائے غیضب ناک ہوکروا پس پلٹے اور اہل اسلام پر حملہ آور ہو گئے اُب جنگ کا پانسہ پلٹ چکا تھا اور مسلما نوں کی بجائے اب

میدان کافروں کے ہاتھ یس تھا۔

## مگر علی بھی تھے

روایات بین آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ندکورہ بالا حالات کے مطابق محکست میں تبدیل ہونے گئی تو لفکر اسلام کا شیرازہ منتشر ہوگیا مجاہد بن اسلام اگرچے مصروف جنگ تضافراس جنگ کا زیادہ تر انحصار محض اپنی اپنی ذات کے دفاع تک محدود تھا ہر طرف عجیب طرح کی اضطراری می کیفیت طاری تھی اِنتہا ہے کہ حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وہ آلہ

وسلم كامحا فظادسته بعى بتر بتر هوكيا\_

#### جلال رسالت

مر کار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے جب بیر تنہائی محسوس کی تو آپ کو جوش آگیا۔

جمال رحمت جلال رسالت میں تبدیل ہوگیا غضب ناک ہونے کی وجہ ہے آپ کی جمین اقدی پر موتوں کی طرح جمیئتے ہوئے پہننے کے قطرات میں ور اور ہوگئے آپ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے گر آپ کی آوازیں شایدان تک پہننی ہی تہیں رہی تھیں اسی عالم میں آپ نے داہنے پہلو کے اقدیں کی جا ب جشم رحمت کو پھیرا تو دیکھا کہ جناب شیر خدا حدر کرار دشی اللہ تعالی عند آپ کے پہلو مہارک میں شمشیر بر ہمند لئے ایستا دہ سے تھے ایستا دہ سے اللہ تعالی عند آپ کے پہلو مہارک میں شمشیر بر ہمند لئے ایستا دہ سے

#### كفاركا حمله

استے میں سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے سامنے کی طرف
النفات فرمایا تو دیکھا کہ کا فروں کا ایک گروہ تلواریں لہرا تا ہوا آپ کی طرف
بڑھ رہا ہے شیطا نوں کے اس گروہ کواپنی طرف بڑھتے ہوئے و کیچ کر جناب
شیرخُدا علیہ السلام کوحضور صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ارشا وفر مایا۔
علی ان لوگوں سے میری حفاظت کر نا اور
فصرت وحمایت اور خدمت کا حق بجالانا کیونکہ یہی
موقع نصرت وحمایت اور خدمت کا حق بجالانا کیونکہ یہی

اللہ کے شیر نے قرمان محبوب سنا اور سامنے کی طرف سے ہو ہے ہوئے گروہ شیاطین کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں خُون اُتر آیا ہر جھکا کر محبوب کوسلا می دی اور چشم زدّن میں کا فروں کے سامنے آگئے خُون ہاشمی مشتعل تو ہو ہی چکا تھا آپ بھوکے باز کی طرح جھیٹے اور گدھوں کے اس ریلے کا تہس تہردیا۔

ضربتِ حیدری کی تاب کون لاسکتا تھا چند بی کمحوں میں فیصلہ ہو گیا ذُوالفقارِ حیدری نے دشمنوں کو گا جرمُولی کی طرح کاٹ رکھ دیا بمشکل تمام چند لوگوں مجانے بچا کر بھاگ نکلنے میں عافیت نظر آئی۔

#### لافتئ الاعلى

جناب مولائمرتفنی شیرِخُداعلیه السلام کی اس جراُت و بها دری کودیکها توسدره نشین چیثم زون میس زمین پرآگیا۔اور بارگاهِ مُصطفوی میس حاضر ہوکر سلام کہا مبارک باد پیش کی اور جراُت و جواں مردیء حیدر کرّار کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا۔

یارسول الله علی رمنی الله عنهٔ نے کمال جراًت وشجاعت کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے فرمایا اُسے جریل ہ

یہ مجھے ہے اور میں اس سے ہوں۔

جريل نے عرض كى يارسول الله اليمن آپ دونوں سے ہوں۔

انه مني و انا منه نقال جبريل و انا منكما

﴿مروج الذَّهِبِ مسعودي ج ٢ ص ٢٢٦﴾

ابھی میر باتیں ہوہی رہی تھیں کے صدائے سروش بلند ہو کی علی کے سوا

كوئى جوال مرزنبين اوردُّ والفقار كے سواكوئي تلواز نبيل\_

﴿ گُو ئيند مي گويد گويد لا فتي الاعلى لا سيف الا دُو الفقار

﴿معارج الثبوة ج٢ ص ٢٥)

لا فتسیٰ الا عسلی لا سیف الا ذوالف قسار لوگوں الا میں آتا ہے کیواس نیبی آواز کو تمام لوگوں الا داری و تمام کوگوں

نے سنا اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله وجہدالكريم كو خاطب كرك فرمايا! ياعلى تم في بهي الني تعريف سن جورضوان فرشته آسان

لافتى الأعلى لاسيف الاذوالفقسار

اگر چیغزوہ اُحدیش دیگر مجاہدین اسلام نے بھی اِنتہائی شجاعت کے جو ہر د کھانے خاص طور پر سیّد ناحمز ہ بن عبد المطلب جناب سعد بن ابی وقاص حضرت قزمان وغيرهم رضى اللعنهم اجمعين نے توبے مثال كاركر دگى كامظا ہرہ کیا تاہم جناب حیدر کرا**ر رضی اللہ تعالی اعند نے** اِس قدر انتہائی حیرت انگیز اورمخيرًالعقول كاربائ مرانجام ديئے كەرُوپِ فِطرت بھى جُهُوم اتْقَى اور رضوان آسان يكارا تفاكه،

لاقتى الاعسلى لاسيف الاذوالفقسار اب تک کے پیش کر دہ واقعات کا خلاصہ تاریخ کی مشہور اور ثقہ کتاب تاریخ کامل مؤلفہ علا مدابنِ اثیرالجزری کے چنداِ قتباسات کی صورت میں ملاحظ فرما تیں۔

> واقتيل الناس قتال شديدا و امعن في الناس حمزة وعلي و ابو د جا نة رجال من المسلمين و انزل الله نصره على المسلمين وكانتا العزيمة على

المشركين.

وكان الذي قتل اصحاب اللواء على قاله ابو رافع قال فلما قتلهم ابصرا لنبي صلى الله عليه وآلمه وسلم جماعة من المشركين فقال لعلى احمل عليهم ففر قهم وقتل فيهم ثم ابصر جماعة اخرى فقال له احمل عليهم فحمل عليهم و قتل فيهم ثم ابصر جماعة فرقهم و قتل فيهم فحمل عليهم و مسلى الله عليه و آله وسلم هذه المواساة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم هذه المواساة فقال رسول الله عليه و آله وسلم هذه المواساة فقال مسمعوا صوتا

﴿ ابن اثير ج ٢ ص ١٠ ١ ﴾

اعطى دسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اللواء على .

﴿ ابن ابي مثالب ج ٢ ص ١٠٤)

#### یه واقعه وضعی هے

بعض سیرت نگارون نے تو سرے سے بیہ داقعہ قل کرنے سے ہی احرّ از کیا ہے اور بعض نے نقل کرنے کے بعد بیہ خیال ظاہر کیا ہے کہ فلاں شخص نے اس قصۃ کووضعی قرار دیا ہے۔

بالخضوص صاحب سيرت ِ حلبيه نے تو كمال ہى كر ديا ہے وہ فر ماتے

بین کہ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عن کے متعلق بیسب کی سب روایات وضعی بیں کیونکہ بقول ان کے امام ابن تیمیہ نے ان کوضی قرار دیا ہے۔ جہال تک ان روایات پر مملّ بحث کا تعلق ہے وہ تو انشاء اللہ العزیر اپنے مقام پر قار مین پڑھ ہی لیس کے یہاں تو صرف بیہ بتا نا ہے کہ کم از کم صاحب سیرت حلیبہ کو کی راویت ہے انکار کرنے کے لئے ابن تیمیہ جیسے متحصب متحد وضع کا مہارانمیں لینا چاہے تھا کیونکہ ابن تیمیہ کومعیار بنانے کا مشخصب متحد وضع کا مہارانمیں لینا چاہے تھا کیونکہ ابن تیمیہ کومعیار بنانے کا واضح ترین مطلب ہے ہے کہ تیرہ صدصفات پر بھیلی ہوئی پُوری کی پُوری کی پُوری کی بُوری کی بُوری کی بُوری کی بیمیہ کی تحقیق کے مطابق اس کے کہ ابن کی صدروایات غلط محق ثابت کر ویا جائے اس لئے کہ ابن میں صدروایات غلط محق ثابت کر ویا جائے اس لئے کہ ابن جیسے کی تیمیہ کی تحقیق کے مطابق اس کتاب کی ای فی صدروایات غلط محق ثابت ہوں گی۔

## إحتراز كيون كيا گيا

یبال صرف میہ بتا نا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے میہ واقعہ نقل کرنے سے محض اس کئے احتر از کیا ہے کہ اس میں ایک قوصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کاحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو تچھوڑ جانے کا ذکر ہے اور دوسرا جناب علی علیہ السلام کا بیفر مان موجود ہے کہ ،

لا کفر بعد الا بعمان حالانکدان دونوں باتوں سے ہرگزیہ ٹابت نہیں کیا جاسکتا کہ صحابہ کرام رضوان انڈعلیم اجمعین نے حضور کے

ساتھ حق رفاقت ادانہیں کیا۔

کیونکہ اس جنگ میں جن حضرات نے صریحا تھم رسول سے نا فرمانی کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے تو ان سب کو بھی معاف فرما دیا تھا جس پر آیات قرآنیہ شاہر عدل ہیں اور دُوسری بات ہیہ ہے کہ جب حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی رہ گئے تھے اس وقت جنگ ایک ایسے انتہائی خوفناک مرحلہ میں داخل ہو چی تھی کہ کی کو بھی سرچر کا ہوش نہیں تھا البندا آپ کے کا فظ دستہ کا ایول بھر جانا قطعی اضطراری قعل قراریا ہے گا۔

اس کی دلیل ہیہ ہے کہ مولائے کا نئات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنۂ خود بھی کچھ وفت کے لئے اس افرا تفری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم سے علیجد ہ ہوگئے تھے جس کی تصدیق درج ذیل واقعہ سے ہوتی ہے۔

#### مین شمید هو جاؤں

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ جب گفار نے عقب سے حملہ کر دیا تو ہیں شدید قبال سے دوج پار ہو گیا اور جنگ کرنے میں اس قدر محوجوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگا ہوں سے اوجھل ہوگئے اج یک جھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا اور پھر جب آپ مجھے نظر نہ آئے تو میں انہائی پریٹانی کے عالم میں آپ کوتلاش کرنے لگا پھر میرے نہ آپ کوتلاش کرنے لگا پھر میرے

دل میں میک لخت بیرخیال پیدا ہوا کہ اُنیا تو قطعی طور پر ناممکن ہے کہ حضور نے میدان جنگ سے رُوگر دانی کر لی ہو کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں ہوسکتا ہے۔
میدان جنگ سے رُوگر دانی کر لی ہو کیونکہ آپ ایسے نہیں ہو کر اللہ تعالی مسلمانوں کے در و خالی کر دینے کے تعل پر تا راض ہو کر اللہ تعالی سے آپ کو مقتو لین اور شہداء میں تلاش سے آپ کو مقتو لین اور شہداء میں تلاش کیا گرآپ نہل سکے تو میں نے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اب شدید ترین قال میں مصروف ہو جاؤں۔

حتی کہ گافروں سے اوستے اشہید ہوجا وُں اور پھر میں کا فروں پر حملہ آور ہوگیا اور ان کی صفوں کو در ہم ہر ہم کر دیا ہے کھیے گفار کائی کی طرح پھٹ کر ادھر اُدھر ہو گئے میدان صاف ہوا تو ہیں نے دیکھا کہ حضور سرور کا نخات صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سامنے کھڑے ہیں ہیں ہیں ہیں تیزی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا علی صلمانوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا علی صلمانوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اسلام کوارڈی چوٹی کا زور لگانا پڑا۔

## جانبازوں کی شھادت

مرکار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم کے تمام جاں باز سیای اپنے اپنے مقام پر جم کراڑے اور حضور سرور دو عالم صلی الله علیہ وآله وسلم کے متعدّرہ بے مثال شہکار جام شہادت نوش فر ما گئے جن میں سب سے در دناک موت سیدالتهد ا پهزه این عبدالمطلب رضی الله تعالی عند کی تحی آپ کی تدفین کی گئی تو جناب حیدر کرارعلیه السلام نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ دیگر رفقاء کوساتھ کے کرآٹ کی کوفیر میں اتارا ﴿ إِنا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ وَاجِعُونُ ﴾ ترین کی ال مُح اُنہ و حوالم دی سے دشمنوں کے متعدد مما دروں

آپ نے کمال جُرائت وجوانم دی ہے دشمنوں کے متعدّد بہادروں کوموت کی نیندسلا دیا تھا مگر ہندہ زوجہ ابوسفیان کے غلام وحثی بن حرب نے دھو کہ ہے آپ کوایک گڑھے میں گرا کرشہید کردیا۔

#### سرکار زخمی هوگئے

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند بدنہا داور شریکا فرول نے بچھر برسائے آپ کے غلاموں کا گھیرا ٹوٹ جانے کی وجہ سے بچھ پھر آپ کے چیڑوانور پر سائے جہر ہوائوٹ جانے کی وجہ سے بچھ پھر آپ کے چیڑوانور نرم و کے چیڑوانور پر گلے جس سے آپ کے خود کی زنجیریں آپ کے متوراور نرم و نازک رُخیاروں میں دھنس گئیں اور خون کا فوارہ چھوٹ نگلاان چوٹوں کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک بھی مفروب ہوئے لیکن دندان مبارک آخر تک ہوجانے کی روایت وائی اور وضعی ہے کیونکہ آپ کے دندان مبارک آخر تک ہوجانے کی روایت وائی اور وضعی ہے کیونکہ آپ کے دندان مبارک آخر تک ہوجانے کی روایت وائی اور وضعی ہے کیونکہ آپ کے دندان مبارک آخر تک ہوجانے کی روایت وائی اور وضعی ہے کیونکہ آپ کے دندان مبارک آخر تک سیارے دانت نکال دینے کا واقعہ بھی مشتنہ بیں۔

از امیر المومنین علی رضی الله عندٔ منقول است که گفت چون مشر کان برا الل اسلام غلبه کردند وشکست صوری بحال مومنان راه بافت چندان حزن وملال و جزع بر من استیلا یا فت که عنان تما لک ار دست دا دم دور .

پیش ۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعية با كفار مقاتله كردم و چول درعقب خود ديدم آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم ازان قبيل نيست كه از صفت قال

روئے گردا غدور میان کشتگان نیز طلب کر دم نیام فتم گفتم بجهت افعال نا شاکسته ماغضب البی متوجه توم گشته ورسول خودراصلی الله علیه و آله وسلم بآسمان برده آ

نگاه گفتم که چیج بدازان نیست که با کفار مقاتله می تخم تا سرین در در به در

کشته شوم پس شمشیر برخالفان حمله کردم چون مخالفان متغرق کشتند آل حضرت راصلی الله الله علیه وآله وسلم و صحبه وسلم درمیان ایشان سالم وضح بازیافتم \_

به و م درمیان ایمان سم م وی باریا م ــ همعارج المنبوة ج ۲ ص ۸۵ مدارج المنبوة ج۲ ص ۲۲۲)

#### فضيلت علئ

شاہ عبدالحق محدّث وہلوی رحمۃ الله علیہ مدارج النّوۃ میں فر ماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قوّت وشجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور مرکم زکا نئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نصرت وحمایت کا

حق ادا کردیا تو جریل علیه السلام نے رسول الشصلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کرعض کیا! کی علی کرم الله وجهدالکریم نے کمال جُراُت وجوان مردی کامظاہرہ کیا ہے۔

لافسي الاعبلسي لاسيف الا دوالفقسار

اور بیرواقعہ معارج النہوۃ اور کشف الغمّة میں نہا بیت تفصیل کے ساتھ مرقوم ہے اور آخر پر آتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کوفر مایا! کہ یاعلی کیا تم نے اپنی یہ تعریف نہیں سنی جورضوان نای فرشتہ نے آسان پرتمہارے لئے کہا۔
الاف ی الآ عسک لا مسیف الآ دُول فی قاد مسیف الآ دُول فی قاد مسیکوئند کہ چول علی مرتضی کرم اللہ وجہدالکریم

این مر دانگی کروونصرت داد جبریل بانخضرت فرمود که

این کمال مواسات جوان مردی است که علی مرتفای کرم الله وجهه تو می بردآ ل حضرت فرمودانه منی وانا منه یعنی بدری علی از من است دمن از و سے ام کنابیت از کمال و اتحاد دواکلاص و یکا تکی در

### اپنی اپنی رائے

اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں دوقول نقل فرماتے ہیں جن میں ایک قول تو مشہور سیرت نگار اور محدث سید جمال الدین محدث قدس سرۂ العزیز صاحب رُوسنۃ الاحباب کا ہے جن کی سیرت کی اس عظیم کتاب رُوسنۃ الاحباب کے اکثر ماخذ حضرت ہے جن کی سیرت کی اس عظیم کتاب رُوسنۃ الاحباب کے اکثر ماخذ حضرت شاہ عبد شاہ عبد الحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النّہو ق

آمدة است كه چون آن حضرت اين كلمه فرمود جبيرل گفت وانامنكها من از شاهردوام وگوئند آواز سے شنیدند كه گوئیند ه غیبے می گفت لا فتسسیٰ الا على لا مسيف الا ذو الفقار .

درمعارج النبوة مي آردوكشف الغمه مثل ازين واقعه آورده مبسوط تر ازين و درآخر آوروه كه آن حضرت فرمودائ على مي شنوى مدح خودٌرا كرملك كهذا ماورضوان است دراسان مي گوئيد له افتى الاعلى لاسيف الا ذوالفقار له همدارج الدنبوة ج ۲ مس ۱۲۲) شریف میں درج کئے بین اور جن کے متعلق حاتی خلیفہ کشف الظنون میں فرماتے ہیں۔

> روضة الاحباب في سيرة النبي و آل و لا صحاب فار سي بـجـمـال الـدين عطاء الله بن فضل الله المتوفى في مجلدين.

صاحب حدائق الحفية آب كم تعلق رقم طرازين،

جمال الدين عطا الله صاحب رُوضة الاحباب آپ اعاظم أولا د و .

ا مجاد خیر الا نام سے ہیں جملہ اقسام علوم دیدیہ اور اُصناف فنون یقیدیہ خصوصًا علم حدیث وسیر میں بےعدیل اور عدیم التمثیل تھے۔

کشاف اسرار تنزیل اور حلال معضلات موافق تا ویل خطآپ کی تصنیفات سے روضة الاحباب فی سیرة النبی وآل والاصحاب ایسی عمده اور معتبراور مشہور آفاق ہے جواپنا ثانی نہیں رکھتی ،

﴿تاريخ احمدى ص١٠)

اوردوسرا قول علامہ ذہبی کا ہے جواگر چہ جرح وتعدیل میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے اور محدثین کے زویک ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں تا ہم ابن حزم وغیرہ کی ہمنوائی میں تحکم وقعصب سے گریز نہیں کرتے۔

### لافتئ الاعلى حديث نهين

غزوه احدمين شيرخدا غالب على كل غالب امام الافجعين سيدنا حيدر

کرارضی اللہ تعالی عندی واضح ترین جرأت وجوانمر دی بے مثال شجاعت و بہادری اور بے مثال شجاعت و بہادری اور بنظیرعز بیت واستقامت کے واقعات کا روایت سیحے اور نصوصِ صریحہ کی صورت میں موجود ہونے کے باوجوداس کے برعس تاثر دینے کے لئے بعض اوگوں کا تحقیق کے نام پر اپنے قلبی تعصب کا اظہار کسی بھی صورت میں راوصواب اور صرا الم منتقیم قرار نہیں یا سکتا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ میہ وطیرہ اختیار کر پچکے ہیں کہ جس طرح محکم ممکن ہو سکے شان حیدر کرارعلیہ السلام میں آئے والی روایات میں جھول پیدا کرنے کی کوشش کرڈالی جائے خواہ وہ روایات اجتماعی طور پر بھی تو اتر کا درجہ حاصل کرچکی ہوں۔

چنانچہ جہاں کہیں کی روایت کو بیان کرنے والوں میں ہے کوئی رادی کمزورنظر آیا اس تنم کے لوگوں کا ضعف بھیرت و بصارت اپنے وہ ج پہنچ گیا اور فور آئی پہلے تو رادی کی تفعیف کر کے روایت کو ضعیف قرار دیئے کی کوشش شروع کر دی اور پھر معنا ایک قدم اور آگے بڑھا کر را دی کی تکنذیب کرڈالی اور روایت کوموضوع بنا وٹی اور لا اصل قرار دے دیا نوؤ باللہ من ذالک۔

## کیا یه خاص واقعه نمیں ؟

جرت قواس بات کی ہے کہ جس جنگ کی ہولنا کیوں نے حضرت

فاروق اعظم رضی الشدعند جیسے جری اور بہادر شخص کوئیدان کا رزار سے فرار ہوئے پر مجبور کر دیا ہواور دیگر بڑے بڑے شخاع ترین اور جلیل القدر صحابہ یا وجود رسول الشطی الشد علیہ وآلہ وسلم کے ستیج جانثار ہونے کے رسول اللہ صلی الشد علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا اور تنہا جھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے ہوں۔

اس خوفناک مکرا و اور ہولناک جنگ میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا تا جدارا نبیاء والمرسلین حضرت مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سیر بن کر اور جان تنظیلی پر رکھ کر پورے عزم واستقامت سے محو کا رزار رہنا انتہائی غیر معمولی اور خاص واقعہ کیوں متصور تبیں کیا جاتا۔

ا ان مخصوص حالات میں خاص قتم کی دادشجا عت دینے پراگر اللہ جارک و تعالیٰ جل مجد الکریم پروانہ محمع رسالت سیدنا حیدر کرار علیہ السلام کو کئی جل مجد الکریم پروانہ محمع رسالت سیدنا حیدر کرار علیہ السلام کو کئی مخصوص اور افض الخاص اعزار وانعام سے نواز دیے تواس میں پریشان مونے کی آخر وجہ کیا ہے؟

اندازہ فرما ئیں کہ جب کفار مشرکین کے بیورے لشکر جرار سے صرف ایک ہی شخص نبردا زما ہوا دروہ شخص علی کرم اللہ وجہدالکریم ہوتو صدائے سروش سوائے اس کے اور کیا ہوسکتی تھی کہ،

> لافتى الاعملي لاسيف الاذو الفقسار دى د

یعیٰ کوئی بہادر جوان ہیں سوائے علی کے۔

اور جب کفار ومشرکین کی بینکرون تلوارون سے کرانے والی صرف ایک ہی تلوار ہو جو بجل کی طرح کوندتی ہوئی نظر آئے اور اس تلوار کا نام ذوالفقار ہوتو فیبی فرشتہ کی صدااس کے سوااور کیا ہو سکتی تھی کہ، لا سیف الا ذوالفقاد

د مسیعہ او دواللہ اور کو اللہ اور کو اللہ اور کو اللہ اور کی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے ۔

نُصرتِ رسول کی اهمیّت

جنگ اُحد بین پیش آنے والے حالات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے اوراس بات پر کھمل طور پر ایمان اور یقین ہو کہ ان حالات میں اللہ بتارک وتعالیٰ کے رسولِ معظم کی حفاظت وصیانت کرنا خدا تعالیٰ کے زور کیہ خاص الخاص اہمیت کا حامل ہے تو پھر قلم کے زور پر روایت کو کمزور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ خسیل الملائکہ حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عند اور سیدنا جعفر طیار جیے لوگوں کی مثالیں سامنے لانا پڑتی ہیں۔

#### مقصد براری کا طریقه

نا قدین رجال نے عام طور پر اپنی مقصد براری کا ایک طریقہ بھی وضع کر رکھائے کہ چونکہ فلال روایت کُتب حدیث کی بجائے کتب سیر میں نقل کی گئی ہے لہذا اس کی صحت نا قابل یقین ہے حالا نکہ انہی سیرت نگاروں نے کتب حدیث وتفییر کوبھی مرتب کیا ہے اس تنم کی سینکٹروں مٹالیں امام بخاری این هجرعسقلانی این کثیر این جریر شاه عبدالحق محدث دبلوی و دیگر محدثین کرام کی کتابول میں موجود ہیں کہ کوئی ایک ایسی روایت جوسیرت کی کتاب میں اس کے موقع ولی پرنقل کر بچکے ہیں حدیث کی کتاب میں اسے دوبارہ نقل کرنا ضرور کی ٹبیں سجھتے۔

حضورتا جدار انبیاء صلی الله علیه و آله وسلم کا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے متعلق بیدارشاد فرمانا کہ علی مجھ سے ہاور میں علی سے ہوں متعصبین کے نز دیک بھی ثقة ترین کتاب بخاری شریف میں بھی موجود ہے پھرا گراس حدیث مصطفے میں جریل کا میسرض کرنا کہ میں تم دونوں میں سے ہوں تجب انگیز کیول نظر آتا ہے جبکہ جریل علیہ السلام پیدا ہی حضور سرور کا ننات صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے نور مبارک سے ہوئے ہیں ،

ہم کہتے ہیں کہ اس می نصوص مربحہ وقطعیہ میں کی ایک راوی کی تکڈیب وتضعیف سے حاصل کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی لا فتنی الا علی لا سیف الا ذو الفقار کو صدائے سروش تسلیم کر لینے سے کیا قیامت لازم آتی ہے جبکہ میڈ ملے لیوں سے زبال زوخاص وعام ہونے کی وجہ سے زبان فلق نقارہ خداکی حیثیت حاصل کرچکا ہے۔

## جبريل محافظ على

علاوه ازيں اس روايت گومتشد دين بھی بغير کسي حيل و جمت کے تتليم

کرنے پرمجور ہیں کہ جناب میر خداعلیہ السلام جب ُ شمنوں کے پرے کے پرے اللتے وقت شدید مزاحمت کی وجہ سے زمین پر گر جاتے تھے تو فوراً جریل امین علیہ السلام آپ کوسہارا دے کر کھڑا کردیا کرتے تھے،اور دوبارہ شدّت مصروف جہاد ہونے کی ترغیب بھی دیتے جارہے تھے۔

کیاجناب شیرخداعلیهالسلام کے باؤی گارڈی حیثیت سے جریل علیهالسلام کا آپ کے ساتھ ساتھ میدان کارزار میں اِدھرے اُدھراوراُدھر سے ادھر چکر کا شیخ چرنا تعجب انگیز معلوم نہیں ہوتا؟

بہر حال جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا بچے ہیں کہ مناز عہ فیدروایات پر مکمل طور پر بحث مباحث کے لئے مخصوص کر دہ باب میں کی جائے گی فی الحال آپ یہاں سر تاج المحد ثنین شاہ عبدالحق محدّث دہلوی قدس سرۂ العزیز کے نقل فر مودہ وونوں قول اور آپ کی اپنی رائے جو آپ نے اس واقعہ کے متعلق نقل فر ماؤ رائی ہے ملاحظہ کریں۔

## صاحب روضة الاحباب كاقول

روصّة الاحباب میں فرماتے ہیں کہاس حدیث کوبعض ا کابرمحد ثین اوراال سیرئے اپنی کتابوں میں فقل فرمایا ہے۔

### علا مه ذهبي كا قول

کیکن ذہبی جور جال کی کسوفی ہے میزان الاعتدال میں اس روایت

کے داوی کی تکذیب و تضعیف کرتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

#### محدث دهلوی کا اینا فرمان

بنده مسكين ﴿ شاه عبدالحق محدث وہلوی ﴾ الله تبارک وتعالی اسے "مزيد يقين كے لئے مخصوص فرمائے كہ بيدوا قعد واضح طور پر نباذِ عسلياً مُظَهر المعنجا يب هيں پُورے واقعات اور معركه ساتھ موجود ہے گركتب حديث ميں اس كا پھھ ذكر نبيس كيا گيا ﴿ والله اعلم ﴾ اور بالجملہ جناب سيدنا حيدركرار من الله تعالی عن شنے تحق مبارزت ومحاربت اور جلاوت و شجاعت ادافر مايا و هاس قدر مظیم اور بلند و بالا ہے جس كا تضور جمي نبيس كيا جاسكتا۔

چنا نچر حضرت قین اپنج باپ سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو یہ فر ماتے سنا کہ جھے اُحد کے دن سولہ شدید ضربات آئیں جن میں سے چار ضربات اِسقدر سخت اور شد بدترین شعیں جو جھے زمین پرگراویتی تھیں مگر جب میں گر تا تو ایک نہایت خوش رواور خوش بوخص میر اباز و پکڑ کرا تھنے میں مددویتا اور کہتا تھا کہ کا فروں کے قال میں معروف ہو جائے آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ میں معروف ہو جائے آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آپ و اللہ وسلم کی اطاعت میں ہیں وہ اللہ اور رسول دونوں آپ سے خوش ہیں

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ جب بیں نے بیروا قعدر سول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایاعلی جائے موده کون مخض تھا؟

میں نے عرض کیا بارسول اللہ ﴿ صلّٰی اللّٰہ علیک وسلمہ ﴾ داعیہ کلبی کے مشابہ تھا تو آپ نے فرمایا اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ تبہاری آئکھیں روش فرمائے وہ جریل تھا۔

> ودر روضة الاحباب ميگوئند كه اين حديث راباين طريقه بعضاز اكابر محدثان والل سير در كتب خيش آورده اندوليكن ذهبي كے محك رجال است در

میزان الاعتدال ضعیف و تکذیب را وی نمو ده است والثّداعلم ز

گفت بندهٔ مسکین نصنهٔ الله بمزید الیقین که ظاہرافصه نادعلیا مظهرالعجائب بهدرین معامله ومعارکه واقع شده است اما در کتب حدیث بیج ذکرآن نه کرده اندولله اعلم

وبالجمله حق مبارزت و محاربت وجلادت و معاشد من و معادت و شخاعت بجائے آور دکہ فوق آل تصور نتواں کر د روایت است از قیس کہ و ساز پدرش سعدروایت کرد کہ گفت از علی مرتضی شنیدم کہ فرمود درروز احد شائز دہ ضربة بمن رسید در چہارضربت از ال برز مین افتادم و ضربة بمن رسید در چہارضربت از ال برز مین افتادم و

ہر بار کہ افتا دم مردے خوش روئے وخوش ہوئے بازو مرامی گرفت ومرابر پائی کرددی گفت متوجہ کا فران شو کہ تو در طاعت خدا ورسول وے است والیثال ہردو از تو راضی اند بعد از فراغ جنگ واقعہ را بحضرت رسالت عرض کردم آل سرور ﴿ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ﴾ فرمود کہ تو اور رای شناسی ؟ گفتم نے اماد حیہ کبی مشابہ آل است فرمود اے علی خدائے تعالیٰ چشم نزار روش کناز آل جریل بودعلیہ السلام۔

﴿مدارج النبوة جلد دوم ص ١٢٢)

قال ابن اسخق كان الفتح يوم احد بصبر على رضى الله عنه روى الحافظ محمد بن عبد العزيز الجنابلدى مرفوعا الى قيس بن سعد عن ابيه انه سمع عليا رضى الله عنه بقول اصابتنى يوم احد ست عشرة حسربة مقطت الى الارض في اربع

﴿نورالابصار ص 40﴾ ﴿معارج النبوة ج مح ٢٨٠﴾ ﴿ مدارج النبوة ج ١٣٠ ﴿ مدارج النبوة ج ١٢٠ ﴾ عن سعيد بن المسيب قال لقد اصابت عليا يوم احد ست عشره ضربة كل ضربة تلزمه الارض فما كان يرفعه الا جبريل .

﴿أُسدالغابه ج٢ ص٢٠)

## خُون کے آنسو

جب حضور صلی الله علیه وآله وسلم پچھ دیر کے لئے ساتھیوں سے علیٰجدہ ہوگئے تو منافقین مدینہ نے بیافواہ بھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم شہید ہوگئے ہیں اس جا تکاہ دافعہ کے بینئے ہے مدینہ منورہ کے گلی کیا۔ وہ بیان سے باہر ہے۔ کوچوں ہیں مسلمان عود تول نے جو کہ ام بیا کیادہ بیان سے باہر ہے۔

## شھزادی مصطفیے کی حالت

شفرادی مصطفاسیده فاظمه زیراصلون الله علیهائے جب بی خرسی تو آپ پیشی طاری ہوگی جب بورتیں آپ کے رخ انور پر پانی کے جینے مارکر آپ کو ہوش جس لا کیں تو آپ چا دراوڑ ہو کرعورتوں کے اس جرمت بیں آ ہ وفغال کرتی ہوئیں میدان اُحد بیں پہنی گئیں وہاں پہنی کرجلد ہی معلوم ہوگیا کہ حضور سرورکو نین صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما بیں تو آپ کی جان میں جان آئی مگر جب آپ نے سامنے جاکرا ہے والد گرامی حضور سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زُنِ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والد سلم کے زُنِ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والد ہوسلم کے زُنِ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والد ہوسلم کے زُنِ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والد ہوسلم کے زُنِ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والد ہوسلم کے زُنِ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے تاب ہو گئیں۔

ات من جناب حيد كرارشير خدارضي الله تعالى عند بهي ياني كابرتن

سر پراٹھائے آپنچاور جناب سیدہ سلام اللہ علیہائے مقدس ہاپ ﴿ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم ﴾ کے زخموں کو دھو نا شروع کر دیا جناب حیدر کر ارعلیہ السلام پانی ڈالے جائے ہے اور شنم ادی رسول سلام اللہ علیہا زخموں کو دھوتی جاتی تھیں گریا وجوداس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مفتطرب ہو گئیں۔
تھیں گریا وجوداس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مفتطرب ہو گئیں۔
پھر اچا تک آپ کو بچھ یا دا گیا تو آپ نے مجلت کے ساتھ کپڑا وغیرہ جلا کراس کی را کھ بنائی اور خاکستر آپ کے زخموں میں بھر دی جس سے فی الفور خون بہنا بند ہو گیا۔

#### سیّدہ کا جھاد میں حصّہ

بعدازاں صنور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تا جدار هل اتی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تا جدار هل اتی اللہ عناب حیدر کر در رضی اللہ تعالی عن نے اپنی خُون آلود و تلواریں جناب سیترہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیما کے حوالے کر کے فر مایا کہ انہیں دھوڈالے بنت رسول نے والدگرا می صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور شوہر نا مدار جناب حیدر کر ارک میں اللہ تعالی سے انہیں طرح مسل دے ڈالا اس جگن میں جناب جیدر کر ارد میں اللہ تعالی عنه کے بار بار کا فروں کی صفوں میں تھس جناب جیدر کر ارد میں اللہ تعالی عنه کے بار بار کا فروں کی صفوں میں تھس جانے کی وجہ ہے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھرائے تھے ہی زخی شدید سے کہ جن کی وجہ ہے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھرائے تھے ہی زخی شہر کی طرح دشنوں کے پر نجے اڑا ہے دہے۔

فما كان يرفعه الاجبريل.

﴿أسد العَابِه ج ٢ ص٢٠)

## خُون کے آنسو

جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھے دیرے گئے ساتھیوں سے علیحدہ ہوگئے تو منافقین مدینہ نے ریدا نواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوگئے ہیں اس جا نکاہ واقعہ کے سننے سے مدینہ منورہ کے گلی کو چوں ہیں شملیان عور توں نے جو کہرام بیا کیاوہ بیان سے باہر ہے۔

#### شهزادی مصطفیے کی حالت

شنرادی مصطفاسیده فاظمد زبراصلون الله علیهائے جب بی جرسی تو آپ پیشنی طاری ہوگئ جب عورتیں آپ کر رخ انور پر پانی کے چھنٹے مارکر آپ کو ہوش میں لائیں تو آپ چا دراوڑھ کرعورتوں کے اس جرمٹ میں آہ وفغال کرتی ہوئیں میدان اُحدیث بی گئیں وہاں پہنچ کرجلد ہی معلوم ہوگیا کہ حضور مرورکو نین صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں تو آپ کی جان میں جان آئی مگر جب آپ نے سامنے جاکرا پنے والد گرای حضور سلی الله علیہ قالہ وسلم کرنے انور سے کی خون کی دھاریں بہتی و یکھیں تو آپ پھر بے قالہ وسلم کرئے انور سے کی خون کی دھاریں بہتی و یکھیں تو آپ پھر بے قالبہ وسلم کرئے۔

ات من جناب حيدركرارشر خدارضي الله تعالى عنديمي ياني كابرتن

سر پراهائ آپنچ اور جناب سیده سلام الله علیهائے مقدس باب و صلی الله علیه و آله وسلم کی کے زخموں کو دھونا شروع کر دیا جناب حیدر کر ارعلیه السلام بانی والے جاتے ہے اور شنم اوی رسول سلام الله علیها زخموں کو دھوتی جاتی تھیں گر باوجوداس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہو گئیں۔

پھرا جا تک آپ کو پھھ یادآ گیا تو آپ نے عجلت کے ساتھ کیڑا وغیرہ جلا کراس کی را کھ بنائی اور خاکشرآپ کے زخموں میں بھردی جس سے فی الفورخون بہنا بند ہوگیا۔

#### سیّدہ کا جھاد میں حصّہ

بعدازال حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم اور تا جدارهل اتی جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنه نے اپی خُون آلود و آلمواری جناب سیده فاطمة الز براسلام الله علیها کے حوالے کر کے فر مایا که آنہیں دھوڈ الئے بنت رسول نے والد کرای صلی الله علیه وآله وسلم اور شو برنا مدار جناب حیدر کرار کی سول نے والد کرای صلی الله علیه وآله وسلم اور شو برنا مدار جناب حیدر کرار کی عنوں بیس گئیس تا بیار بار کا فروں کی صفوں بیس گئیس جناب جیدر کرار رضی الله تعالی عنه کے بار بار کا فروں کی صفوں بیس گئیس جائے کی وجہ سے آپ کے جم انور پرسول ضربین آئین اور چار آئے ہے ہی قدر شدید سے کے جن کی وجہ سے آپ چار بار زبین پر گرے اور چرا محقے ہی زخی شدید سے کہ جن کی وجہ سے آپ چار بار زبین پر گرے اور چرا محقے ہی زخی شدید سے کہ بیار بار زبین پر گرے اور چرا محقے ہی زخی شربی کی طرح دیوں کی وجہ سے آپ چار بار زبین پر گرے اور پھرا محقے ہی زخی شربی کی طرح دیوں کی برخچے ال اسے دیے۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ اللہ کے شیر کا زخمی ہو جانا بھی محض سنّت محبوب منانے کے لئے ہی تھا قدُّرت کیے گوارا کر سکتی تھی کہ ملی سے محبوب کا چہڑہ انور زخمی ہواور علی کوالیک بھی زخم ندآئے۔

بهرحال سيرت نگارول خليما الله المحار كاميا بي كانحمار كاطور پرضر بت حيوري اورزور يواللي پريي كياجا سكتا ہے۔
لحما جوح دسول الله جعل على ينقل الماء في ورقة من اطهر اس و يعسله فلم ينقطع الدم فاتت فاطمة و جعلت تعانقة و تبكي و اعر قت حصيرا و جعلت تعانقة و تبكي و اعر قت حصيرا و جعلت على الجرح من وما وه فا نقطع الله م .

﴿مدارن النبوة ج ٢ ص ٢٢٤ ﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج ٢ ص ٢٥)



# 

## غزوهٔ بینو نضیر کا پس منظر

ثقة کتب کے مطابق اِس غزوہ کا پس منظریہ ہے کہ ہم ہے کی ابتداء میں حضور سرور کا کنات امام الانبیاء تا جدار مدینہ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں ستر جلیل القدر اور زیاد صحابہ کی ایک جماعت کو متدرین عمر وساعدی کے زیر قیادت اہل نجد کوتیلنج کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔

مبلقین اسلام کا یہ نورانی قافلہ مقام بیر معونہ برپہنچا تو یہود ہوں کا ایک سردار عامرنا می ملعون نے اپنے سلح ساتھیوں کو ساتھ لے کرسب کو گھیرے میں لے لیا چنا نجے اس نا گہائی حملہ کی تاب نہ لاتے ہوئے سوائے حضرت عمروین امیضم می کے تمام سحابہ کرام شہید ہو گئے حضرت عمروین امیضم کی نے اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع حضور سرور کا کنات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی تو آپ کواس قدرانتہائی صدمہ اور تا سُف ہوا کہ آپ میلہ والے عامر ملعون کے لئے بددعا فرمائی چنا نجے عامر مردودای مرد

خضرت عمروین امیضمر رضی الله تعالی عنهٔ کوجھی اینے ساتھیوں کی

شہادت کا شدیدصد مدتھا چنا نچہ اُنہوں نے انتقامی طور پر عامر کے قبیلہ کے دو اشخاص کواس وقت قبل کردیا جب وہ چین کی نیندسور ہے تھے۔

حضرت عمروبن اُمیضمری نے حضورامام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنا میہ کار نا مہ بیان کیا تو آپ کو مزید قاتن اور افسوس ہوا کیونکہ عمرو بن اُمیضری کے ہاتھوں قبل ہونے والے وہ دونوں مشرّف بہ اسلام ہو چکے تھے واقدی نے لکھا ہے وہ لوگ ذمی تھے اور ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی کم از کم مسلمان انہیں قبل نہیں کر سکتے تھے۔

﴿مغازى الرسول واقدى ص١٩١٠﴾

چونکہ عمروبن امیہ سے بینظی سہوا سرزدہوئی تھی اس لئے ان کوتو معاف فرمادیا گیا عمراس کے ساتھ ہی حضور رحمۃ للطمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کوئل ہونے والوں کے ورثاء کو قصاص ضرور ادا کیا جائے اور واقدی وغیرہ نے جائے اور یہ قصاص بھی بیت المال سے ادا کیا جائے اور واقدی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان کے قبیلہ والوں نے آپ سے قصاص طلب کیا تھا ہم عال جو کھا ہے کہ ان کے قبیلہ والوں نے آپ سے قصاص طلب کیا تھا ہم عال جو کھا تھا اس دینا ضروری تھا اور اسلام کی غربت کے اس دور میں اتنی رقم بیت المال میں موجود ہی نہ تھی اس لئے حضور رسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرقی بوقعیر کے یہودیوں سے حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا کیونکہ ان وجوار میں رہنا جا ہے ہوتو تمہیں مسلمانوں کی ہرضرورت کے وقت کھل طور وجوار میں رہنا جا ہے ہوتو تمہیں مسلمانوں کی ہرضرورت کے وقت کھل طور

ىر معاونت كرنا ہوگا۔

#### الطبقات ابن سعد

سيرت كي مشهور كتاب طبقات ابن سعد مين اس طرح بيان كيا كيا

ےکہ!

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہفتہ كے روز مبحد قبا ميں تشريف لائے اور مهاجرين وافسار كى ايك جماعت كے ساتھ نماز ادا فرما كى اور پھران متام اصحاب كوساتھ لے كر بنونفير كے پاس تشريف لے گئے اور ان سے مماہدہ كى روسے كه ان دوكلا بيوں كے قصاص كے سلسلہ ميں مہ د طلب فرما كى جنہيں ﴿ غلطى ہے ﴾ حضرت عمر بن أمية شمرى رضى الله تعالى عند فرما كى جنہيں ﴿ غلطى ہے ﴾ حضرت عمر بن أمية شمرى رضى الله تعالى عند فرما كى جنہيں ﴿ غلطى ہے ﴾ حضرت عمر بن أمية شمرى رضى الله تعالى عند فرما كى حرات عمر بن أمية شمرى رضى الله تعالى عند فرما كى رضى الله تعالى عند

بنونضیرے یہودیوں نے کہااے ابوالقاسم ہم لوگ اپنے عہدیر قائم ہیں اورآپ جو چاہتے ہیں کرنے کو تیار ہیں۔

بظاہر تو انہوں نے آپ کواس طریقہ سے مطمئن کر دیا مگر اندرون خانہ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے جنانچ عمرو بن جہاش بن کعب بن بسیل النفنری نے کہا کہ عیس مکان کی حجیت پر چڑھ کر آپ برایک چھر لڑھکا ویتا ہوں سلام بن مشکم نے اسے ایسا کرتے ہے منح کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کی اس مذموم اور نایا ک سازش اور برعهدی کا پیتہ چل گیا چنا نچہ آپ تیزی ہے اُٹھ گھڑ ہے ہوئے اورای
وقت مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فر مائی آپ کے بعد صحابہ کرام کی
جماعت بھی آپ کے پیچے پیچے چکے چلتی ہوئی آپ تک آپیجی اور بعض صحابہ نے
حضور رسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ
اچا تک کیوں اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے حتی کہ ہمیں بھی معلوم نہ ہوں گا؟
اچا تک کیوں اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے حتی کہ ہمیں بھی معلوم نہ ہوں گا؟

﴿مَا حُودُ طُبِقَاتَ أَبِي سَعَدَ أُولَ صَ ٢٠٠٠﴾

#### انتفاب حيدر كرار

ان کی بدعہدی اورسازش کی اطلاع ہوگئ تھی۔

تفیر مظہری میں اس واقعہ کو بالوضاحت بیان کیا گیا ہے۔
مسلمانوں سے بی سلیم کے دوآ دی فلطی سے قل ہو گئے کیونکہ ان
میں سلی کا معاہدہ ہو چکا تھا چنا نچہ دہ اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کے لئے
بارگا و نبوت میں حاضر ہو گئے ان کا قصة نبطانے کے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعب بین امر ف یہودی اور بی نضیر کے یہودیوں کے 'پاس
علیہ وآلہ وسلم کعب بین امر ف یہودی اور بی نضیر کے یہودیوں کے 'پاس
صحابہ کی جماعت کوساتھ لے کرجن میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم بھی
شامل تھے تشریف لے گئے کیونکہ ان یہودیوں نے آپ سے معاہدہ کر رکھا
شامل تھے تشریف لے گئے کیونکہ ان یہودیوں نے آپ سے معاہدہ کر رکھا
شاکہ بوقت ضرورت وہ روپ بیسے مسلمانوں کی مددکریں گے۔
شاکہ بوقت ضرورت وہ روپ بیسے سے مسلمانوں کی مددکریں گے۔

خندہ بیشانی ہے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ ہم حسبِ وعدہ اس معاملہ میں آپ کی خرور مدد کریں گے مگر پہلے آپ ہاڑی وعوت قبول کریں اور کھانا کھالیں۔

پھرآپ کوایک جگہ بٹھا کراپئی منافقاندروش کے مطابق پیمشورہ کیا کہ قربت کا اس سے بہتر موقع پھر بھی ہاتھ بھی ہاتھ نہیں آئے گالبذا ایک فعض کو بٹھے کی حجبت پرچڑ مصر محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایک بڑا سا پھر گرا دیتو ہمیں مسلمانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے گی ان بٹس سے ایک قبض عمرو بن جاش نے کہا کہ بیکام بین کروں گاچنا نچہ وہ بوی چکی کا یاٹ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرگرائے کے لئے کو تھے پر گیا۔

گر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کوان کی اس مکاری کا پہند چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہو دیوں کے ہاتھ با ندھ دیئے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکیس ۔

ای اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو بلا کرارشاد فرمایا کہ این جگہ ہے نہ بٹنا اور اگر صحابہ میں ہے کوئی جارے متعلق بو چھے تو انہیں بتا دینا کہ آپ مدینہ منوّرہ کو واپس تشریف لے جمارے متعلق بو چھے تو انہیں بتا دینا کہ آپ مدینہ منوّرہ کو واپس تشریف لے جمارے میں ۔'

چنانچید حضر ت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوارشادفریائے کے بعد آپ مدینۂ منورہ والیں تشریف لے آئے ارشاد مصطفوی کے مطابق حضرت علی شیر خدا كرم الله وجهد الكريم السرمقام پر كھڑے ہوگئے حتی كر تمام صحابه كرام ايك ايك كرك آپ كے پیچھے ویچھے نكل گئے اس پر بير آيت نازل ہوئی ۔ يُوَ اَيُّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اَذُ كُرُوُ اِنِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ هَمْ قَوْمٌ اَنْ يَنْسُطُوا اِلْيُكُمُ اَيْدِيَهُمْ فَكُفٌ أَيْدِ يَهُمُ

﴿ سورة المعائده آیت معبر ۱۱﴾ تفییر مظهری کی اس عبارت سے بیدوبا تیں صاف طور پرواضح ہوتی بیں کہ صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم اجمعین کی پُوری جماعت میں صرف جناب حیدر کرار درضی اللّه تعالیٰ عند ہی ایک وہ مخصوص ہستی تھے جن پررسول الله صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے اپناراز افشافر مایا۔

﴿تفسير مظهري ج٢ص٢١١)

#### حکمت کیا تھی

اور دُوسری بات میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی اس نا قابلِ تسخیر قوتت کے ما لک ہیں جو اسکیلے اور تنہا رہ جانے کی صورت میں بھی یہو دیوں کی پُوری جماعت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

قار کین اگر اس واقعہ کا بنظر عائز مطالعہ کریں توقطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کا یہو و یوں کی سازش پر پوری طرح مطلع ہوکر تمام سحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کو وہاں سے نکال وینا اور خوداُن کے نزیجے میں اس وقت تک موجود رہنا جب تک کرآخری سحابی بھی وہاں سے روا نہ نہیں ہوگیا نہ صرف حید رکز ارعلیہ السلام کی بے مثال جراُت و جوانم وی کی نا قابل تر وید دلیل ہے بلکہ آپ کے ایثار اور قربانی کی بھی الی ورخثاں مثال ہے جس کی مثال نہیں ملتی ۔

حضور تا جدارا نبیاء صلی الله علیه وآله وسلم کے اُحکام کو ہمکہ دفت اپنی زندگی پرتر جیح دینے کی جومثالیں تاریخ اسلام میں جناب شیر خدا حضرت علی المرتضای رضی الله تغالیء نئے نے قائم فر مائی ہیں ان میں آپ کا شریک وسہیم تلاش کرنا ناجمکن الامراور قطعی طور پرمحال ہے۔

#### انتياه

رسولِ غیب دان تا جدار مدینه حضور رسالت مآب صلی الله علیه وآله
وسلم نے بنوضیر کی اِس بدع بدی اور خدموم سازش کے پیشِ نظر محد بن مسلمہ رضی
الله عنهٔ کی معرفت ان لوگوں کو پیغام ارسال فرمایا کر تمہاری سازش اور بے
ایمانی پر جمیں خدا تعالی نے مطلع فرما کر ہماری تو حفاظت فرما دی محرتم لوگ
ایمانی پر جمیں خدا تعالی نے مطلع فرما کر ہماری تو حفاظت فرما دی محرتم لوگ
اب دس دن کے اندراندر مدینہ منورہ زاداللہ شرفہا کی اِس نواحی بستی کو خالی کر
کے بین دورنکل جاؤ کیونکہ معاہدہ کی روسے عبد شکنی کے جرم میں تم اِس اَمر
کے باہند ہواورا گرتم میں سے دس دن کے بعد یہاں کوئی محض موجود بایا گیا تو

ائے قل کردیا جائے گا بنونظیر کے لوگوں کو جب اس امریراطلاع ہوئی تو وہ انتہائی خوفز دگی اورسراسمیگی کے عالم میں بہتی کو خالی کرنے کی تیاریاں کرنے گئے۔

اسی اثناء میں یہودان بوقریشہ نے بالعموم اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کے سردار حی بن اخطب وغیرہ کو بیہ شورہ دیا کہ تم آرام سے بیٹھے رہے ہوہم لوگ تمہارا پورا پورا ہما تھادیں گے۔

لہذامسلمانوں ہے اس قدرخوفروہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ میر ہے ساتھ یہودیوں کا دو ہزار کا ایک ایسالشکر بھی موجود ہے جوفن سیہ گری میں اپنی مثال آپ ہے اور ہم سب لوگ تنہار ہے ساتھ کی میں اپنی مثال آپ ہے اور ہم سب لوگ تنہار ہے ساتھ کی کرمسلمانوں کا مقابلہ کریں گرحی بن اخطب نے اس مشورہ کوفوراً قبول کرلیا کیونکہ وہ حضور رسالت مآب کے سخت ترین دھنوں میں ہے ایک تقاچنانچ سب لوگ آ رام ہے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ،

#### دس دن کے بعد

سرکار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف سے اِنخلاء کے لئے طلنے والی مہلت سے بہود یوں نے کوئی فائدہ ندا ٹھایا بلکہ جنگ کرنے پرآمادہ ہوکر تیاری کرنے کلے تو حضور رسالت مآب سلی الله علیہ وآله وسلم میں سے پچھ لوگوں کو بدینہ متورہ ہی میں قیام کرنے کا حکم فر مایا اور پچھ لوگوں کو يبود يون برحمله كرنے كى تيارى كرنے كے لئے ارشادفر مايا۔

جلد ہی جب سپاہِ اسلام تیار ہوگئ تو آپ نے مدینہ متورہ میں حضرت عبداللہ این مکتوم کوا بنا جانشین مقرّر فر مایا اور سیّد نا و مُرشد نا اسد اللہ الغالب علی این ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسلام کا پرچم عطا فر ما کر ارشاد کیا کہ عصری نماز بونضیر کی بستی کے قریب ادا کی جائے گی۔
ارشاد کیا کہ عصری نماز بونضیر کی بستی کے قریب ادا کی جائے گی۔
پس ابن مکتوم را در مدینہ ساخت ولوا ترج قد
بعلی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم دا دواز مدینہ مشیرہ بیرون آمدونماڑ دیگر در فضائے منا زل بی نضیر

گذار دوایشان از مدینه منوره نز دیک است به

فخرج اليهم وعلى يحمل رايته

﴿الوفا ابن الجوزي ص ١٨٩﴾

#### تلوار؟

جناب سیدہ فاظمۃ الزہراسلام اللہ علیہا ہے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عندُ نے بی نضیری سرکو بی کے لئے تلوار طلب کرتے ہوئے کہا۔ اے فاطمہ علیہاالسلام میری تلوار لاؤ کیونکہ وہ ندمت کے قابل نہیں اور میں تھکنے والا اور کمدیز نہیں ہوں۔

اے فاطمہ ﴿ سلام اللّه علیما ﴾ میں نے آپ کے والد گرائی حفر ہے۔ محم مصطفے صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی امداد وُلفرت کے گئے اور اس خَدا تعالیٰ کی خُوشنو دی کے لئے جواپنے بندوں کو پالنے ولاااور مہر بان ہے دشمنوں کے ساتھ خُوب زور آ زمائی کی ہے۔

میں سوائے خدا تعالیٰ کے اجر کے اور جنٹ ونغت میں اس کی رضا مندی کے سوااور کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا۔

میں وہ محض ہوں جواس وقت بلندتر ہونا جا ہتا ہوں جب جگ آسٹین چڑھا کرمسلّط ہو جاتی ہے اور میں بغیر کسی ملامت کے سر بلندی کا مستحق قراریا تا ہوں۔

یں نے ابن عبد الدار توقل کرنے کا ارادہ کیا حتی کہ پہلتی ہوئی تلوار
سے اس کی ہڈی کو بھی کا اے دیا جس پر زندگی کا دار و بدار ہے اسے قل کرنے
کے بعد میں نے اسے چینیل میدان میں چیوڑ دیا اور اس کے ساتھ منتشر ہو
گئے اور اس کے ساتھیوں کی جماعت ایسے لوگوں پر مشتل ہے جو ما ایس اور
زخم خوردہ ہے۔

میری تلوارمیرے ہاتھ میں ہے میں اس کوشعلہ کی طرح ترکت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ کندھے اور ریڑھ کی ہڈی کو کاٹ ڈالٹا ہوں ایس میں نے یہاں تک دشمنوں سے قبال کیا کہ اللہ تبارک دتعالی نے ان کی جماعت کو پراگندہ منتشر کر دیا اور میں نے ان سے ہر حکم والے کے سینے کوشفادی ہے۔

افساطم هك السيف غيدر ذمهم

فسلسستا يسوعسا يبدولا بسايسم

افساطم قيدابلت في تصراحمد ومسرضسات رب بسالعباد رحيم اريد تنواب اللّيه هيلاشي غيسره ورضوان فسي جينة و التشعيسم

#### سپه سالار و پر چم بردار

صحیح روایت کےمطابق اس کشکر کاسپه سالا ربھی تا جدار ال اتی شیر غداسید نا حیدر کرار رضی الله تعاولی عنه کوہی مقرر فرمایا گیا تھا۔

تا ہم ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سالا رکشکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کو بنایا گیا تھا۔

مخضر بیرکہ جب نظر اسلام بنونسیر کی بہتی کے قریب پہنچا تو یہودیوں کے یہودی حلیف بنوقر پیشر نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور عبداللہ بن انی منا فق بھی اپ وعدے سے منحرف ہوگیا چنا نچہ یہو دان ہوئفیر نے انتہائی اضطرار میں اپنی قلعہ نمائستی میں خودکو محصور کرلیا اور تیروغیرہ چلانے کے لئے قلعہ کی فصیل کے سورا خوں کا سہارا تلاش کرنے گے اسلامی فلکرنے چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کرلیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ بنی خطمہ کے گھروں کے قریب لگا دیا گیا۔

## غرور کا غرور کس نے توڑا ؟

ایام عاصرہ میں یہودیوں کے ایک تیرانداز نے جس کانام غرورتھا سپاہ اسلام پر تیر چلایا تو وہ تیر حضور رسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اطہر میں ہوست ہوگیا چنا نچہ حضور تا جدار انبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیمہ اقدس کی جگہ تبدیل کردی گئی۔

غرور پُرغرور کی بہ جرات و پیمی توائیر المونین امام الاجھین ولایت بیس بیٹے آب اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہا اس کی گھات میں بیٹے گئے حتی کررات کے وقت غرور ملتون آپنے دوساتھیوں کے ساتھ ننگی توار لئے لئکر اسلام کی طرف بوجور ہاتھا کہ اچا تک شپر خدا علیہ السلام کی نظر اُن پر پر گاور پھر آپ نے چند ہی محول میں غرور اور اس کے دونوں ساتھیوں کے بابگی اور پھر آپ نے چند ہی محول میں غرور اور اس کے دونوں ساتھیوں کے ناپاک سراُن کے بلید جسموں سے ایک ہی محملہ میں الگ کر دیے اور پھر یہ نیوں کے ہوئے سر لے کر حضور رسالت ماب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقد سمیں حاضر ہوگئے۔

چون یمبود سپاه اسلام دید ندابواب قلاع بسته دست بسنگ ویتر کشا دندوتا بوقت عشاء جنگ کروندو چون بمومنال نماز عشا گزار دند حضرت با چند کس بمنزل شریف تشریف آور دند سائر صحابه که سردارایشال ابو بكر بود يا على على اختلاف الروائين تا بوتب صبح بمحاصره يبود اشغال ممودند و آورده اندكه جيمه آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم ورفضائ بن خطمه زده بودند،

غرور اکه یکی از حیرا ندازان یبود بود

تیرانداخت خیرے بخیر آل حضرت رسیده ازال
چاخیمه را بجائے دیگرز دندامیر الموشین علی در کمین او بود

تا گاه دید که شمشیر بر مند در دست با دو کس دیگر بیرون
آماعلی مرتفنی بروے حمله کردوسر شوم اور ااز آن بلیدش
جدا کرده بیش آل حضرت آوردآل سرم اے ایشال را

خزدآل حضرت آورد ند

﴿مدارج النبوت مولفه شاه عبدالحق معدت دهلوى جلد اول ص١٣٧٠)

## تمھاریے ھی کام کو گئے ھوں گے

معارج النوہ میں معمو لی باختلاف کے ساتھ یہ روایت مزید وضاحت کے ساتھ مرقوم ہے جواس طرح ہے۔

روایت ہے کہ رسول الڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ اطہر قبیلہ خطمہ کے نواح میں ایستا دہ کیا گیا تھا چنا نچہ یہو دیوں کے جیرانداز دں میں نے غرورنا می یہودی نے جیر چلایا تو وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ اطهر کو جالگا چنانچے ای وقت آپ کا خیمہ انور کسی دوسری محفوظ جگہ پر نتقال کر دیا گیا جب رات کا وقت ہوا تو حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ الکریم خاموثی کے ساتھ کشکرگاہ سے باہرتشریف لے گئے۔

صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین نے حضور سیڈیا کم تا جدار عرب و عجم شردار انبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا و بیکس میں جا کرعرض کیا بارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن طالب لشکر میں موجود نہیں ہیں؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن طالب لشکر میں موجود نہیں ہیں؟ صحابہ کی اس اطلاع کے جواب میں آپ نے ارشاد فر مایا تہمارے میں آپ نے ارشاد فر مایا تہمارے

صحابہ کی اس اطلاع کے جواب میں آپ نے ارساد فرمایا مہارے ہیں کام کو گئے ہو گئے پھر جب حضرت علی آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کر وارشاد مُصطف کی تخمیل کرتے ہوئے حضرت علی الرفضی شیر خداعلیہ السلام نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ والے کی جرائت کے پیش نظر صلی اللہ علیہ والے کی جرائت کے پیش نظر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بہا در محض ہے اور ممکن ہے وہ اس جرائت سے کام میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بہا در محض ہے اور ممکن ہے وہ اس جرائت سے کام کے کررائت کے وقت جمارے لشکر کی طرف آئے اور کسی مُسلمان کو عافل پاکر میں ہے۔

چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور میرااندازہ بھی درست ہی ٹابت ہوا کیونکہ میں نے اچا تک دیکھا کہ وہ ہاتھ میں نگی تلوار پکڑے ہوئے اپنو دیکر ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے چنانچہ جب دہ میری زدیر آیا تو میں نے بیل لخت اس پرصلہ کر دیا اور نتیجۂ اس ملعون کا کٹا

ہوانا یاک سرآپ کے سامنے ہے۔

علادہ ازیں اس کے دوسرے ساتھی بھی ابھی دُورٹیس گئے ہوں گے چندلوگوں کومیر ہے ساتھ بھیج دیجئے تو ان پر بھی آسانی ہے فتح حاصل کرلوں گا

#### باقی بھی گئے

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جناب شیر خدارضی الله تعالیٰ عنهٔ کے مشورہ کو قبول فریاتے ہوئے ای ونت آپ کے ساتھ حضرت ابو دجانه رضی الله عنه اور سہیل بن حنیف کومع دیگر سات صحابہ کے فرور کے مغرور ساتھیوں کی سرکو بی کے لئے بھیجے دیا۔

جناب شیر خدا حضرت علی کرم الله وجهدالکریم نے جاتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرور کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پھر ذوالفقار حیدری نے چند ہی کھوں کی برق یاشی کے بعدان سب کوجہنم رسید کردیا اوران کے کٹے ہوئے سرصحا بہ کرام نے اُٹھا لئے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معلونوں کے بیر کٹے ہوئے سر پنوخطمہ کے درواز و پراٹکا دوچنا نجیا ایسا ہی کیا گیا

## واقعه کے حوالہ جات

مندرجہ بالا واقعہ متعدد دیگر کتب سیر میں بھی معمولی تغیرِ لفظی کے ساتھ موجود ہے چونکہ پوراواقعہ تفصیل کے ساتھ قارئین کرام پڑھ کچے ہیں اس لئے یہاں صرف سیرت حلدید کاعربی متن اور دیگر چند کتا بول کے نام اور شفحات وغیرہ لکھنے پر بی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور شفحات وغیرہ لکھنے پر بی اکتفا کیا جاتا ہے۔

صاحب سیرت حلبیہ نے غرور نامی یہو دی کا نام غزول لکھا ہے ہوسکتا ہے کتابت کی غلطی ہے ایسا ہو گیا ہو ﴿ ولله اعلم ﴾ بہر حال بہؤدان بنی نضیر کا محاصرہ کئے ہوئے بندرہ روز گزر گئے اوران کے لئے مزید پچھ وقت کے لئے محصور منامشکل ہو گیا تو حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اپی غلطی پر نادم ہیں لہٰذااب ہمیں باہر نکلٹے ک اجازت دے دی جائے تو ہم بستی خالی کر کے شہر بدر ہونے کو تیار ہیں حضور سرور کا مُنات صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ !اب یوں ہی نكل جانے كاموقع گزرگيا ہے تا ہم اگرتم فائدہ اٹھانا جا ہے ہوتواب اپناتمام فتم كامال واسباب واسلحدوغيره مجعوز كرخالي باتحد جائئتة بهو چنانچه يهودي تمام مال واسباب چھوڑ کر بنوقریضه اور خیبر وغیرہ کی بستیوں کی طرف منتشر ہو

متون ملاحظه فرما تين!

گوئیند که چیمه آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم
در فضائے خطمه زده بودند کے از تیراندازان که بخرور
در موسوم بود تیرے انداختہ بخیمهٔ آن حضرت صلی الله
علیه وآله وسلم رسید لاجرم خیمه راازان محل مقام
دیگرانقال محودند و چول شب درآ مدافشرگاه را از علی
مرتضی کرم الله وجهه خالی دیدند بحضرت عرض کردند
فرمود قالباً بجبت میمی ،،

ازمېمات شابيرون آيد جان ساعت اميررضي الله عنه حاضر شدو سرغرور رابرز مين افكند وكفت يارمول الثداين مرآل ملعون است كه بجانب خيمه تو تيرانداخته بوده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از كيفيت حال أواستعلام نمود ' مرتضيٰ' على گفت رضي الله عنه كدمن اورشجاع يافته بخاطرم گذشت كه ثمائد جرأتش برآل دارد كهشب بيرون آئيد وهر كراعافل یابد بربائید در کمین گاہ او بودم ناگاہ دیدم کہ شمشیرے برہنہ دروست بانہہ کس دیگری آئیدمن بروے حملہ کردم وسروے از بدن جدا ساختم ویاران وے چنال زویک اند که اگر جمع رابر من فرستی برایشاں

ظفرها يهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البود جاند و سهيل بن حنيف رابا هفت نفر ديگر از مردان مرداند مصحوب على رضى الله گردايند، حيدر كرار باده نفرازمردان جرار مهاجر وانصار در عقب باران غرور اشتافت وآل جماعت را در بيرون حصار بافته جمدرا بقتل رسانيدند وسر بائ ايشان نزد حضرت رسالت بناه صلى الله عليه وآله وسلم فرمود تا سرشوم آل يهود بناه صلى الله عليه وآله وسلم فرمود تا سرشوم آل يهود مظلوم البرسر بائ بن معلمه بيا و يختد ،

همارج النبوة ركن چهارم ۱۰۹ الله صلى فلما اجتمع الناس خرج رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بهم واستعمل على المدينه ابن مكتوم وحمل رائيته على بن ابى طالب كرم الله وجهه واستعمل على العسكر على بن ابى طالب ويقال ابا بكر، فدخل صلى الله عليه وسلم فيها وكان رجل من يهود يقال له غزول وكان

وفي ليلة من الليالي فقد على من الم قرب العشاء دعوه اي اتركوه فانه في بعض شأنكم فعن

اعسسر راميا يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره فوصل

نبلة تلك القبة فامر بها فحوت ،

قليل جاء براس الرجل الذي يقال له غزول الذي وصل نبلة قبة ﴿ صلى الله عليه و آله وسلم ﴾ مع على ابا دجانه وسهيل بن حنيف في عشرة فادر كوا اولئك الجماعة الذين مع غزول وفروا من على فقتلوهم "

﴿ سيرت حلبيه ج ٢ص ١٦٢، مطبوعه مصر ﴾ ﴿ تواريخ حبيب اليسرج ا ص ٢٠) ﴿ روضة الصفاء ج ا ص ١٠٨)





# کفّارِ مکّہ کی آخری ضرب

غروهٔ احزاب بینی جنگ خندق کو جنگ ابوسفیان بھی کہا جا تا ہے کفار ومشر کبین کی اہل اسلام پریہ آخری اورشد پد ضرب تھی مسلما نوں ہے پودر پے فنگست فاش اٹھانے کے بعد عصبیت زوہ کفار قریش کا خون کھول کے در پے فنگست فاش اٹھانے کے بعد عصبیت زوہ کفار قریش کا خون کھول اُٹھا تھا جنگ بدر کی ذائت آمیز فنگست اور جنگ اُحد کی قتی اور عارضی فنچ کے بعد شرمنا کے ہزیت میں تبدیل ہوجانا ابوسفیان اور اُس کے ساتھوں پر بجلی بن گر گرا تھا۔

چنانچ کفار ومشرکین مکہ نے ایک آخری اور فیصلد کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور قرلیش مکہ کے علا وہ مجاز میں بسنے والے دیگر متعدّد شعوب و قبائل جن میں پہودی بھی تھے اس بھکن میں جھونگ دیئے۔

کفار کی طرف ہے اِس جنگ میں حصنہ لینے والے تبائل کے نام ہے ر

﴿ ا ﴾قبيله غطفان ﴿ ٢ ﴾ قبيله سليم ﴿ ٣ ﴾ قبيله اشجع ﴿ ٢ ﴾ قبيله اسد ﴿ ٥ ﴾ قبيله قريظه ﴿ ٢ ﴾ قبيله نضير

ساتواں قبیلہ خود قریش کہ کا تھا تمام قبائل کے سردارا ہے اپ قبیلہ کی کمان کررہے تھے جبکہ ان سب کا سپہ سالا را بوسفیان خود تھا۔ کفار ومشرکین کے اس بیڈی وَل اَشکر کی تعداد چوبیس ہزارتھی اور ابوسفیان نے اس میں جنگ بدر کی ہی طرح عمر و بن عبدو دجیسے جری اور جنگجو لوگوں کو بھرتی کیا ہوا تھا جبکہ اس کے مقابلہ میں آنے والے جیشِ اسلامی کی تعداد تین ہزار مجاہدین اسلام پر مشمتل تھی۔

عمرو بن عبدودا بی جہامت کے لحاظ سے بنی نوع انسان نے قوم جنات کا فرد زیادہ معلوم ہوتا تھا اور عرب میں اس کے متعلق عام طور پرمشہور تھا کہ وہ اکیلا ایک ہزار بہا دروں پر بھاری ہے۔

ابوسفیان نے ظاہر طور پراس قدر جنگی قوت تیار کر لینے کے ساتھ ساتھ اپنی مکارانہ اور عیارانہ صلاحیتوں کو بروئے کارلا تے ہوئے منافقین مدینہ ہے بھی گئے جوڑ کر رکھاتھا مگر منافقین مدینہ علم رسالت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی تمام ترعیاریوں سمیت بے کارتھن ہوکررہ گئے۔

# کُفّار کی آخری کوشش

بہر حال کفار عرب کی بیآ خری اور فیصلہ کُن ضرب تھی جس سے ان کی دانست میں اسلام پاش پاش ہوکر رہ جا تا مگر وہ لوگ جس نُور کوختم کر دینا چاہتے تھے مشیت الہیں ہے بُورا فر مانے کا ارادہ فر ما چکی ہے۔ فائوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ مثمع کیا جُھے جسے روثن خُدا کرے حضور رسالت آب سلی الله علیه و آله وسلم کوکفار ومشرکیین کے عمله کی تیار یوں کاعلم قبل از وقت ہی ہوگیا تھا چنا نچہ آپ نے اس بلائے نا گہانی سے عہدہ برآء ہوئے کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بعض نے مدینة منورہ کی حدود میں رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالیٰ عنه نے یہ مشورہ دیا کہ شہر سے با ہرا یک خند تی کھودی جائے اور خند تی کے اس یاررہ کر حملہ آوروں کا انتظار کرنا جا ہے۔

مرکاردوعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے جناب سلمان فاری رضی الله تعالی عند کے مشورہ کو بے حد پیند فرمایا اوران کوفر مایا که مسلمان اهل الله الله عن سلمان میرے اہل بیت سے بین ۔

#### سپه سالار اعظم

اس مشورہ کے بعد دُنیا کے سب سے بڑے اور عظیم سپیسالار حضور سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم نے جہل سلع کی چوٹی پرایک فوجی چھا دُنی قائم فر مائی جو آج چو دہ سوسال گزر جانے کے با وجود مدینہ متورہ زاداللہ تشریفاً و تکریما میں فوجی نوعیت کا واحد عظیم مرکز ہے اس فوجی کینٹ کودیکھنے سے تاجدار دوعالم علیہ التحیة والتسلیم کی فن سپیگری میں مہارت تا مہاور آپ کی عسکری صلاحیتوں کا کامل طور پرا ظہار ہوتا ہے۔

گو عسکری صلاحیتوں کا کامل طور پرا ظہار ہوتا ہے۔
جبل سلع پر فوجی چوکی قائم فرمانے کے بعد حضرت سلمان فاری

رضی اللہ تعالیٰ عند کے مشورہ برعمل فرماتے ہوئے آپ نے خندق کی کھدائی کا کام شروع کروایا انصار کے مختلف قبائل پراس جگہ کونسیم فرمادیا جہاں خندق تیار کرناتھی تا کہاہے اپنے حصہ کا کام جلداز جلد نیٹایا جاسکے۔

## پتّهریاش پاش هوگیا

آپ نے انصار مدینہ کی معاونت کے لئے مہاجرین کی امدادی
پارٹیاں بھی مقرر فرمادیں بلکہ آپ خود بنفسِ نفیس بھی اس مشقت بارمبر آزما
اور کھن کام میں مصروف ہو گئے ایک روز ایک بہت بڑا پھر جھے صحابہ کرام
توڑنے میں ناکام رہے حضور رسالت مائے صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے قوت
رسالت سے تین ضربوں سے ٹکڑے کر دیا اور ہرضرب پرارشا دفر ہایا
کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے فُلال ملک کو فتح فرمادیا۔

ایک روز چند صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ہا ندھا ہوا ایک ایک پھر دکھا یا تو حضورا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپ شکم اطہر سے کبڑ اہٹا دیا آپ کے شکم انور پر تمین پھر بندھے ہوئے تھے۔

اس شدیداور تھا دینے والی مہم میں حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ علیہ وآلہ وسلم ایٹ فلاموں کے ساتھ برابراور مسلسل کام کرتے رہے حتیٰ کہ خندق تیار ہوگئی رینندق کتے عرصہ میں مکمل ہوئی اس میں مؤرضین کا اختلاف ہے بعض نے چھادن اور بعض نے میں روز تک یا یہ پیمیل کو پنجنا لکھا ہے اکثر

روایات کے مطابق اس عظیم کام کو پندرہ ہے بیں روز کے اندراندوختم کیا گیا متا

میر حال کفار و مشرکین کے تشکری آمدے پہلے پہلے بیگام کم ل ہو چکا تھااور جب کا فروں کالشکر خندق کے کنارے پر پہنچا تو مسلما نوں کی اس جدید تنم کی ناکہ بندی کود کھے کر جیران رہ گیااوران شیطانی افواج کو خندق کے ساتھ ساتھ پڑاؤڈا لئے پرمجور ہونا پڑا تا ہم انہوں نے محاصرہ شروع کر دیا جوتقریباً دوعشرے جاری رہا۔

#### على كا يهلا شكار

ایک روز اچا تک کا فروں کی طرف سے نوفل نا می ایک سرپھرا
گوڑے پرتازیائے برسا تا ہوا خندق میں اتر گیاوہ چا ہتا تھا کہ جلد از جلد
خندق عبور کر کے مسلما نوں کے لئنگر پر جملہ آ ور ہوجاؤں گر خندق کے دوسری
ست پر متعین اسلامی سپاہ نے اس پر پھر برسانا شروع کر ذیہے جس کے نتیجہ
میں وہ گھوڑ ہے سمیت خندق میں گر گیا مسلمان سپا ہیوں نے اس پر مزید
تیزی سے سنگ باری شروع کر دی تو وہ پھروں کی تاب نہ لاتے ہوئے یوں
چلانے لگا کہ اے گر وہ عرب اس طرح پھر مار نے سے تو یہ بہتر ہے کہ تم
چلانے لگا کہ اے گر وہ عرب اس طرح پھر مار نے سے تو یہ بہتر ہے کہ تم

اس كى يەجىخ دېكارىن كرجناب مېر خداسىد ناحيد ركزار رضى الله تعالى

عنۂ خندق میں اتر گئے اور ڈُوالفقارِ حیدری کے ایک ہی وار سے اسے وو حصوں میں تقسیم کردیا۔

> وا ما نو قبل بن عبد الله فضرب قر سه ليد خل الخندق قو قع فيه مع قر صه متحطما جميعا وقبل رمى بالحجارة فجعل يقول قلته احسن يا معشر العرب فنزل اليه على كرم الله وجهه الكريم فقتله اى ضرب بسيف فقطعه نصفين وكبر ذالك على المشركين.

﴿مَعَازَى الرسول واقدى جا ص ٢٠١ ﴾

﴿سیرت ابن مشام ج۱ ص ۱۹۱﴾

﴿سيرت حلبيه ج١ ص ١٣٢﴾

نوفل کی زندگی کا بھی ڈراپ مین ہواہی تھا کہ جانبین کی افواج کی سرعہ :

آ تکھیں ایک اور عجیب وغریب منظر دیکے دہی تھیں۔

## عفریت میدان جنگ میں

ہوا یہ کہ توی ہیکل اور دیوصورت عمر و بن عبدوٌ دّا پنے بیٹے حنبل کے ساتھ دخندق کو بھاند کر دوسری طرف درآیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ انہائی طاقت وراور برق رفنار گھوڑ نے پر سوار تھا جوایک ہی چھلا نگ میں خندق کے اس پارآ گیا تھا۔

ببرحال اس شیطان کے متعلق اگر ایک ہزار بہادروں پر جماری

ہونے کا گمان کیا جاتا تھا تو وہ درست ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک عام انسان ہرگزیہ جرات نہیں کرسکتا کہ اکیلاتین ہزار کے لشکر جرار کے نرنے میں آ کرلاکار سکے حالانکہ اُس وقت اُس کی عمر نُو " ہے سال تھی ۔

عمرو بن عبدود نے کشکر اسلام کوللکار نے ہوئے کہا کہ ہے کو ئی جو میرامقابله کرنے کی جرأت کر سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر جرار جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ نے اسے جیّا تے ہوئے ویکھا تو كفرّے ہوكر بارگا وِمصطفّے صلى الله عليه وآله وسلم ميں عرض كى يارسول الله ميں

اس كامقابله كرول گا\_

سركار دوعالم صلى الله عليه وآليه وسلم نے ارشاد فرمایا! علی بیٹھ جاؤیہ عمرو بن عبدود ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کیسے عمیل نہ ہوتی جناب حيدرِ كراررضى اللهِ تعالى عنهٔ خاموش موكر بينه گئے **ـ** 

اتنے میں عمروا بن عبدود پھرلشکر اسلام کوللکار تے اورمسلما نوں کا مشنحرا ژاتے ہوئے چلا یا کہ کہاں ہے تبہاری جنت جس کاتم گمان کرتے ہو آؤمیرے مقابلہ میں تنہیں قتل کر کے وہاں پہنچا دوں مگرتم میں ایسا کون ہے جومجھ سےمقابلہ کرسکے۔

> وكان عمر بن عبدود عمره اذ ذاك تسعين سنة فقال من يبا رز؟ فقام على كرم الله وجهه وقال انا له يا نبني الله فقال صلى الله عليه و آله وسلم له

اجلس انه عمرو بن عبدود.

ثم كرر عمرو النداء وجعل يو نج المسلمين و يقول اين جنتكم التي تذعمون اله من قتل منكم دخلها افلا تبرزن في رجلا.

﴿سيرت ابن هشام ج 1 ص 191 ﴾ ﴿سيرت حلبيه ج دوم ص 410) ﴿
ووض الانف ج 1 ص 191 ﴾ ﴿ نور الا بصار ص 40) ﴿
جناب حيدركر اركرم الله وجهد الكريم في جب ال وُهمن خداكى 
حرافات كوسنا توضيط نه موسكا بياختيار پيم كهر بيمو كي اورس كاردوعالم صلى 
الله عليه وآله وسلم ك حضور بين عرض كيايارسول الله مين اس سے مقابله كروں

حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حب سابق ارشاد فر مایاعلی بیٹھ جاؤ پیمرو بن ابن عبدود ہے۔

> فقام على كرم الله وجهه انا له يا رسول الله فقال اجلس انه عمرو ابن عمرو ابن عدود .

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ١٢١﴾﴿ معارج النبوة ج٣ ص ١٢٨ ﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج٢ ص ١٩١﴾﴿ روض الانف ج٢ ص ١٩١)

## شیر خدا عفریت کے سا منے

لشکر اسلام میں ہے کی کومقابلہ پرندا تے ہوئے دیکھ کروہ تیسری بارچنجا کہ ہن من مباد ذہے کوئی جومیرے مقابلہ میں آئے اِس کاناز و نخوت میں دُوہا ہوا چیلنج سنتے ہی پھراللہ کے شیر اور محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی جناب حید رکز ارعلیہ السلام کی حیثت وغیرت ہا محمی کوجوش آگیا آپ و بوانہ وار پھر کھڑے ہوگئے اور اپنے آقاومولا کے حضور میں درخواست پیش کی یارسول اللہ بجھے اس کے ساتھ مقابلہ کی اجازت مرحمت فرمائے۔
بیش کی یارسول اللہ جلے اس کے ساتھ مقابلہ کی اجازت مرحمت فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کی طرح پھر یہی ارشاد فرمایا۔

کے علی بیپھر جا وُریے عمرو بن عبدود ہے عرض کی حضور پھر کیا ہواا گر عمر و ہے تو ہونے ویں۔

ثم نادي الثالثه، فقام على كرم الله وجهه

الكريم فقال انه عمرو فقال وان كاعمرا ،فاذن له

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿ سیرت ابن هشام ج۲ ص ۱۹۱﴾ ﴿ سیرت ابن هشام ج۲ ص ۱۳۱﴾ ﴿ معارج المنبوة ج۲ ص ۱۹۱﴾ حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی شیر خدا علیه السلام کی درخواست قبول فر ماتے ہوئے شصرف یہ کہ اجازت ہی مرحمت فر مائی بلکہ اپنی دستار مقدّس حیدر کرار کے سرانور پر سجا کراپنی زرہ مبارک آپ کے زیب تن فر مائی اور پھرخود ہی ذوالفقار حیدری جناب حیدر کرار کے ہاتھ میں دے کر بارگا ورت العزت میں عرض کی =

وفى روائة انه صلى الله عليه وآله وسلم

عطاه سيف ذوالفقار والبسه ورعه الحديد وعمه

بعمامة

﴿سيرت حلبيه ج١ص٢٦﴾ ﴿معارج النبوت ج٣ص١٢١﴾ ﴿ينابيع المودة ج١ص٢١١﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج٢ص٢١١﴾ ﴿روض الانف ج٢ص١٩١)

البی اس کی مدوفر ما! یا اللہ بیر میرا بھائی اور ابنِ عمّ ہے مجھے اکیلا بنہ چھوڑ نا اور تو ہی بہتر نگہبان ہے۔

> وقال البلهم اعنه عليه اي وفي لفظ اللهم هـذا اخبي وابن عمى فلا تذرني فردا وانت خير

> > الوارثين.

﴿سيرت حلبيه ج٢ص ٦٢١﴾﴿معارج النبرة ج٣ص١٢٨﴾ ﴿ينابيع المودة ج١ص ٩١٠﴾

الہی تونے مجھ سے بدر کے دن عبیدہ اوراً حد کے دن حمزہ کو لے لیا اور پیمیر ابھائی اور ابن عم ہے۔

> زاد في رواية انه صلى الله عليه وآلم وسلم وفع عمامته الى السماء وقال المعى اخذت عبيدة منى يوم بدر وحمزة يوم احدو هذا

على انى وابن عمى . ﴿الحديث﴾ ﴿سيرت حلبيه ج اص١٢٢﴾

﴿على ابن ابى طالب مرافه ديدالكريم خطيب مطبرته مصر ص ١٤١﴾

یااللہ مجھکوا کیلانہ چھوڑ نااس کی آگے پیچپے دائیں بائیں اور فوق تحت

سے حفاظت فرما۔

وقال لا تــذرني فردا اللهم احفظه من بين يـديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق وليه وتحت قدميه .

## پورا ایمان پورا کفر

حضور مرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے شیرِ خدا کواس جنگ کا پہلا اعز از بیعطافر مایا۔ بچراا بمان بورے شرک سے مکرانے والا ہے۔ برز الا يمان كله الى الشرك له.

﴿ ينابيع المودة ج ا من ١٢ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ من ١٢٨ ﴾ النبوة ج ٢ من ١٢٨ ﴾ الدور النبوة ج ٢ من ١٢٨ ﴾ الدور الموثين امام الحبا الدور الموثين امام الحبا الدور الموثين امام الحبا الدور الموثين المام الحبال الكفار شير جرار حيد ركرار رضى الله تعالى عنه ذوالفقار حيدرى كوال دية اور لهرات موقى بورت شكوه و دبد به كساته عمرو بن عبدود كسامة المرات المراسخ المرات المراسخ ال

## ابنِ عبدود کا تفاخر

ابن عيدودنے ايك نوخيز جوان كوائے مقابله مين ديكھا تو جرت و استعجاب کی تصویرین گیا اے یقین ہی نہیں آ رہاتھا کہ چیوٹے سے قد کا یہ جوان بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے آسکتا ہے اے اپنی قوت اور بہادری پر نا زخما اسے اپنے فن سپہ گری اور تجر بے پر فخر تھا اسے اپنے دیو قامت اور کیم قیم ہونے پرغرور تھااور وہ ریخر وتکبر کرنے میں حق بجانب بھی تھاوہ اکیلا ایک ہزار بہادروں پر بھاری تھا بڑے بڑے جوان مردوں کا تو اس گاڈیل ڈول دیکھ کرہی زہرہ آب ہوجا تا تھااے یقین تھا کہاس کی لاکار کا جواب دینے والالشکراسلام ہے کوئی مخص بھی میدان میں آنے کی جرأت نہیں کرے گاجھی تؤوہ اس قتم کے رجز میا شعار پڑھ رہاتھا۔ ولىقىد بنجحنت من النداء <mark>پنجسم کے ہ</mark>ل من مبارزا

ورقف اذا وقف الشبجاع مواقف المقرن الممناجز وكدالك انسى لسم اذل متروعا قبل الهزاميز ان البحثاعة في الفتى والبجود من خيسو المغرائيز

﴿طَيِقَاتَ ابن سعدج ا ص ۲۱۲﴾ ﴿تور الا بصنار من ۹۸﴾

﴿سيرت حلبيه ج ١ ص ١٧١)

﴿ سيرت ابن هشام ج٢ ص ١٩١﴾

مُسلمانوں کی جماعت کو پکارتے پکارتے میری آ واز بھی بیٹھ گئی کہ کوئی جنگجومیرے مقابلہ کو نکلے۔

جب بهادر پامردی کوچھوڑ دیتا ہے تو میں بہادروں کی صف میں کھڑا موتا ہوں ادر میں بمیشدای طرح لوگوں کی طرف دوڑ تا ہوں۔

كونكه جوان مرداور بهادرك لئے شجاعت بى سب سے المجمّى چيز

-4

محراب تواس کی لاکار کا جواب اس کے سامنے تھا ہائمی وقار کی تصویر اس کے سامنے جلوہ آئن تھی جرائت و شجاعت کا پیکر اور زور پداللی کا جسمہ مولا مشکل کشاشیر خدااسد اللہ الغالب علی ابن الی طالب اس کے سامنے پورے اطمینان کے ساتھاس کے شعروں کا جواب ان فی البدیبرا شعار کی صورت میں دے رہاتھا۔

﴿ سیرت ابن هشام ج اس ۱۹۱ ﴾ ﴿ طبقات ابن سعد ج ۱ مس ۴۹۰ ﴾ ﴿ نور الا بصار ص ۴۹ ﴾ ﴿ سیرت حلبیه ج ۱ مس ۴۹۲ ﴾ ﴿ علی ابن ابی طالب مؤلفه عبد الکریم خطیب ص ۱۳۱ ﴾ اے عروجھ پرافسوں ہے کہ تو الی بڑس ہا تک رہاہے یا در کھ اور خُوب فور ہے من کر تیری للکار کا جواب دینے کے لئے وہ مخص میدان میں آگیا ہے چوصاحب بھیرت ہے اور تیری آ واز کا جواب دینے میں ہر گز عاج تربیں ۔ نہیں ۔

عُمُروٹے شیرِ خُداکے بیاشعار نے تو جیران ہوکر او چھنے لگا ٹوجوان تمہاراکیانام ہے۔؟ جناب حیدر کرّار علی کرم الله وجهد الكريم نے ارشاد فرماياعلی اين ابی

عرونے کہا! نوجوان تم ابوطالب کے بیٹے ہواور ابوطالب میرے دوست منصاس کئے میں نہیں جا ہتا کہتم قتل کئے جا وُ اور میں تبہارا خون

فقال غيرك يا ابن اخي من اعما مك من هوا شد منک فانی اکره ان اهر یق ای اسیل دمک فان اباك كان لي صديقا فقال علي و انا ولاله

ما اکره ان اهریق دمک. ﴿سيرت حلبيه ج١ ص ١٢٢ ﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج١ ص ١٩١ ﴾

﴿معارج النبوة ج ٢ ص ١٣١)

جناب حیدر کرار نے فرمایا مگر میں جا ہتا ہوں کہ میں تنہیں قل کر

عمروآ ہے کی جرات مندانہ گفتگوس کر جیرت کے عالم میں ڈوب کیا

اور پھر يو جينے لگا نو جوان تم کيا خاہتے ہو؟

جناب حیدر کرارعلیه السلام نے فرمایا! کیاتم نے ریے حد کر رکھا ہے كهابيخ مقابل كي دوبا تيس ضرور تسليم كرون گا\_

عمروف كها! بال كبوكيابات،

آپ نے فرمایا کہ میں تھوے بیرچا ہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کرکے

اس بات کی گوائی وے وے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

عمرونے کہا! مجھےاس بات کی ضرور نہیں۔

جناب حیدر کرار نے فرمایا پھرتم ایسا کرو کہا ہے علاقہ کووا پس چلے جا وَاگر محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظفر ومنصور اور کا میاب و کا مران ہو گئے اور سچے ہوئے توان کی معاونت اورا مداد کرنا اورا گراس کے برعکس ہوا تو پھر تمہارا مقصد بغیر لڑے بھی بورا ہوجائے گا۔

> فقال له على يا عمرو انك عاهدت ان لا يدعوك رجل من قريش الا خصلتين الا اخذت احد اهما قال اجل قال له على قانى ادعوك الى الله والا سلام قال لا حاجة لى.

﴿تاريخ كامل ابن اثيرج ٢ ص ١٢٢ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٢٢ ﴾ ﴿ سيرت حلبيه ج ٢ ص ١٣٢ ﴾ ﴿ نور الا بصار ص ٩٨) ﴿ سيرت ابن هشام ج ٢ ص ١٩١١)

عمرہ بن عبدود نے کہا کہ میں بیام بھی ہر گزنہیں کرسکتا کہ میدان جنگ سے خالی ہاتھ واپس جا کر زنانِ قریش کے طعنے سنوں اِس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔

قال و اخرى ترجع الى بلا دك فان يك محمد صلى الله عليه و آله وسلم صادقا كنت

اسعىد الناس به وان يك كا ذبا كان الذي تر يد قال هذا ما لا تتحدث به نساء قريش ابدا.

﴿ سَيْدِت حَلَيْهِ جِ مِنَ ١٩٢٠ مِعارِج الْعَبُوةِ جِ مِنَ ١٣٩ سِيْدِت ابِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالَةِ فَيَا مِن ١٩١١ وَوَضَ الْانْفَ جِ ١ مِن ١٩١١ وَوَضَ الْانْفَ جَ ١٩١١ وَوَفَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيْ ارْثَاوْرَ مَايا! الرَّحْهِمِينَ بِي وَوَقُولِ بِا تَمْنَ مَنْظُور بِينَ قَرْ مَانِ مُرْتَضَافَى مَنَا لَوْ مَصْحَدُ أَوْا فَي كَامَارُ سَعَلَى مَنْ اللهِ مَصْحَدُ أَوْا فَي كَامَارُ سَعَلَى مِنْ اللهِ مَصْحَدُ أَوْا فَي كَامَارُ سَعَ مِنْ اللهِ مَصْحَدُ أَوْا فَي كَامَارُ سَعَ فَي اللهِ مِنْ اللهِ مَصْحَدُ أَوْا فَي كَامَارُ سَعَ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جناب مولامشكل كشاعليه السلام في اس كے تفاخر كوتو رُق ہوئے فرمايا تو مجھے قبل كرنا پيندنين كرتاليكن خداكى تم ميں مجھے قبل كرنا پيندكرنا ہوں حصرت على عليه السلام كے ميدالفاظ عمروني بم بن كركر بے وہ الك دم مشتعل ہو كيا اور گھوڑے ہے چھلانگ لگاكر فيجے اُتر آيا۔

آمناسامنا ہوا تو نگاوافلاک متحیررہ گئی ابن عبدود جسمانی ساخت کے اعتبارے جناب مولا مرتضی شیر خدا ہے گئی گنا بڑا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ جناب شیر خدا کو اپنا مدمقابل مجھنے کے لئے تیار نہیں تھا اب جواشتعال میں آکراً س نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم پروار کیا تو یوں معلوم ہوا کداً س

# کی ملوار نبیس بلکه آگ کا لیک امواشعله مور

فضحك عمرو وقال ان هذه الخصلة ماكنت اظن ان احد امن العرب يرو عني لبها ثم قال له عنه طلب المبارزة لم يا ابن اخي قوا لله ما احب ان اقتلک فیقال علی کرم الله وجهه الکریم ولكني والله احب ان اقتلك فحمي عمرو عند ذالك اى اخذته الحمية فيا قنحم عن فرمه ومسل مبيضه كانبه شعلة ناز فعقر فرسه وضرب وجهيه واقبيل على، على كرم الله وجهه فاستقبله عملي بمدر قتبه فضربه عمرو فيها واثبت السيف وأصاب راسه فشجه فضربه على كرم الله وجهه عملني حبل عاتقه اي وهو موضع الرواء من العنق فسقط وكبر المسلمون فلماسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير عرف ان عليا كرم الله وجهه قتل عمرالعنه الله .

﴿ الله الدين الدي

جمد مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم کوناز تھا آپ نے کمال جرائت و جوانمر دی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے وہ شمن کے وہ شمن وار کوائی پوری قوت سے اپنی ڈھال مطاہر ہ کرتے ہوئے وہ شمن کے کو ہشمن وار کوائی اور کے جناب حید دکرار اپنے بازوں کے دور پردو کنا جا ہے تھے گر جملہ اس قدر شدید تھا کہ تلوار کے دباؤ کا مقابلہ کرتے کرتے سیر سرمبارک کے قریب آگئ جس کی وجہ سے آپ کے سرافدس پر کسی قدر ذخم آگیا۔

گر ای زخم نے تو حیدر کرار رضی الله عنه کو فیعلهٔ جواله بنا کر رکھ دیا تھا آپ نے نعر و تکبیر بلند کیا اور زخمی شیر کی طرح غضب ناک ہوکر و مثمن پر حملہ آور ہوگئے۔

ذوالفقار حيدري عقاب كي طرح لهراتي بهوتي فضامين بلند موتي اور

معارن النبوت وغيره مين بعروبن عبدود كوتل كرنے كے بعد جناب حيدر كرار رضى الله تعالى عنه نے خود ہى نعرة تكبير بلند فر مايا تھا چنانچے لكھا ہے۔ آن گاہ حيدر كرار رضى الله عنه بيك ضرب ذوالفقار بدن آن معلون خاكسارا، از بارس كارگر دنيدونى الفور باواز بلند تكبير بكفت و چوں رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم آواز تكبير على شنيد دانست كه عمر و ملعون مقتول كردند. بیلی کی طرح ترقی ہوئی عمروا بن عبدود پراس طرح گری کہ چشم زون میں گردن کے قریب ہے اُس کا فولا دی شاندالگ کردیا اور عمروز مین پر گر کر توہے لگایدد کھے کرمسلمانوں نے نعرہ تھ بیر بلند کردیا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس غزوہ میں ایسا مقابلہ اور مقاتلہ کیا جوعقل وقیم کی حدود سے ماور کی ہے۔

حضورا کرم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لئے وُعا بھی فرمائی اورا پٹی تکوار بھی عطافر ہائی۔

﴿ مدارج الدووت ج السدود المحمد الدووت ج السدود المحمد منتخذ وكتب توارئ وسير عمل آتا ہے كر سحاب كرام منتج بين كر جميل معلوم عى نبيس بوسكا كرا يك بزار بها درول سے مقابلہ كرنے والا ابن عبدود قتل كس طرح بوكيا بس بم نے فعر و تكبير بلند ہوتے بوئے شااور بجرائس كو زين بركنا بوايا يا۔
زين بركنا بوايا يا۔

﴿طَبِقَاتَ ابِن سعد ج ا ص٢١٢﴾﴿انرار محمديه من المراهب ص٨٢﴾ ﴿زرقاني على ﴿المواهب ج اص١١٢﴾

#### دوسرا عفريت جهنم ميي

بهرحال جب جناب حید در کرارشیر خدارضی الله تعالی عنه نے عمر د کو قبل کردیا تو عمرواین عبدود کا بیٹا حنبل جواپنے باپ کی معینت میں خند تی عبور کرے اُس پارا گیا تھا غُصّہ ہے پاگل ہوکر جناب حیدر کراڑ پر جملہ آور ہوگیا جناب حیدر کراڑ پر جملہ آور ہوگیا جناب ہوگی جا ہی ہوگیا جناب ہے باپ ہی کاطرح دکھائی دیتا تھا اور پھراُس کا خُون ہی انہی جوان تھا اور اس پر مستزاد ہید کہ باپ کے آل نے اُسے اختیائی حد تک مشتحل کردیا تھا ان حالات بیں اُس کا حملہ کس قدرخوفنا ک ہوسکتا ہے قار کین بخو بی سمجھ سکتے ہیں مگر حملہ روکنے والا تو اسد اللہ تھا جرائت و بہادری کا نا قابل حکھ سکتے ہیں مگر حملہ روکنے والا تو اسد اللہ تھا جرائت و بہادری کا نا قابل حکھ سکت مجمد توت و شجاعت کی منہ بولتی تصویرا فوائی اسلام کا نا قابل تخیر قلعہ عرد کے بیٹے کے شدید حملے کو آپ نے ایک بی چھکے ہیں روکا بھی اور اُسے ذوالفقار حیدری کی ایک بی ضرب سے واصل جہنم بھی کردیا خبل کا ایک اور ساتھی ساتھی ساتے یا تو اُس کا بھی وہی انہا مہوا جو پہلے دوعفر بھوں کا ہوا تھا اُسے ساتھی ساتھی ساتھی ساتے یا تو اُس کا بھی دہی اُسے دوعفر بھوں کا ہوا تھا اُسے ساتھی ساتھی ساتے یا تو اُس کا بھی کردیا۔

وقتل مع عمرو رجلان قتل على احلهما.

﴿تاريخ كامل ابن اثير ج١٣٠٠)

الم ركب على رضى الله تعالىٰ عنه قرسه

وكر على ابنه حنبل فقتله ايضاً .

﴿تورالابصار ص٩٨﴾

کافروں کے تین شرز ور نارستر میں پیٹی چکے تھے آب مریدان صاف تھاجتاب حیدر کراررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جاہ وجلال حیدری کے ساتھ ایک بار خندق کے اس یار کھار کی فوج کے اضطراب کو دیکھا اور سر کار دوعالم صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہنچنے کے لئے مراجعت فرمالی۔ اللّٰه کی طرف سے علی کو تصفه

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عن فرماتے ہیں کہ جناب علی الرتضی رضی الله تعالی عنهٔ بارگاہ رسالت علی صاحبھا الصلوۃ والسلام میں اس شان کے ساتھ خاضر ہوئے کہ آپ کی تلوار سے خُون کے قطرات میں رہے تھے۔

سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہدالکریم کو دیکھیا تو ہارگاہ رتب العزت میں عرض کی البی علی کووہ اکرام وفضیات عطافر ما جونہ پہلوں میں سے کسی کو کھی ہواور نہ بعد بین آنے والوں میں سے کسی کونصیب ہو۔

ابھی دعاجاری تھی کہ جریل علیہ السلام نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتا ہے اور علی علیہ السلام کے لئے بیتی تف جیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صلام کے لئے بیتی تن کر دیا حضور اور پھرا کیک جنت کا صندہ فجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ والدو ملم نے جب وہ صندہ فجہ علیٰ کے ہاتھ میں دیا تو وہ خُود بخود

همکل گیااس میں بزرنگ کاایک رکیتی کیڑا تھا جس پر دوسطروں میں تحریرتھا طلاب بنالب کا تحذیلی این طالب کی طرف،

> الجرج المقاردوس الديلمي عن ابن عباس وضي الله تعالى عنه ما قال لما قتل على عمرو ابن

عبدود العامرى و جاء عند النبى صلى الله عليه و آله وسلم و سيفه يقطعر دما فلما راى عليا قال اللهم اعط عليا فضيلة لم تعطها قبله ولا بعده فهبط جبريل و معه الرجة الجنة فقال ان الله يقرئك السلام و يقول في هذة عليا فد فعها اليه فا نفلقت في يده فلتبئين فا ذا فيها حريرة خضراء عكتوب فيها مسطران تحفة الطالب الغالب الى على ابن ابى طالب.

﴿ينا بيع المودةج ا ص 10﴾

#### په هديث

شخ عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپی تصنیف لطیف مظہر الصفات میں نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیرومرشد سیدی وسندی جُم اللہ ین کُریٰ قُدّس سرّہ العزیز کی بارگا واقد س میں حاضر تھا تو آپ نے یہ حدیث مُبارک جُم سے بیان کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو جنگ احزاب کے موقعہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تھے حطافر مایا تھا آپ ارشاوفر ماہی رہے ہے کہ آپ پر وجدو حال کی کیفیت و حالت بھی پر بھی ایر وجدو حال کی کیفیت و حالت بھی پر بھی ایر اعداد میں تھی آپ کے ساتھ آہ و زاری کرنے لگا اور دُنیا ہماری اعداد کی تعقید کوان نے دلوں نے اس قدر حقیر ہوگئی کہ ہم نے دُنیا کی محبت کوانے دلوں نے نظروں سے اس قدر حقیر ہوگئی کہ ہم نے دُنیا کی محبت کوانے دلوں نے

بالكل بى نكال ديا\_

قال الشيخ العطار في كتابه "مظهر الصفات" كنت عند شيخي و سندى الشيخ النجم الدين الكبرى قدس سره فحداني هذا الحديث فغلب عليه الوجد الحال القوى فبكيت معه فحقرت الدنيا اعتنا وقطعنا حب الدنيا عن قلو بنا:

﴿ينابيع المودة جلد اول ص ٩٩﴾

# اهلِ باطن اور<sup>ا</sup>هـلِ ظواهر کا فرق

یہ بی فرق ہے اہل باطن ہے اہل باطن اور ظاہر بینوں کا اہل باطن ہروا قد کا دل کی آنکھوں ہے بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں جبکہ اہل ظاہراً ہے پہلے تو عقل ناقص کے تراز و پروزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھرا ہے ہی بنا ہوئے معیارا شاد پر جانچنا شروع کردیے ہیں حالا تکہ اِس طریقتہ کا رپ

ده خود بھی کلمل طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔

چونکہ اس مقام پرہمیں ہرفتم کی مباحث سے الگ تصلک دہ کر محض زور ید اللہی کے چند مناظر قارئین کی خدمت میں پیش کر نامقصود ہیں اس لئے پھراپنے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنگ

احزاب میں جرأت وجوان مر دی کا بے مثال مظاہرہ کرنے کے سلسلہ میں

تاجدار اولیاء شیر خدا سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کومزید کون کون ہے تمغہ ہائے جراکت بارگاہ خدااور رسول ہے حاصل ہوئے۔

#### ذوسراتمغه

الله تبارك وتعالى في جرأت حيدري يرجودوس المنفي عطافر ماياس كا وكرقرآن مجيد فرقان حيد من اس طرح آتا ہے۔ وَ كُفَ عَلَى اللّٰهُ الْمُنْ وَعِيدُنَ الْقِعَال

﴿سورة احزاب آيت ٢٥﴾

یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جنگ امز اب میں مؤمنین کولوائی کی کفائت فرمادی جیسا کہ ہم ہتا بھے جیں کہ اس معرکہ میں کفار عرب ابوشفیان کی قیادت میں زیردست تباری کر کے آئے تقے گر جب حضرت علی کرم اللہ دجہ الکریم نے عروبی عبر دُد دوقل کر دیا تو ان کے حوصلے فُوٹ مجے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اُن پر آئم میں کا ایسا زیردست طوفان مسلط کر دیا جس سے مبارک و تعالی نے اُن پر آئم میں کا ایسا زیردست طوفان مسلط کر دیا جس سے اُن کے حوال قطعی طور پر ساتھ چھوڑ کئے اُن کے جیموں کی طنا بیں فوٹ گئیں اُن کے حوال قطعی طور پر ساتھ چھوڑ کئے اُن کے جیموں کی طنا بیں فوٹ گئیں اُن کے حوال تعلق طور پر اُن کی آئم کھوں کو بینائی سے بھی محروم کر دیا اور پھر اُنہیں ہی می عافیت نظر آئی کہ جس قد رجلد ممکن ہو اس علاقہ سے تکل بھا گیں اور یوں اللہ جارک فظر آئی کہ جس قد رجلد ممکن ہو اس علاقہ سے تکل بھا گیں اور یوں اللہ جارک و تعالی نے مسلمانوں کو بغیر یا قاعدہ طور پر قال کے فرح تھیں۔

مندرجه بالا آیت کریمه نے ان دونوں صورتوں کو بی بیان کر دیا

-4

﴿ الله مولائے کا نئات سیدنا حیدر کرار دمنی اللہ تعالی عند نے عمرہ ابن عبدود اور اس کے بیٹے کوئل کر کے گفار کے حوصلے پہت کروہیے اور مسلمانوں کواللہ تعالیٰ نے قال ہے بچالیا۔

﴿ ٢﴾ الله تبارك وتعالى نے إس كے بعد كفّار پر تيز آندهى مسلّط فرما دى جس كى شدت كو بر داشت نه كر سكنے كى وجہ سے وہ ہى محاصرہ تو ڈكر ديوانوں كى طرح بھاگ كھڑے ہوئے۔

## ابنِ مسعود ؓ کا قول

پہلی وجہ یعنی صورت نمبر ایک کے متعلق خاتم حفاظ مِمرامام جلال الدّین سیوطی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن البی حاتم ابن مردویہ اور ابن عساکر بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه جب بہ آیت و محفی السلّٰہ المو منین الفتال خلاوت فرماتے تو آخر پرفرماتے ہیں بعلی بن ابی طالب یعنی اللہ تعالی نے مومنوں کو علی کرم اللہ وجہدالکریم کی وجہ سے جنگ کرنے سے بچالیا۔

> واخرج ابن ابي حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه كان يقر اهذا الحرف عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه كان يقر احدا الحرف واكفى الله المومنين

القتال بعلى ابن ابي طالب.

﴿ تفسیر در معثورج فس ۱۹۲﴾ ﴿ بینابیع المودة جلد اول من ۱۹۴﴾ سید تا حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے علا وہ حبر الامت سید تا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه انجی اس آیت کر یمہ کو طلاوت فرماتے تو آپ بھی ساتھ ہی یہ جُملہ اوا فرماتے کہ علی کرم الله وجہہ الکریم کی وجہ سے چنا چچ عبد الکریم کی وجہ سے چنا چچ عبد الکریم خطیب مشہور مؤرث اور محدّث علا مہ جاحظ کے حوالہ نے قال کرتے ہیں کہ عبد الله این عباس رضی الله تعالی عنهائے فرمایا کے داللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جگب احزاب میں حضرت علی کرم الله وجہالکریم کی وجہ سے جنگ وجد الله سے بیالیا۔

> وقبال ابين عبياس في قبوليه تبعاوليٰ "وكفي الله المومنين القتال " بعلى بن ابي طالب .

﴿رَسَائِلَ الْجَاحَظُ صَ ١٠﴾ ﴿ وَثُورَ الْا يَصِيارَ صَ ٩٨﴾

﴿على ابن ابى طالب مؤلفه عبد الكريم خطيب ص١٣٥ ﴾ عبدالله ابن مسعود رضي الدتعالى عنه برخواست و پر

خواند كه وكفي الله المؤمنين القتال بعلى وكان الله عزيز أ

حكيمال

﴿مدارج النبرة ج٢ من ١٢٠﴾

## سب سے الگ اعزازات

بيشان بمولامرتضى بمشكلهاءعليه الثلام كي آپ كو ہر جنگ ميں

جرات و بہادری کی مثال قائم کرنے کے لئے وہ بیش بہا مواقع نصیب
ہوئے جو کی دُوسرے کے صے بین بین آئے۔ دُنیا بین محافی جنگ پر بہادری
کے کارنا ہے دِکھانے والوں کو بھی سربراہان مملکت کی طرف سے تھنے دیے
جاتے ہیں انہیں ہوے ہوے اعزازات سے وازا جاتا ہے مگر دُنیا میں کون
ایسا ہے جے معین و مخصوص کر کے اللہ اور اُس کا رسول شغات واعزازات
عطافہ ما کیں۔

خالق کا کنات کی طرف ہے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر بیم کو جنگ پدر کے موقع پر جن جن اعزازات ہے نوازا گیا اُن کی تفصیل آپ سابقہ اوراق میں ملاحظ فرما تھے جیں اُن میں ایک اعزاز ریجی تھا۔

هُوَالَّذِی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِسَالُمُوْمِنِیُنَ بِینی اے محبوب! الله تبارک وتعالیٰ کی وہی ذات یاک ہے جس نے آپ کواپی اور مُسلمانوں کی

مددكاز ورعطا فرمايا\_

مسورة الانقال آیت ۱۲)
اور پھر سرور کا کات ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے اِس کی وضاحت بھی قرمادی کہ اِس سے تر اوز ورید اللّٰہی اور قوت اسد اللّٰہی ہے کیونکہ حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی دُعا بھی تو بھی تھی کہ یااللہ ! ٹونے مُوکی علیہ السلام کی الله این مُوکی علیہ السلام کی الله این کے این کے بھائی ہارون کو مقرر فرمایا اور میری احاد کے لئے اللہ کے اُس کے بھائی ہارون کو مقرر فرمایا اور میری احاد کے لئے

میرے برادرعلی ومقرر فرما۔

نبی رحت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وُعاکس طرح مُستر وہوسکتی ہے اُسے تو بہر حال قبول ہونا تھا اور پھر سب سے بوی بات تو بیہ ہے کہ حصّور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا خدا تعالیٰ سے بچھ طلب کرنا بھی تو منشاء ایز دی کے مطابق ہی تھا کیونکہ آپ اپنی مرضی ہے تو بچھ ہو گئے ہی نہ تھے اور پھر بیہ وُعا تو آپ نے نصر تے حیدری کامُشاہدہ کرکے مانگی تھی۔

حضرت علاّمة قاضى عياض مالكى رحمة الله عليه اپنى مشهورز مانه اور به مثال تاليف مُباركه فش كتاب الشفاء " مين سركار دوعالم سلى الله عليه وآله وسلم كى معراج مباركه كي باب مين نقل فرمات بين كه -ابن قانع قاضى ،ابى الحمراء بروايت كرتے

بین کدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا دفر مایا کدمعراج کی رات کو جب ہم نے آسانوں سے گذر کرعرش کی طرف سفر کا آغاز فر مایا تو عرش کے اُورَ پِ لکھا ہواد یکھا" کوالیة الله مُحَمَّدٌ دَّ اُسُولُ الله" اور بیہ سرمد نیاری کیا الله مُحَمَّدٌ دَّ اُسُولُ الله" اور بیہ

کہ میں نے (محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوعلی کے ساتھ نُصرت وامداد دی۔

متنن ملاحظه فرما كين\_

روى ابن قانع القاضي عن ابي الحمراء

قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لماسرى بسى الى السماء اذا على العرش مكتوب ( لا اله الله محمد رسول الله) ايدته بعلى.

﴿ كتاب الشفاء مطبوعه مصر عربي صفحه ۵۲﴾ ﴿ كتاب الشفاء أردو ترجمه صفحه ۱۵۵﴾ ﴿ ينابيع المودة صفحه ۹۵﴾ ﴿ نسيم الرياض شرح شفاء جلد اول صفحه ۲۱۲﴾

ای طرح زیراً یت "فسو اللّذی ایّدُک بنضره و بالمُوَومنین"
حلیة الاولیاء کی بیردوایت آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه
وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہم نے عرش کے اُو پر لکھا ہوا ملاحظ فر مایا کہ" الله
کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں مجمد (صلی الله علیه
وآلہ وسلم) میرے بندے اور رسول ہیں میں نے انہیں علی ابن ابی طالب
کے ساتھ مدداور نفرت فرمائی۔

قال رایت مکتوبا علی العرش لا اله الا الله و حده لا شریک له محمد عبدی ورسولی ایدته و نصرته بعلی ابن ابی طالب

ائ صمن میں اور بھی بہت کچھ پیش کیا جا سکتا ہے تاہم بخو ف طوالت دیگر کئی روایات کوقلم انداز کرتے ہوئے ،اب اُن چنداعز ازات کا ذکر کیاجا تا ہے جوعمروا بن عبدود کے آل کے سلسلہ میں سیّدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حیدر کرارعلی الرقعنی مشکلشاء شیر خدا کرم اللہ وجہدالکریم

#### اعزاز نمبر ۱

اِس کے متعلق ہم مختفر عرض کر چکے ہیں کہ جب جناب حید رِکرار رضی اللہ تعالیٰ عندعمر وابن عبدود کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے تو حضور غاتم الا نہیا عصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا!

'' ساراایمان سازے شرک کے ساتھ ککرا گیا''

بعض روایات میں ایمان کی بجائے ''اسلام'' کالفاز بھی آیا ہے بینی بیکل ایمان کی گل شرک کے ساتھ جنگ ہے۔

> ويروى أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم حين رأى علياً وقد اسر ع نحو عمرو بن عبد و د قال ! "الآن برزا الاسلام كله للشرك كُله."

﴿ على ابن ابي طالب صفحه ١٢٥﴾

جضور مرور کا تئات صلی الله علیه وآله وسلم کا حضرت علی کرم الله و جهه الکریم کوگل ایمان یاگل اسلام کے لقب سے ملقب فرما نا اور تمر و بن عبد و د کو گل شرک کے نام سے موسوم کرنا غیر معمولی بھی ہے اور نا قابل تر دید حقیقت ہم نے اہل ظواہراورخوارج وغیرہ کی متعددالی تحریریں بھی دیکھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں تا جدار انبیاء سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاریفر مان انتہائی نا گوار گذرا ہے اِن ناعا قبت اندیش مبغوض لوگوں نے اِس روایت کی اسناد کو کمزور بتانے کے ساتھ ساتھ منطقی طور پر بھی نا قابلِ یفین اور وضعی ثابت کرنے کی گوشش کی ہے حالا نکہ وہ اِس حقیقت کو جھٹلانے میں بھی قطعی طور پر ناکام ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکلوا ہیٹے میں جن یہ اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکلوا ہیٹے

#### چند منطقی دلائل

پہلی دلیل ہے کہ کفار کے پورے کے پُور بے کشکر میں ایک شخص بھی عمر و بن عبدود کی کلر کا بہادر موجود نہیں تھا اور اگر ہوتا تو وہ بھی ان دونوں باپ بیٹے کی طرح خند ق عبور کر کے مسلمانوں کے لئکر کے سامنے آجا تالہذا ابوسفیان کی فتح و فکست کا کھمل طور پر انحصار صرف اور صرف عمر وابن عبدود پر تھا اور اس کی سب ہے بڑی وجہ بیٹھی کہ اصول جنگ کے مطابق سب ہے بیٹی وجہ بیٹھی کہ اصول جنگ کے مطابق سب ہے بیٹی وجہ بیٹی کہ اصول جنگ کے مطابق سب ہے جند بیٹے ایک شخص کو ایک شخص سے مقابلہ کرنا تھا اگر عمر و خدانخواستہ اسلام کے چند جانباز وں کو میدان جنگ میں بلا کر شہید کر دیتا تو پھر مسلمانوں کا جنگ اُحد ہے بھی زیادہ نقصان ہونے کا احتال تھا کہ کہ کہ بیاں جبل اُحد جیسی قدر تی فصیل قائم نہیں تھی صرف ایسی خند ق تھی جے اُس وقت عبور کر لینا مشکل نہیں فصیل قائم نہیں تھی صرف ایسی خند ق تھی جے اُس وقت عبور کر لینا مشکل نہیں

تھا جب اہل اسلام کی توجہ اس طرف سے ہٹ کر عمر وسے نبر دا آز ما ہونے کی طرف میذول ہوتی ،

عن ابي مسعود رضى الله تعالى عنه قال لما برز على الى عمر و بن عبدود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم برز الايمان كله الى الشرك كله فلما قتله قال ابشر ياعلى فلو وزن عملك اليوم بعمل امتى لرجع عملك بعملهم

ولیل نمبر داویہ ہے کہ اگر کفارا پنی جنگی قوت کا مظاہرہ کئے بغیر محف خوفاک آندھی کی وجہ ہے میداس جنگ کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے تو اسے مسلمانوں پراللہ تعالی کا احبانِ عظیم تو کہا جا سکتا تھا مگر واضح فتح کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا اور اس سے کفار کے حوصلے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہت نہ ہوتے جا سکتا تھا اور اس سے کفار کے حوصلے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہت نہ ہوتے بلکہ اسے وہ ایک عام حادثہ قرار دے کر دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش ضرور کرتے خواہ چھر بھی انہیں تکست سے بھی دوجار ہونا

ولیل نمبر تنین بہ ہے کہ اگر عمر وابن عبدود کے بار بار حلُ مِن مُبَارِزُ پکار نے پرلشکر اسلام سے کوئی بھی اس کے مقابلہ میں نہ جاتا تو یہ براہ راست اہل اسلام کی واضح فکست کے مترادف تھا خواہ وہ بغیرلڑ ہے ہی میدان میں لاکارلاکار کروا پس چلاجا تا۔ دلیل نمبرچار بیہ ہے کہ عمرو فی الواقع ایک کو وگراں تھا جے تسخیر کر لينا برخض كاكا منهيل تقاخودا ميرالمؤمنين سيدنا فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه؛ نے ای موقع پر حضور کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ س طرح اسلیے

عمُرونے ایک ہزار بہا درکٹیروں کے ساتھ مقابلہ کر کے فتح حاصل کی تھی۔ چنانچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنهٔ اجمعین می گفت روزے بہ ہمرا ہی طا گفہ از قریش کہ عمرو بن عبدود

درمیان ایثال بود بر هم تجارت با مال بسیار عزیمیت شام کرده بودیم که نا گاه قریب بزارکس از قاطعان طريق بر مامرراه برگرفتند انل كاروان از مال بلكه جان

ودل برکندند دری اثناءعمر وعبدود تنخ از نیام برکشید و مانندشیرژبان و بیل و مان برمخالفان حمله آورد آن جماعت بجر وتوجها وبإيثال روب بهزيمت آور دند دراه

﴿معارج النبوة ركن چهارم ص١٢٨) ولیل نمبر یا گئے بیہ ہے کہ شکر اسلام میں ہے کوئی کو نی محض بھی اس

کے بار ہارلاکارنے کے ہاوجوداُس کے مقابلے کے لئے جانے کو تیار نہ تھا چیا سيرت كى كتابون مين آتا ہے كەجب عمروا بن عبدود بار بار مقابله كى دعوت دے رہا تھا تو سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے سی مخض نے بھی نہ تو

#### اس کاچیکنی نبول کیااور نه بی اٹھا۔

وروی سهيلس عن ابن اسطق ابن عمود عا المسلمين للمبارزة و عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الامر ثلاث مرات و لا يقول الاعلى كرم الله وجهه الكريم.

هما الله الدورة من المورد المنافق الم

الیی قوم جے ساری کا ئنات ارضی پرایک فاتے قوا کی حیثیت ہے نمودار ہونا تھادہ اپنے سپر سالا راعظم کی موجودگی ہی میں اعتراف شکست کر لیتی قو تاریخ اسلام کی تابندگی کا کون اعتراف کرتا۔

اپنی ناقص عقل کے زاز و پرمقامات علی کووزن کرنے والویہ تو سوچو کہ خودسید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمروا بن عبدود کی شجاعت اور بہادری کو پورے طور پر جانتے تھے بہی وجھی کہ جب علی کرم اللہ و جہرالکر بم اُس سے مقابلے کے لئے اجازت طلب کرتے تو آپ فر ماتے علی بیڑھ جاؤ

په غمروا بن عبدود ہے،

اندازه تو کروکه پیرمقابله کس قدر شدید اورکس قدرانهم تها دیوا تو!
علی نے تو اُس کا مقابله کر کے اسلام کووه شوکت عطافر مائی ہے جولوک تاریخ
پرتا ابدالآ باد چیکتی رہے گی حقیقت یہ ہے کداس وقت عمر وابن عبدو ڈکی فتح
پورے شرکتان کی فتح اور اُس کی فلست پورے شرکتان کی فلست اور
ہزیمت تھی اور اِس کے ساتھ ہی ساتھ جناب حیدر کرار کی فتح پورے ایمان
اور اسلام کی فتح اور کا مرانی کے متر ادف تھی۔

یمی وجہ ہے کہ آپ نے علی کو تکمل ایمان اور عمر وکو تکمل گفر اور شرک کے نام سے موسوم کیا ، نا دانو! کیا تمہاری ناتمام عقلیں اور فرسُودہ اذبان عقلِ رسالت کا مقابلہ کر علق ہیں؟ اور پھر علی کے پورا ایمان اور پورا سلام ہو نے پر توسینکڑوں و گیر شہاد تیں بھی دامانِ اصادیث رسول میں موجود ہیں۔

#### دربار مصطفئے سے دو سرا اعزاز

سیدنا حیدر کرارضی الله تعالی عنهٔ جب عمروا بن عبدو داوراُس کے بیخ کوتل کرنے کے بعد قطرات خون بڑکا تی ہوئی تکوارسمیت سپدسالا راعظم حضرت محد مصطفاصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقدیں میں حاضر ہوئے تو آپ نے بیاہ مسترت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاوفر مایا۔
علی کا یوم خندت میں جنگ کرنا میری تمام اُمنٹ کے قیامت تک

کے اعمال سے بہتر ہے۔

لمبارزة على بن ابى طالب يوم الخندق افضل من اعمال أمتى الى يوم القيامة.

جناب مولامشکل گشاعلیه السلام کے متعلق حضور علیه الصلوة والسلام کے اگر اس ایک فرمان کو ہی پیش نظر رکھ لیا جائے تو دشمنان حید رکرار آپ کی شان میں کسی قتم کی گستا خی کا ار تکاب جرم نہیں کر سکتے مگر جس کی قسمت میں از لی شقاوت ہے اسے کون تبدیل کر سکتا ہے۔

بهرحال مندرجه بالاروايت بعض كتب مين اس طرح ہے كه،

علی کی یوم هندق کی ایک ضرب میری اُمت کے قیامت تک کے اعمال ہےافضل ہے۔

> عن حديفة رضى الله تعالى عنه ضربة على فى يوم البخشدق افيضيل من اعتمال أمتى الى يوم القيامة.

همقتل خوارزمی صه ۲۵. بینا بیدی المبودة صه ۹۹ حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم روز در باره امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنهٔ چنین فر مود که مبارزة علیا بن ابی طالب یوم الخند ق افضل من اعمال اُمتی الی یوم القیامة \_ یعنی مبار ت علی دروز هندن فاضل تراست ازاعمال اُمت من تا بروز قیا مت وامیر المومنین ابو بکرصدیق ومرفاروق رضی الله نعالی عنه مجلس بودند که و لے درآ مد ہر دو ہر خاستند و فرق مبارک رابوسیدند۔

معارج المندوة ج ٢ صن ١٣٠) المعارج المندوة ج ٢ صن ١٣٠) الدوايت مين ريجي آتا ہے كہ جب حضور صلى الله عليه وآلم وسلم نے متذكره بالا اعزاز جناب حيدر كرار كو عطافر مايا تو جناب ابو بكر صديق اور جناب عمر فاروق رضى الله تعالى عنها دونوں نے اُٹھ كر حضرت على كرم الله دوجهه الكريم كيمر اقد تن كوچوم ليا۔

# دُربار مصطفے سے تیسرا اعزاز

ان کے علاوہ جب شیر خداستدنا حید رکرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاراشگاف ذوالفقار سے عمروابن عبدود کو واصلِ جہنم کر کے بارگاہ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر سلام عض کیا تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبتم ہوکر فرمایا یا علی تنہیں بشارت ہوکہ اگر آج کے تمہارے اس عملی وقد ن کیا اس عملی وقد ن کیا وقد تمہارا عملی وقد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی تمام اُست کے اعمال سے وزن کیا جائے تو تمہارا عمل کے جمی زیادہ وزنی ہوگا۔

قال البشريا على فلو وزن اليوم عملك بعمل امة محمد لرحج عملك بعملهم

﴿ينا بيع المودة ص٩٧)

# دربار مصطفے سے چوتھا اعزاز

علاوہ ازیں تا جدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ و جہہ الکریم کی اس جرأت و بہادری کا ایک تمغہ ریجھی عطافر مایا کہ۔

علی کی عمرو بن عبدود کوتل کرنے کی نیکی جنوں •

اورانسانوں کے اعمال سے افضل ہے۔

وذكر بعضهم ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم عند ذالك قال قتل على لعمرو بن عبدود،

افضل من عبادة ثقلين .

﴿سيرتِ حلبيه ج٢ص٢٢٠)

# خوارج كاراعتراض

جناب حید رکرار رضی الله تعالی عنه کو بار گاور سالتمآب صلی الله علیه وآله وسلم سے ملنے والے إن اعزازات میں آخری اعزاز پر اعتراضات کا

دائرُهٔ عمل نسبتاً وسیع ہوجا تا ہے اور خارجی اپنے پیش رؤوں کی پیدا کردہ منطقی \*

تاویلوں میں استہزاء وششخر کی مزید رنگ آمیزیاں کر کے عوام الناس کو کمراہ

اور بتاہ کرنے کے لئے ایزی چوٹی کازور صرف کررہے ہیں۔

جیدا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ شانِ حیدر کرارضی اللہ عنہ میں پیش کی جانے والی متنازعہ فیرعبارات پر بحث کے لئے ہم نے ایک ستقل باب لکھا ہے اور بھر اللہ تعالی اِس باب میں اُن تمام اعتراضات کا قلع قبع کردیا گیا

ہے۔ یہاں ہم اپنے قارئین پرصرف ہدواضح کرنا جا ہے ہیں کہ خارجیوں نے اس روایت پر اعتراضات کے لئے جو تا نابانا تیار کیا ہے اُس کی ابتداء اُن کے آقائے تعت این تیمیہ نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب منہائی السنۃ میں اس طرح کی ہے۔

> تروفي شيء ومن الكتب التي يعتمد عليها و لا بسند ضعيف و كيف يكون قتل كا فرا فضل من عبادة الثقلين الانس والجن ومنهم الانبياء قال بل ان عمرو ابن عبدودهذا لم يعرف له ذكر الا في هذه الغزوة:

وهذا من الاحاديث الموضوعة التي لم

ہدنھاج السنة ابن تیمله ﴾
اور بیروایت اُن موضوع احادیث میں ہے ہے جنہیں معتبر کتب
نے بیان ہی نہیں کیااور نہ ہی ہیے کی ضیعف سندے ثابت ہوتی ہے اور یہ کیے
دُرست اور ممکن ہے کہ ایک کا فرکوتل کرنے کی نیکی تقلین کی یعنی جنوں اور
انسانوں کی عیادت ہے افضل قراریائے جبکہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں

بلکه عمروا بن عبدود کا توسوائے اس جنگ کے کہیں ذکر ہی موجود نہیں اور نہ ہی اُسے کوئی جانتا ہے۔

ابن تیمیہ خود بھی ابتداء میں اس روایت کوشیعوں کی من گھڑت اور
وضعی قرار دیتا ہے اور اُس کی ڈریت نے تو اُس پرالی ایس حاشیہ آرائیاں کی
ہیں کہ پناہ بخدا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں پراس شدت ہے دیوا گل
کے دور سے کیوں پڑتے ہیں اور ان کی بصارت و بصیرت پر تعصیب کے
پردوں کی جمیں دہیز ہے دبیز ترکیوں ہوتی ہیں کہ انہیں سوائے اپنے باپ
وادا وَں کی مِن گھڑت تاویلات کے پچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔

حالانکہ تواری وسیری فقہ ترین کت میں عمرو بن عبدود کے متعلق بالوضاحت تریہ کہ دہ جنگ بدر میں بھی کفارومشرکین ملہ کے ساتھ تقااور زخمی ہونے کی وجہ سے اپنی قوت کے جو ہرنہ دکھا سکالیکن روایت کو کمزور کرنے کے لئے اس فدر ڈھٹائی ہے کام لینا کہ جنگ احزاب کے علاوہ اُس کا کہیں تذکرہ ہی موجود تبین انہی کا کام ہوسکتا ہے جو پورے طور پر ابلیس

بہرحال جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے اس روایت کی ثقابت کے بارے میں پوری تفصیل مباحث کے باب میں ملاحظ فریا کیں۔

یہاں تو صرف میرو یکھنا ہے کہ اگراللہ تعالی اور اس کارسول صلی اللہ سلم کسی کہ کہ اوزوز بریدا فرار میں تہ کہ ایک دری منہم سیجھیں ساتھ

علیہ وآلہ وسلم کسی کوکوئی اعز از عطا فریادیں تو کوئی دوسر اانہیں چھین سکتا ہے

اگر جواب نفی میں ہو ہے تو وشمنانِ حیدر کرار کوشرم آئی جا ہے کیونکہ جناب علی علیہ السلام کو بار گاہ خداور سول سے ملنے والے اعز ازات وانعامات نہ تو قلم کے زور سے چھنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی منطقی تا ویلیس انہیں واپس لینے پر قادر ہوسکتی ہیں۔

# انعام یافتہ کی گواھی

اگرچە قارئىن كرام جناب شير خدا غالب على كل غالب على ابن ابي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کو ہارگاہ خدا وندی سے ملنے والے تمغات اور در ہارِ رسول سے ملنے والے اعز ازات کے متعلّق بالوضاحت ملاحظہ فر ما چکے ہیں اور پیجی پڑھ چکے ہیں کہ ثنانِ مرتضائی کی رفعتوں کود مکھ کرچیں بجیں ہونے والے لوگ کس کس طریقہ سے رویات کو کمز ور کرنے کے لئے زور صرف کرتے ہیں لبندااس مقام پرسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ پند اپنی اپنی مقام ابنا ابنا کئے جا ؤ میخوارو کام ابنا ابنا تا ہم آخر میں خود جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ کے اس ضمن میں چنداشعار پیش کرنے کی سعاوت حاصل کی جاتی ہے جن میں آ پ نے غزوة احزاب ميں ملنے والے عظیم زین انعا مات کا انتہائی غیرمحسوں طریقتہ 751 سے واضح ترین ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں۔ تمام تعریفیں اُس اللہ تبارک وتعالیٰ کے لئے

ہیں جونفٹل فرمانے والا اور جمیل ہے وہ اللہ تعالی جو انتمام تعت کرنے والا اور بہت زیادہ عطافر مانے والا ہے۔

ہے۔ اُس خُداوند قدوں کا شکر ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نُصُرت و تا سُد فر ہا کر رسال سمی میں میں میں نام ہے فات ہے ہ

جامال سرکشوں پر قابوحاصل کرنے کی تو فیق بخشی۔ اگر چہ میں اپنی زبان کی پُوری قوت بھی صرف کر دوں تو میں اُن بے شار ملنے والی نِعمتوں کو بیان نہیں کرسکتا جنہیں میں اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

خُدا کُ فتم! اِس صُبح مجھ پر ہونے والا اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ظاہر ہو گیا خواہ میں پھھ طلب کروں یاند کروں۔ کروں یاند کروں۔ گر وہ گفارنے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ۔

وسلم کی فوج اور آپ کواللہ جارک وتعالیٰ کی طرف ہے حاصل ہونے والی نُفرت وامداد کا مشاہدہ کرلیا ہے جس میںغور کرنے والے کے لئے تھیجت ہے خواہ وہ عقاب سیر

عقلند بوياناسجهد

عَرُوا بَنِ عَبْدُودٌ نے جب اپنی بات پراڑنے کی کوشش کی تو جنا ب شیر خدارضی اللہ تعالی عند نے اسے مخاطب کر کے فر مایا۔

> ائے عمر ابن عبدُودتو ایک الیا بہادر سوار ملاہے جو ہار ہار جنگ میں پیش قدمی کرتا ہے۔

گر وہ سوار تختے ہدایت اور شرائع اسلام کی طرف ُبلا کرخدا کے دین کی امداد کرنے کی دعوت دیتا

رے بر ریں ہے۔ ہے جوآلِ ہاشم کے لوگوں سے ہے ہم وہ لوگ ہیں جو

مېڏب شريف انفس اور صاحب تاج کرامت بيل د به شدن سه پر رار سالگه

اور ہم وہ ہیں جن کی روشیٰ غالب آنے والی اور عالمگیر ہے۔

اور تحجے اسلام کی وغوت دیتا ہوں اس ہندی شمشیر براں کے ذریعے ہے جس کی دھار انتہا کی باریک ہے اور بیآ بدار قاطع شمشیر پشت کی ہڑیوں کو

کا مینے والی ہے۔ اور ہم میں محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ آپ کی جبین اقد س

ں طرح چیکتی ہے جس طرح بادل کے درمیان آفاب چیکتا ہے۔

الحسيدلية الجميل المفضل التمسيخ التمولى العطاء المجدل هكرعلئ تمكينيه ليرسولنه بالنصرمنية على الغولة الجهل كم نعمة لااستطيع بالوغها جهدا ولو اعملت طاقة المقول لسكسه اصبح فيضلب منظاهرا منية على سنبالت الإلم اسبل فسد عسالسن الإحصراب مين تساليساه جدد السنسي و ذي البيسان المحرمسل مسافيسه موعطة لكمل مفكر ان کسسان ذاعسفسل وان لسم يسعىقسل ﴿ديوانِ على عليه السلام ص١٢٥﴾ اور خدا ہی اپنے دین اور پیغیمر کا مد د گار ہے اور پیش قدمی کرنے واليقو حيد پرست كاحامي وناصر ہے۔ قريش ادرتمام شعوب وقبائل واليلوك المججى طرح جانئة ميں اور اس امريرگواه بين كهان مين ايك بهي ايمانهين جوميرا بمسر اورقائم مقام بهو، يساعسسرو قدلا ليت فارس بهمة عسنسد السكقساء مبعساو والاقسدام من آلٰ هناشم من سنناع بناهس

ومهالي ن مسوجين كرام
يدعوالى دين الإلدو نصره
والى الهدى وشرائع الاسلام
يمهاب عصبر رفيق حلة
قى رويق يهرى الفقار حياه
ر محمد فينا كان حييه
والسامة نا صرديده و ديه
ومعن كل موجد مسعدان كلها
شهدات قريش والقيائل كلها
أن ليس فيها من يقوم مقاصى

## ابنِ عبدود کی ہلا کتِ کے بعد

﴿ديوان على عيله السلام ص١٩٩﴾

جناب حیدر کرارسید ناعلی علیه السلام نے عمر و بن عبدود کا سرقلم کرنے
کے بعد فرمایا کیا سوار بھے پراس طرح حملہ آور ہوں گے؟ اُنے میرے ساتھیو!
ان کو بھے سے اور دوسرے مسلما نوں سے پیچے ہٹا دو آج میری غیرت اور
کھویڈی تک چینچنے والی اور نہا چینے والی میری تلوار بھا گئے ہے رو کتی ہے حملہ
کرنے والے ابن عبدود نے قتم کھائی ہے اور لوگوں نے اس کا ذہ کے حلفیہ بیان کوسنا ہے کہ وہ نہ اسلام قبول کرے گا اور میں نے قتم کھائی ہے اور

پھر ہم دونوں پوری قوت سے نکڑا گئے اور پورے طور پراڑے اور پھر میں نے اسے ریگزاروں میں چٹانوں کے درمیان درخت کے تنا کی طرح کٹا ہوا پایا تو میں رک گیا اور اسے برہند کرنے سے باز رہائیکن اگر میں شکست کھا جا تا تو وہ کپڑے بڑول چھین لیتا۔

ابن عبدودا پئی ناقص عقل کی وجہ سے پھروں کو پوجتا رہا اور میں صائب الرائے اور صاحب شعور ہونے کی وجہ سے محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب جل وعلا کی برستش کرتارہا۔

ابن عبدودنے جب میری خارا شگاف تلوار کو ترکت میں ویکھا تو

أكم معلوم بوكيا كدريجار به كليل تما شنبين.

ابن عبدودکومیں نے مصفّالوہے کی پاکیزہ تلوارہے اس وقت قتّ

کیا جب اس نے بغاوت کی۔

اُے گروہ کقار! خُدائے رحمٰن کے متعلق بید گمان نہ کروکہ وہ اپنے پنج برصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونظرانداز کردےگا۔





# غزوة بنو قريظه

### پس منظر

جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں یہودیوں کی بدعہدی کے متعلّق ایک واقہ بیان کر بچے ہیں ایسے ہی یہودیوں نے اپنی شیطنت اور فطری جبلّت کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد بار دیگر بھی کئی ایک بدعبد بیاں کیں حتیٰ کہ غزوہ احزاب بین بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کرمسلما ٹوں کے خلاف متعدد قتم کی نایاک سازشیں کیں۔

سپیسالا راعظم تا جدار عرب وتجم حضور سرور کا نئات صلی الله علیه و آله وسلم جب غزوهٔ احزاب سے کا میاب و کا مران ہو کرمع صحابہ کرام رضوان الله علیجم اجمعین کے مدینه منوره میں واپس تشریف لے آئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو آپ نے اسلی وغیر ہا تار کر عسل فر مایا اور ظہر کی نماز ادا فرمائی ،

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ واپسی پراُم المونین سیّدہ عاکشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے مجُرہ مبار کہ میں تھے کہ جبر مِل علیہ السلام نے حاضر۔ موکر عرض کی کہ یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آب ہے درگر رفر مائے، آپ نے اسلحہ وغیرہ اُتاریکی دیا ہے حالائکہ فرشتوں نے ابھی تک اپنااسلی بین اُتارا۔
لہذا آپ تیاری فرمایئے اور یہودیوں سے ان کی بدعبدیوں کا بدلہ لیس
چنانچ حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی کرم
اللہ وجہدالکریم کوعکم عطافر ماکر یہودان بنونضیر کی طرف روانہ فرمادیا اور اُن
کے عقب میں چلنے کی خود بھی تیاری شروع فرمادی۔

مواہب اللدنیہ وغیرہ بیں ہے کہ آپ نے مقدّمہ کے طور پر حضرت علی کرم اللہ دیہ وغیرہ بیل ہے کہ آپ نے مقدّمہ کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کوعکم عطا قرما کر یہودان بنوقر بظہ کی طرف روانہ فرمایا اور پھر پیفس نفیس خود بھی تین بڑار سیابیوں پرمشتل لشکر اسلام کے ساتھ یہودیوں کی ستی کا محاصرہ کرلیا۔

لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل اتباه جسريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا اخرج اليهم واشارالي بني قريظه فإني عامد اليهم فمزلزل بهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم موذنا فاذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلايصلين العصل الاف

بنى قريظه وبعث مناديا ينادى ياخيل الله اركبي وبعث علياً رضى الله عنه على المقدمة ثم سار في المسلمين وهم ثلاثة آلاف والخيل ستة وثـلاثـون فـرساوحاصرهم عليه الصلواة والسلام خمس و عشرين ليلة.

﴿ انوارِ محمدیه من المواهب اللدنیه مطبوعه مصد ۸۵ ﴾ سیرت ِ صلیه میں ہے کہ جب رسول الله سلی الله علیه وآلہ وسلم جنگ

خندتی ﴿ احزاب ﴾ ہے واپس تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوعکم عطافرہا کر' بنوقر بظ'' کی طرف روانہ فرمادیا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ کمر تشریف لانے سے پہلے ہی حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پرچم عطافر مایا اور پنوفر یظہ کی طرف روانہ فریادیا۔

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على ابن ابى طالب كرم الله وجهه الكريم وجهه برأيته الى بنى قريظه ، اى وفى رواية دفع اليه لوائه على حاله لم يحل من مرجعة من الخندق ومر صلى الله عليه وآله وسلم بنقر من بنى النجار قد بسوا السلاح.

﴿ سيرت حلبيه جلد درم صفحه ١٥٩﴾

#### حضور کھاں تھے ؟

سیرت کی مشہور کتاب "معارج الدوت" میں بھی بدوا قعد تفصیل کے ساتھ موجود ہے چنانچہ مُلا مُعین کاشفی بدروایت مزید بیان فرماتے

ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے یہودیوں کی بستی پر جملہ کرنے کے ليح حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآلبه وسلم كي خدمت اقدس مين عرض كيا تو آپ اس وقت خاتونِ جنت سيّده فاطمة الزبراك گرتشريف فرما تقاور یمی روایت درست اور قرینِ صحت معلوم ہوتی ہے کیونکہ ثقہ روایت کے مطابق حضورعلیه الصلوٰة والسلام کی عادت شریفه ہی بیتھی کہ آپ جب بھی سنس سفر یاغزوہ وغیرہ سے واپس تشریف لاتے توسب سے پہلے اپنی عزّت مآب صاحبزادی سیّدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیہا کے دُولت کدہ پرتشریف

چنانچە صاھب معارج النبوة حضرت عبداللداين عباس رضي الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور سیّدِ عالم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم اس وقت سيّدة النساءالعالمين ،شنرادي كونين سيّده فاطمة الزبراصلوة الله عليها کے بیت الشرف میں تشریف فرماتھ اور عسل مبارک فرمانے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز اوا فرمائی اور خُود کو معطّر فرمانے کے لئے وہ آنگیٹھی طلب فرمائی جس میں خوشبو کیں وغیرہ سُلگائی جاتی ہیں اور پھرآ پ نے سفید براّق دستار مبارک سر انور پر باندهی ای اثناء میں ایک ناقد سوار نے حاضر ہوکر گزارش کی کہ یامحصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وتعالیٰ آپ سے درگز رفر مائے ، آپ نے خُود کوغیر مسلح فرمالیا ہے حالانکہ ملائکہ ابھی تک مسلح حالت میں آپ بھی جلدی ہے دوبارہ اسلحہ زیب تن فرمالیں اور بنوقر بظہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں خدا کی تئم میں اُن کی طرف جارہا ہوں تا کہ میں اُن کے قلعہ کوان طرح تو ڈکردیزہ ریزہ کردوں جس طرح مرخی کا انڈہ پھر سے یاش باش کردیا جا تا ہے۔

#### بلال نے اعلان کیا

یہ خبر سنگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ اتعالیٰ کوطلب فرما کرار شاوفر مایا کہ مدینہ منورہ زاداللہ شرفہا تعظیماً وکر بیما میں منادی کردیں کدا کے فشکر خدا اپنی سوار بول پر سوار ہوجا اور جومطیع وسمیع یعنی فسر مال بردار اور اطاعت گزار ہے وہ عصر کی نماز مدینہ منورہ کی بجائے بنو فسر مال بردار اور اطاعت گزار ہے وہ عصر کی نماز مدینہ منورہ کی بجائے بنو فریظہ کی کہتی میں پڑھے۔

## حضرت علی کی روانگی

حضرت بلال رضی الله تعالی عند کوید ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے تاجدار بل اتی هیر خداسیّد ناحید رکز اررضی الله تعالی عند کوطلب فرمایا اور اُن کو پرچم اسلام تفویض فرما کر جراول کے طور پر بنوقر بظری طرف روانہ فرمادیا اور خود زِرہ مبارک کوشانته اقدی پر لئکایا اور دوسر کے دست بداللہ میں نیزہ بکڑ کر طیفا نامی گھوڑے پرسوار ہو گئے اور دوسر کے مست بداللہ میں نیزہ بکڑ کر طیفا نامی گھوڑے پرسوار ہو گئے اور دوسر کے گھوڑے کو آراستہ فرما کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ کو مدینہ

منورہ میں خلیفہ مقرر فر ماکر حصرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے بیچھے بیچھے دوانہ معر

بروائت این عباس رضی الله عنهما آنکه درخانه فاطمهٔ بود بعد از عشل نماز پیشین ادا کرده مجر طلبیه تاخودرا معطرومطیب ساز دودستار سفید ازاتیرق بر

سربسته بود وبراشتر بسوار گفت بامحم صلی الله علیه وآله دسلم خدائے از توعفو کناو کرسلاح از خود باز کردی و حال آگد ملائکه بنوز سلاح از خود بازند کرده انده زود

برخیز وسلاح پوش و بجانب بنی قریضه متوجه شو - والله که من می روم تا قلعه ایشال را بکو بم وخو و دگردانم چنا نکه بینهٔ برمرغ را برسنگ پس حضرت مقدس نبوی صلی الله

علیه وآله وسلم بلال راطلبید وفرمود که تا ندا کرد در مدینه که یا خیل الله سوارشوید که برسمیع ومطیع است یعنی فرمانیر دارنماز ویکر فکذار دهر در بنی قریضه وعلی کرم الله وجه راطلب کردوعکم بدست أو داد دے رااز پیش

فرستاد وخود زره بپوشید میر بردوش کشید و نیزه در دست گرفته براسپ خود طبیفا سوار محد واسپ دیگر جنبیت

وعبداللداين كمتوم رادر مدينه خليف ساخت وازعقب على

رضی الله عنه روان شد\_

﴿معارج النبوت للعلام معين كاشفى ج٢ص١٣١﴾

شُّ مُحَقِّ فرماتے ہیں!

ودرروایت آمدہ کدرخانہ طیبہ فاطمۃ الز برابود رضی اللہ عنما عادت شریفہ برال رفتہ بود کہ چوں از غزوہ یا سفرے باز کھتے بخانہ فاطمہ رضی اللہ عنما آمدے وئمر مبارک أورا بوسیدے وہبر تقذیر ناگاہ

مردے بیرون از خاند ملام کرد۔

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم برخاست و بیرون رفت ومن نیز از عقب تا در خانه رفتم واحیه کلبی

بود که غبارے بر روئے وبردندان مائے پیش وے نشستہ وبراشتر سفید سوار بود آل حضرت صلی اللہ علیہ

وآلبہ وسلم برردائے مبارک خوبیش غبار از مرد روئے اوپاک میکرد وبال سرور گفت چول بخانہ درون آمد

فرمودای جریل است.

﴿مدارج النبوت ج٢ص١٤١﴾

## یھو دی کانپ گئے

حضرت امير المومين امام الافجعين حضرت على رضى الله تعالى عنهٔ

روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم ہوقر بظہ کے قلعہ کی فصیل کے قریب بنچ تو قلعے کے اوپر کھڑا ایک بہودی پکاراً ٹھا کر بیٹک عمروا بن ودکوتل کرنے والاعلى آگيا۔

> يملے يبودي كى يە يكارىنى تو دوسرا يبودى چلانے لگا۔ علی نے عمر وابن و دکول کیا ہے۔

علی ہمیں شکار بنا کر چیردینے والاہے۔ علی جاری باتی ظاہر کرنے والاہے۔ علی ہمیں غمز وہ کرنے اور مضبوط کام کرنے والا ہے

علی جارے بھید کوظا ہر کرنے والا اور جمیں رُسوا کرنے والا ہے۔ جناب علی علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ جب ہم نے ان دونوں

يبوديون كالرزتي موكى آوازين سني توكها كه

تمام تعریفیں ہیںاس ذاتِ کریم جل جلالۂ کے لئے جس نے اسلام كاغلبه ظاهرفر مايا اورشرك كونتاه وبربا دكيابه

> كقل است كهاميرالمومنين على كرم الله وجهه الكريم فرمود كه چول نز ديك حصار بني قريظ رسيديم

شخصازان قوم كه بالائے قلعه بودمراد بدوندا كرد كەقد جاءكم قاتل عمرود يكرب گفت قتل على عمراوصارعلى صقرا

فصهم على ظبرابرم ملى الراهتك عل براعنه من كفتم

﴿معارج النبوت ص٢ ص ١٣٤)

#### غيرت ها شمى

معمولی تغیر لفظی کے ساتھ میں روایت متعدد کتب سیر میں موجود ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے اسلامی پرچم کو یہودیوں کے قلعہ کی بنیاد کے قریب گاڑ دیا تو اس وقت مسلما نوں کی ایک جماعت بھی آپ سے لی۔

مسلمانوں کی سلح افواج کوآتے دیکھ کریہو دیوں نے بھی قلعہ کی فعیل پر جمع ہونا شروع کر دیا اور پھرا جا تک ان ملعونوں نے حضور سرور کا نئات علیہ الصلاق والسلام اور آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں گتا خانہ کلمات بکنا شروع کردیئے۔

مسلمانوں نے جب ان کی خرافات کو سنانو پہلے خاموثی اختیار کی اور پھر کہا کہ ہمارے اور تہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی جناب خیرِ خدا شاہ مر دال قوت پر ور دگار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گوش ہائے مبارک میں جب ملعون ومر دود یہودیوں کی رسول اللہ پر کی جانیوا کی وُشنام طرازی کی آواز پڑی تو آپ کا خون کھول اُٹھا غیرت ہاشمی جوش میں آکر فیصلہ کُن مُر بطے میں داخل ہوکرا پی توت کا مظاہرہ کرنے کے لئے بے تاب گی

#### علے حضرت خدمتِ سرکار میں

تاہم غالب علیٰ کل غالب علی این ابی طالب علیہ السلام نے کمال بصيرت سے كام ليتے ہوئے جوش كو ہوش پرغالب ندآنے ديا اور پرچم اسلام کو حضرت ابوقما دہ رضی اللہ تعالی عنهٔ کی حفاظت میں چھوڑ کرنہایت تیزی سے اس داسته کی طرف دوانه ہو گئے جس سمت سے تا جدار انبیاء سیدالسلین اصلِ كأئنات فخرموجودات حضور رحمتِ دوعالم نورجسم احرمجتبي حفزت محرمصطفا صلی الله علیه وآله وسلم مع دیگر مجام بن اسلام کے تشریف لا رہے تھے۔ ابھی جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ شاہراہ پر تشریف لائے ہی تھے کی حضور رسالت بناہ علیہ التحیة والثناء کارُخ انور نظر آگیا آپ جلدی سے حضور سرورِ کا تنات علیه الصلوٰة والسلام کے قریب پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آپ بچھ وقت کے لئے لیبیں قیام فر مائیں اور خبیث بہود بوں کے قلعہ کے قریب تشریف نہلے جائیں حتی کہ اللہ تبارک وتعالی انہیں ذکیل ورسوا کر کے تباہ و ہر با دکر دے۔

رسول غیب دان حضورا ما الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم نے استفسار فر مایا علی کیا تم نے پچھالیسی با تیس سی جی جو جارے کئے تکلیف اور ایذاء کا باعث ہوں جناب علی کرم اللہ وجہہ الكريم نے عرض کی ہاں یارسول اللہ ایسا ي د

سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! علی تم بچھ نم نہ کروجب ہم اُن کے پاس پہنچیں گے تو انہیں کی شم کی بکواس کی جرائت بہیں ہوگی چنا نجیہ حضور تا جدار انہیاء ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے جب ملعون یہو دیوں کے قلعہ کے قریب تشریف لائے تو جہد الکریم کے جب ملعون یہو دیوں کے قلعہ کے قریب تشریف لائے تو آپ نے آئے ہی ان کوفر مایا ارک بندروں اورسؤ روں کے بھا تیو خدا اور رسول کے تھم سے بیچے آجاؤ۔

لقل است کہ چوں شاہ مردان علم بیائے قلعہ بى قريضه برزيين زويبودال ازاب لائے حصارزيان سبب ودشنام حضرت سيدالا نام صلى الله عليه وآله وسلم بکشا دند وعلی مرتضی کرم الله وجهه الکریم ابو قما وه را بحا فظت رايت گذاشته و برمر راه پنجبرصلی الله عليه وآله وسلم آمده گفت بارسول اللدنز ديك بقلعه بهودان مروز دوباشد كهالله تعالى ايثال رارسوا كردا نند حضرت صلى الله عليه وآله وسلم فرمود كه چيز سے از ايثال دربارهٔ من شنیدهٔ؟ گفت آرے آل سرور صلی الله علیه و آلبه وسلم فرمود چول مرابه ببیندآن نتوا نندگفت چول حضرت صلى الله عليه وآله وسلم بحصارا بيثال نز ديك رسيد فرمود

یا خوۃ القردہ والخنا زیر فردہ آئیہ بھیم خداورسول۔
﴿معارج المندوۃ رکن چھارم صفحہ ص ١٣٤﴾
ایک روایت کے مطابق حضور سروکا گنات صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے
یہودیوں کو مخاطب کر کے بیار شادفر مایا اے بندروں اروسوروں کے بھائیو
اور طاغوت کے بندواللہ تبارک و تعالی نے تو تم پر عذاب تازل فر ماکر ذلیل
اور رسواکر دیا تھا اور تم مجھ گالیاں دیتے ہو۔

فلما دناعلى بن ابى طالب كرم الله وجهه المكريم من الحصن اى و معه نفر من المها جرين والا نصار وعزز اللواء عند اصل الحصن سمع من بنى قريطة مقالة قبحة فى حقه صلى الله عليه وآله وسلم اى وحق ازواجه.

ای فسکت المسلمون قالوا السیف بیننا وبینکم فلمارا علی کرم الله وجهه الکریم رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبالاً امرا باقتاده الا نصاری رضی الله عنه ان یلزم اللواء ورجع الیه رسول الله علیه وسلم، فقال یارسول الله لاعلیک ان لا تدلو من هولاء الا تحابث قبال لعلک سمعت منهم لی اذی قال نعم یارسول الله قال لو راونی لم یقولوا من ذالک شینا.

فلحا د تارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حصونهم، قال ياخوان القردة هل اخزاكم الله وانزل لقمة ؟ وفي رواية نادى بأعلى صوته نفرا من اشرافهم حتى اسمعهم وقال، ، اجيبوا يا اخوة القردة والخنازير وعبدالطاغوت. وانماقال لهم يااخوان القردة والخنازير، لان اليهود ومسخ شبانهم قردة وشيرخهم خنازير

﴿ سيرت حلبيه مطبوعه مصر جلددوم صفحه ١٦٠﴾ بهرحال! سرورائبياء على الله عليه وآله وسلم نے قرآن مجيد ميں نازل ہونے والے اسى واقعہ كى طرف اشاره كرتے ہوئے ان كے ند بہ كا ابطال اوران كے كرتو توں كا ظہار فر ما يا تھا۔

بہرحال ایہ بات تو برسیل تذکرہ ضمناً سامنے آگئی بتانا یہ تھا کہ جناب مرتضی مشکل کشاء شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہود یوں کی بکواس سی تواس سے پہلے کہ آپ انہیں ان کی خرافات کا جواب تلوار سے دیے اس امر کوضروری خیال فر مایا کہ جس قد رجلدی ممکن ہوسکے حضور سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقد س میں حاضر ہوکر آپ کو یہود یوں کے قریب آنے ہے روک دیا جائے تا کہ آپ کی شان میں کی جانے والی گنتا خانہ گفتگو آپ کے لئے باعث آزار و تکلیف نہ ہو۔

اور میں آپ کوان کی آوازوں سے ڈورر کھ کر شجاعت کے وہ جو ہر دکھاؤں جوان کی نسلوں کے لئے بھی باعث عبرت ہوں اِن تمام امور کی نشاندھی آپ کے صرف اس ایک مجملہ ہی سے ہوجاتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قلعہ کے قریب تشریف نہ لے جائیں حتی کہ اللہ تبارک وتعالی انہیں ذلیل وُرسوااور تباہ و ہر باد کردے۔

گزشتہ سے پیوستہ ر

وانما قال لهم يا اخوان القردة والخنازير لان اليهود مسخ شبائهم قردة وشيو حهم خنازير

عند عند الهم يوم السبت بصيد السمك .

﴿سيرتِ جلبيه مطبوعه مصرح ٢ص٠٢١٠﴾

#### یھودیوں کا مکاصرہ

مخضریه که جب تا جدار انبیاء واگرسلین حضور صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ان إنسان نماشیاطین یہود کے آبا واجداد کے مُعدَّ ب ہوکر بندر اور سؤر نے کے واقعہ کویا د دلا کرانہیں اخوان القر کو قو والحنّاز مرّکہا تو یہودیوں نے آپ کے اخلاق کریمانہ کی آٹر لیتے ہوئے یہ تیر پھینکا کہ۔

ويقولون يا ابا القاسم ماكنت جهولا وما

كنت فاحشاء

﴿ سيرتِ حلبيه ج ٢ص ١٦٠﴾ ﴿ طبقات ابن سعد ج ٢ص ٢٢١) ﴿ سيرت ابن هشام ج ٢ص ١٩٥)

لعنی اُے ابوالقاسم آپنے اس نے ل تواس تھم کی سخت اور بعیداز اخلاق گفتگو مبھی نہیں فرمائی آج آپ کو کیا ہوگیا ہے حالانکہ آپ نے یبود یوں کے ساتھ بیش آئے والے دُرست اور سی واقعہ کو دُہرائے برہی اکتفا فرمایا تفااور به بدطنیت اور بدگو بهودی خُوداس سے قبل حضور رحمة العالمین صلی الله علیه وآله وسلم کی شان میں خرافات نبک چکے تھے جو نگاور سالت سے تھی پوشیدہ نہیں تھی اور تا جدارِ ولایت جناب شیر خدا علیہ السلام کی نا قابل تر دیدگوا ہی بھی اس پر موجود تھی مگر جن کے اخلاق حسنہ کے بدترین وشمن بھی مُغتر ف تصاور بیاعتراف مٰدکورہ بالا گفتگو میں بھی واضح طور پرموجود ہے۔ آپ بہودیوں کے اس فقرہ ہے ہی پریشان ہو گئے اور آپ براس قدر حیا کا غلبہ ہوا کہ آپ کے شاہ اقدس ہے ردائے انور ڈی لک کرز مین پر گریڑی اور دسبِ اقدس ہے تازیانہ نیزہ مچُوٹ کرگر پڑااور آپ چند قدم والين تشريف لا كرزك كيّ

> ''ازیں جہت حطرت راصلی الله علیہ وآلہ وسلم حیاوست وادچند قدم بازلیس گشت و گوئنداز ممرایسخن ایمر تبہ متاثر گشت که تازیاند دروست داشت بیضتا دوروا از دوش مبارکش برزمین آئید۔

﴿معارج النبوت ج٢ص١٢٠)

ببرحال آپ چندقدم واپس تشریف لا کرزک گئے تو آپ کی طرف

ے اسیّد بن حفیر رضی اللہ عنہ نے یہود یوں کو مخاطب کرکے ارشاد فر مایا کہ اُے دشمنانِ خدا ہم تبہارے اس قلعہ کا محاصرہ اس وقت تک نہیں تو ٹریں گے جب تک کُنُم لوگ جُوک سے تڑپ تڑپ کرند مرجا وَاورثُمُ اُسُ مُکَّارِلومِڑی کی طرح رہوگے جوسُوران سے سر باہر نہ نکال سکے۔

> اسيند بن حضير رضى الله عنه فقال لهم يا أ اعداء السلّم لا تبر حوا من حصنكم حتى تموتو اجوعا الما التم بمنزلة تعلب في الجحر.

یبود یوں نے اِس کے بعد کافی کوشش کی کہ کی طرح اپنی شاطرانہ اور مگارانہ گفتگو سے کام چلا لیس مگر خُدا تعالیٰ کا وعدہ پُورا ہونے والا تھا اور حضور رحمت للعلمین فرمانِ خُداوندی کی تمیل کرتے ہوئے انہیں بہر صورت واصل جہنم کر دینا جا ہے تھے چنا نجہ اُن کی بستی کو چاروں طرف سے محاصرہ میں لے لیا گیا۔

### یھودیوں کی گرفتاری

جب یہودیوں کا محاصرہ کے بقول بعض ہیں یا پچیس روز اور صحح روائت کے مطابق پندرہ شب وروزگزر گئے اوراس عرصہ میں رُسدو کمک کسی طورت بھی اُن تک نہ پہنچ سکی تو اُنہوں نے تَن بہ نقدیرا پنے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ طلب کیا آپ نے فرمایا تُم خُودہی کوئی ثالث مقرر کرلوچنا نچہ اُنہوں سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کو ثالث بنانے کی ورخواست پیش کی جسے قبول فرماتے ہوئے آپ نے حضرت سعد بن معاذر صنی اللہ عند کو مدینة منورہ سے طلب فرمالیا اور تمام صورت حال سے آگا و فرمادیا۔

سعد بن معاذ نے عرض کیا گدان یہودیوں کے مردوں کو آل کردیں اوران کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیں حضور مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا سعد کا فیصلہ وہی ہے جوخدا تعالیٰ نے آسانوں پرفر مایا ہے۔ ﴿ طبعات ابن سعد ہے ص ۲۱۲﴾

چنا نچیتمام یہودی ہا ہرنگل آئے اور ان میں سے مردول کے ہاتھ باندھ دیئے گئے اور مدینہ منورہ میں لا کر حضرت اسامہ بن زیدگی سرائے میں محصور کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو رملہ بنت حارث کے گھر میں جمع کر دیا گیااور انہیں کھانے کے لئے کھجوریں وغیرہ بھی دی گئیں۔

#### یهو دیوںکی موت

بعدازاں حضور سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹالہ نما خندق کھود نے کا حکم فرمایا خندق تیار ہوگئی تو آپ نے حضرت مُولا ہے کا تئات امیر الاجھین امام الاولیاء شیر ضا سید ناعلی الرتضی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کوار شاد فرمایا کہ اپنی تلواریں بے نیام کرلواور جیسے جیسے تہمارے باس بان یہود یوں کولا یا جائے اِن کی گردنیں کا شے کا شے کراس نالے میں بھینکتے جاؤ۔

بعدازان حضرت رسالت صلى الله عليدوآ لهوسلم كه تا در

رجال بني قريضه را دست ہائے بستہ بهرينه بر دند و در سرائے اسامہ بن زیدمجوں گردانیدندکودکان ایشاں را ورخانهٔ رمله بنت حارث کی ضیعفه بو داز بنی النجار و مضبوط ساختند و چندخر دارخر مارابد بان می خور دند و در شب آل روز که براه عدم می خواستند رفت تا صبح به درس توریت اشغال می نمودند یک دیگر رابثبات وصيبت مي كروندورسول اللصلي الله عليه وآله وسلم قرمان داوكه درموضع مناسب خندق بكندند وفوج را زخانه اسامه بیرون می آ ور دندعلی و زبیر رضی الله تعالی عنهٔ بفرموده آل سرورصلي الله عليه وآله وسلم كه نتيخ بإكشيره گردن ہائے ایشال را می زدند وخون ہائے ایشال را بخند ق روال می ساختند به

چنانچان کمینهٔ خصلت اور شرانگیزیبودیوں کی ایک ایک جماعت کو حضرت اُسامه بن زید کے گھر سے لایا جا تا اور شیر خُداسیْد نا حضرت جیدر کرّار رضی اللہ تعالیٰ عندا ور حضرت زیبر رضی اللہ عند کے سپر وکر دیا جا تا۔
چنانچہ بیسلسلہ سارا دن جاری رہا اور یہودی قتل ہو ہوکر واصل جہنم ہوئے گئے جی کے ختدت نما نالدان کے ناپاک خُون سے نہری طرح بہنے لگا۔
ہوتے گئے حتی کہ خندت نما نالدان کے ناپاک خُون سے نہری طرح بہنے لگا۔
رُاٹ کا اند جرا چھانے لگا تو مشعلیں رُوش کر دی گئیں اور سیف

حیدری نے پھراپنافریضہ اداکرناشروع کردیا۔

### شيطان بدكر دار زير ذو الفقار

جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاچکا ہے کہ بنونفیر کے بہودیوں کا شیطان مفت مردارُی بن اخطب انتہائی شاطر اور حالاک ہونے کے ساتھ ساتھ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاسب سے زیادہ اور بدترین وشمن تھا بنونضیر كی نستی میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر پچر گرانے کا مشورہ بھی اس شیطان نے دیا تھااور پھر جب بونضیر کے لوگوں کوشمر بدر کر دیا گیا تو اُس نے ہنو قریضہ کے باس پناہ لے لی اور پہیں ہے مکہ معظمہ میں جا کر اُبُوسفیان کو مدینه منوره برحمله کرنے کامشوره دیااور بنوقریضه والوں کی اس جنگ میں پوری بوری معاونت کا یقین دلایا حالانکه بنوقر یضه والوں کواس کا مشورہ مان کر ابو سفیان وغیرہ کا ساتھ دینے اور مسلمانوں سے بدعہدی کرنے کا صلہ دینا پڑر ہا تھا بہرحال دُوسرے لوگوں کے ساتھ بیجی گر فنار ہوکر آیا تھا اوراب ذوالفقار حیدری کی زَد میں آ کراینے انجام کو پہنچنے وفت حضرت علی علیہ السلام گی خدمت میں ملتمس ہوا کہ میری ایک آخری آرژو ہے کہ مجھے برہنہ نہ کیا

جناب شیرخُدانے فرمایا ہم نُنہاری اِس استدعا کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ریہ بات نُنہارے قل کرنے کے معاملہ میں انتہائی معمولی اور خفیف ہے

لہذا سرکٹوانے کی تیاری کرو۔

تو ذوالفقار حیدری یول منتفمان انداز میں اس پر بجلی بن کرگری جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اور رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کا بیب بدترین اور شدید جاتی وشمن بھی جناب شیر خُداعلی علیه السلام کے ہاتھوں ہی واصل جہتم ہوکر اسفل السافلین میں جا پہنچا۔

گوئیند که چول حید رکرار برائے قتل کی بن اخطب ذوالفقار کشید می گفت التماس من آل است که جامه از من بیرون نه کی علی رضی الله عنه فرمود که معنی مزدمن از آسان است از کشتن میمی گردن زونی بعد ازال کی گردن بر کشید تا امیر کرم الله وجهه تیخ بیز برویخ هم ساخت و باسفل السافلین فرستاد.

﴿مدارج النبوت ج٢ص١٨٠)

### مقتولوں کی تعداد

معارج النبوت "میں آتا ہے کہ قبل ہونے والوں کی تعداد میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہان کی تعداد جارسونھی بعض میں ہے کہ چوسونھی اور بعض میں ان کی تعداد نوسوکھی ہے۔ ایثان چار صد نفر پودند و گوئند که شش صد نفر بودند و گوئند که شش صد نفر بودند و الشداعلم هه و آن روز تاشب علی کرم الله وجهه و زبیر رضی الله عنه بقتل بنی قریضه مشغول بودند چول شد بقیه ایشان اور روشنائی مشعل کشتند وی گوئیند مجموعه شان چهار صد نفر بودند و فرقه سے صد گفتند و جمعے گوئیند مفت صد بودند و محمد کوئیند مفت صد بودند و محمد کوئیند مفت

﴿مدارج النبوتج ٢ص١٨٠﴾

﴿معارج النبوت ج اص ١٢٠﴾

دیگر متعدد کتب میں نبھی اس تعداد میں

اختلاف موجود ہے تاہم صحت کہ قریب بوروائت م

ہے وہ بیہ ہے کہ ان جہنم رسید ہونیوالوں کی تعدادسات سویاسات سوپیاس تنی ﴿ واللّٰدَاعلم ﴾

غزوہ بنوقریضہ میں قید ہونیوالے یہود بوں کے سات سو بچاس

آ دی قبل کئے گئے۔

﴿التبنيه والاشراف مسعودي ص اعه

قار کمین اندازه فرما نمیں کہ ایک یا دوآ دمیوں کامسلسل ایک ہی ون

میں سات سوآ دمیوں کو گا جرمولی کی طرح کاٹ کاٹ کر چینکٹے رہنا معمولی

بات نہیں مسلسل اتن ضربات لگاتے رہنا ای قوت یداللّبی کا کام ہے جسے لافتی کہا گیا ہوا در بیزی ہے وہی لافتی کہا گیا ہوا در بیزی ہے وہی تلوار کائے سے جس کا نام ذوالفقار ہو۔

حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآله وسلم اگر مناسب خیال فرمات تو مزید بھی سینکاروں صحابہ رضی الله عنهم کو مامور فرما سکتے تھے جوسب ل کرایک ہی وقت میں اِن غیر سلح اور جکڑے ہوئے ملعونوں کو تہہ تیغ کردیتے مگر مثیت تولوگوں کی قوت حیدری کا مشاہدہ کرانا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی۔

> شَاهِ مُردان هيرِ يزدان قوت پروردگار لاَفْظ اِلاَّ علَىٰ لاَسَيفَ اِللَّ ذوالفقار

#### فدک کیسے فتح هوا ؟

اسی سال حضور سیدالرسلین امام الا نبیا علی الله علیه وآله وسلم نے شیر جرار حید رکز اداسدالله الغالب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عند کوفتبیله سعد بن بحرکی سرکو بی کے لئے روانہ فر مایا اور آپ کے ڈیر قیادت صرف ایک صد افراد پر مشممتل سپا و اسلام کو بھیجا اور اس جملہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضور رسالتمآ ب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ساعت ہمایوں تک پیاطلاع پینی کہ میبود ان قبیلہ سعد بن پر کشکر جمع کر رہے بیں اور ان کا ادادہ میہ کہ خیبر کہ میبود ان قبیلہ سعد بن پر کشکر جمع کر رہے بیں اور ان کا ادادہ میہ کہ خیبر کہ میبود وال سے امداد حاصل کر کے متنقہ طور پر ایکھے ہو کر مدینہ منورہ زاد

الله شرفها پر حمله آور ہوں چنانچہ یہودیوں کی ان تخزیب کاریوں کا قلع قع كرنے كے لئے لفكر كش وصفدر كش تاجدار الى اتى شير خدا غالب على كلي غالب على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه الييمخضر كرار فع نشان لشكر كولي كريبوديوں كے بورے قبيلہ كے ساتھ فكرانے كے لئے تشريف لے گئے۔ چنانچہآپ دن کا وقت کہیں گزارتے اور رات کے وقت سفر شروع فرمادیتے اور یوں ہی قطع مسافت کرتے ہوتے جیج نامی ایک قصبہ میں پہنچ کئے وہاں آپ نے ایک مشرک کودیکھا اور پکڑ کراس سے خالفین کے بارے میں یو چھے چھ کی۔ اں مخص نے بتایا کہ میں آپ کو یہودیوں کے شکر کے سروں پر لے جاسکتا ہوں گریشرط میہ کہ آپ مجھے امان دینے کا وعدہ فرمائیں۔ جناب شير خدا حيد ركرار رضى الثد تعالى عنه نے اسکوامان عطافر مادي چنانچے وہ مخص جناب شیر خدااورآپ کے ساتھیوں کواس مقام ریا گیا۔ اس پراہل یہودا پنی افواج جمع کرر ہے تھے اور حملہ کرنے کی تياريون مين مصروف تنط امیرالمومنین امام انتجعین نے اپنے چھوٹے سے جیش اسلامی کے ساتھ جاتے ہی ان پر اسقدر شدید تملہ کیا کہ انہیں سرپیر کا بھی ہوش نہ رہا ذُ والفقار حيدري نے چند ہي کمحوں ميں جنگ کو فيصله کن مرسمار ميں واخل کر ديا

اور بنوسعد بن بکر کو ذلت آمیز فکست ہے ہمکنار کرنے کے بعد مال غنیمت

میں پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں لے کر فانتحانہ انداز میں واپس تشریف لے آئے۔

عاشق مصطفا جناب علی الرفضی سلام الله علی نے ان اونٹوں میں سے چند بہترین اونٹ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے پہلے ہی الگ کر لئے اور پھر خمس علیحدہ کرکے باقی مائندہ کوان تمام ساتھیوں میں برابرتشیم کردیا جنہوں نے آپ کے ساتھ اس جنگ میں حصد لیا تھا۔

ں او سبروں امارہ سمرے مسماناں رار سر ایٹال بردد بنوسعید ہزیمت غنیمت شمردہ پانچصد شتر و دو بزارگوستفد ایشال بدست مسلمانال افتادعلی این ابی طالب کرم الله وجهه چندشتر خوب جهت آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم از میان شتر ال اختیار فرمودخس بیرون کردد باقی را بر بل آل سیرقسمت کردد و در زمال صحت وسلامت از ال سفر بحد به نمراجعت نمود -همعارج المنبوت ج اص ۱۹۵ اله همدارج المنبوت ج اص ۱۹۲ ا

﴿تاریخ خمیس ج اص۱۱﴾





# غزوة كديبيه

#### پسِ منظر

اگر چہ اِس غزوہ مبارکہ میں اہلِ اسلام کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنگ وجدال سے قطعی طور پر محفوظ رکھا تا ہم بغیرار انی کے بھی پیغزوہ فتح مدّیکا مقدّ مد ثابت ہوا اور اِس میں جرأت حیدری کے پُچھ منا ظربھی سامنے آئے جن

حضور امام الا نبیاء صلی الله علیه و آله وسلم عمره کی نیت کر کے دینہ منورہ سے روانہ ہوئے شخصا ورآپ کا کفار سے لڑائی وغیرہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا تا ہم کفار مکہ کی طرف سے رہ خدشہ بہر صورت موجود تھا کہ وہ کسی بھی وقت آ ما دہ بیکا رہو سکتے ہیں حالانکہ آپ نے سوائے اِن تکواروں کے جو چڑے کے نیاموں میں بند تھیں اور کی فتم کا اسلی اینے ساتھ نہیں گیا تھا۔

### روانگی بسونے مکہ مُعظّمہ

ببرحال حضور نبی اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنهٔ کومدینه منّوره میں جانشین مقرّر فر ما کر ذیقعد و ۲ج بروز دوشنبه اپنی سواری مبار که قصوتی نامی ناقه پرسوار ہوئے اور صحابہ کرام کوساتھ کے کرمکہ معظمہ کی طرف دوانہ ہوگئے اور منزل بمزل چلتے ہوئے مکہ معظمہ زاد الله شرفها سے نومیل ادھرکی طرف مقام حدید بیر فروکش ہوگئے اور شیر جرّارامیرالمُومنین فاروق اعظم عُمراین الحظاب رضی الله تعالی عنه کوارشادفر مایا که مکه معظمه میں جا کر گفار مکه کو بتا دو که ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکه عمرہ کی غرض سے مکه معظمه میں داخل ہونا جا جتے ہیں۔

#### سفیر کون بنے ؟

امیر المومنین حضرت عمر فا روق اعظم نے مُعذرت طلب کرتے ہوئے عض کیا کہ مُع مُعظم ہے مُعذرت طلب کرتے ہوئے عض کیا کہ مُعظمہ میں میر نے قبیلہ کے لوگ قلیل تعداد میں جیں اس لئے ممکن ہے میں وہاں قبل کرویا جاؤں لہٰذا آپ حضرت ُعثان رضی اللہٰ تعالیٰ عنہ کواس کام پر مامور فرما تیں کیونکہ ان کے قبیلہ کے لوگ وہاں کھڑت ہے موجود جیں چنا نچے ایسانی کیا گیا۔

#### بيعتِ رضوان

إس كالورالوراا نتفام لياجائي كا\_

اس بیعت کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند عق سفارت ادا فر ماکر مُع کا فروں کے سفیر سہیل بن عمروکے حضور سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے

# علی گر دنیں اڑا نے والا ھے

سہیل بن عمر وجو کفار مکہ کاسفیر بن کرآیا تھا اس کا بیٹا اسلام قبول کر چکا تھا بیٹے کو دیکھ کر اسکے خون میں جذبہ پیرری نے جوش مارا اور بالآخر طوعاً وکر ہا حضور سرور کا نئات نے اس کے بیٹے کواس کے ساتھ جانے کی بھی اجازت وے دی تا ہم اس واقعہ کی مختلف روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جوڑ جے کی صورت میں ہدیئے قارئین ہے۔

امیرالمومین امام المتقین افتح النّاس بیدنا ومرشد نا حفرت علی رّم الله وجهدالکریم خود روایت فر مات بین کرم حدیدید کروزسهیل بن عرو چند آدمیوں کے ساتھ جب گفار مکہ کا سفیر بن کرحضور سرور کا مُنات صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا اے محمد آپ ہمارے بیئے ہمارے بیئے ہمارے بھائی ہمارے غلام اور ہمارا مال کے رہمارے پاس آگے بیں لہٰذا یہ سب چھی میں واپس کردیں۔

رسول التُصلِّي التُدعليه وآليه وسلم نے ارشاد فرمايا!

ائے گروہ قریش تہمیں اب ان حرکات سے باز آجا نا چاہیے ورنہ میں تبہاری طرف ایک ایسے مختص کو جھیجوں گاجو دین کی خاطر تمہاری گردنیں اُڑا دے گا اور اس معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے دل کے ساتھ ایمان کا امتحان لے لیا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین نے عرض کیا وہ مخص کون ہے تو حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ مخص تعلین مرمت کرر ماہے اور اس وقت حضور علیہ الصلاق والسلام نے ابنی تعلین اقدس جناب علی علیہ السلام کو درست کرنے کے لئے عطافر مار بھی تھی۔

﴿ينا بيع المودة ص٢٠٩﴾

حدیث' خاصف النعل' یعنی تعلین مبارک کو سینے کی روایت دیگر بھی متعدد مقامات میں آتی ہے اور ایسا ہوناقطعی طور پرخلاف واقعہ نہیں بلکہ قرین قیاس ہے کیونکہ سیر ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم ہی اکثر امام الانبیاءعلیہ الصلو ۃ والسلام کی تعلین مقدس کی مرمت فرمایا کرتے تھے۔

بہر حال غزوہ کہ بیبید کر حقیقت سلح حدیدین کی حیثیت رکھتا ہے اور صلح بیا میں کا حیثیت رکھتا ہے اور سلح بنا مہدی فتح مدیدی کے حکمت وجدل کے سلح بنا مہدی فتح مدیدی کی محت کی باتیں ہونے گئیں اور بالآ خر جا نبین نے سلح کی جن شرا کط کو حتی صورت میں قبول کرلیا اُنہیں دستا دیزکی صورت دینے کے لئے تیاری ہونے گئی ا

### صلح نامه کی ابتداء

چنانچے کتب سیّر میں آتا ہے کہ کی شرا کط طے ہونے کے بعد کاغذقلم دوات وغیرہ منگوا گئے گئے اور حضور رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی انصاری کوطلب قرمایا تا کہ وہ صُلم نامتی ریزی وسلم نے حضور سرور کو نمین صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے اس اور اوس بن خولی کا انتخاب حضور سرور کو نمین صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے اس لئے فرمایا تھا کہ وہ فن کتابت میں خاصی مبارت رکھتے تھے گراوس بن خولی رضی اللہ تعالی عن کی کتابت کو نامنظور کرتے ہوئے سیسل نے کہا اے محمصلی رضی اللہ تعالی عن کی کتابت کو نامنظور کرتے ہوئے سیسل نے کہا اے محمصلی اللہ عن کی کتابت کو نامنظور کرتے ہوئے سیسل نے کہا اے محمصلی اللہ عن کی کتابت کو نامنظور کرتے ہوئے سیسل نے کہا اے محمصلی اللہ عن کی کتابت کو نامنظور کرتے ہوئے اپنے بی نامی کا باب رضی اللہ عن کی کتابت کی مقرر سیجئے۔

شاہ عبدالحق محدّث دہلوی فرماتے ہیں کہ مبیل نے ریہ بات اس کئے کی تھی کہ مبیل نے ریہ بات اس کئے کی تھی کہ معاہدہ تحریر کرنیوالا وہ مخص ہوجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا آدی ہوتا کہ نقیض عبد کا احتال باقی ندر ہے۔

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابى طالب كرم الله وجهه اى بعد ان كان امرأوس بن خو لة ان يكتب فقال له سهيل الايكتب الا ابن عمك على او عثمان ابن عفان، فا مر عليا كرم الله وجهه فقال. اكتب بسم الله الرحم ن الرحيم فقال سهيل بن عمرو لا اعرف

هــذا اي الـرحمن الرحيم ولكن اكتب با سمك اللهم

﴿سيرت حلبيه ﴾

«سهبل گفت اے محمد با تد کہ ایں نامہ پسر عماق علی بن ابی طالب نویسد و ظاہرایں بنابریں خواہد بود کہ احق واولی معامله مردازمصالحه ومعامِده دنقض آنعصبات الل اويند''

﴿مدارج النبوت ج اص٢١٢﴾

چنانچیسهیل کی اس گزارش پرحضّور رسالتهٔ ب صلی الله علیه و آله وسلم حضورولايت مآب سيته نأعلى كرم الله وجهه الكريم كوصلح نامه كى دستاويز للصفه كا

چنانچہ جب حفرت علی کرم اللہ وجہدالكريم نے بيدمعابدہ تحرير كرنا

" بعداز تعداد وشروط صلح چول قلم دوات وسائرا دوات كتابت مرتب كشت حضرت مقدس نبوی صلی الله علیه وآله وسلم اوس بن خولی انصاری را طلبدا شت المابت عهدنا مقيام نمايد سبيل كفت احتجمداي كتاب رابسرعم توعلى بن الي طالب نويسد ياعثان رضي الله عنهما ببتا برالتماس مهيل حضرت صلى الله عليه وآليه وسلم على رارضي الله عند بقرمود ينوليل بهم الله الرحمن الرحيم سهيل كفت بخدا سو گند ما رحمن راغي شناسيم كهرجيدكس است ينويس بلمك اللهم مسلمانان گفتند كه بايغيرا زبسم الله الرحمن الرحيم فاری متن جاری ہے

شروع كيا توحضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا ياعلى لكھو بهم الله الرحن الرحيم حضرت على عليه السلام جب بهم الله الرحن الرحيم لكھنے كئے تو كا فروں كے سفير سہيل نے كہا كه مين نہيں جا نتار حمٰن كون ہے آپ لكھئے " با سمىك اللّهم "

سين كالبنداء بى پريداعتراض سُنا تو صحابه كرام رضوان الله عليهم المجعين كنج كُلُّه كه بم الله كعلاوه كوئى دُوسرى بات نهيں كھيں گے۔

مگر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا '' یا علی ماسمه ک الله هم '' بى الله وجهه الله عليه وآله وسلم کے ارشاد کی مرم الله وجهه الكريم نے حضور سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كارشاد كي تميل كرتے الكريم نے حضور سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كارشاد كي تميل كرتے ہوئے بچائے بم الله الرحمٰن الرحيم كے معاہده كي تحرير كى ابتداء با سمد ك الله هم سے بى فرمادى۔

شاہ عبدالحق محدّث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمل کا یہ خواہ مخواہ مخواہ منا قشہ تھا اس لئے کہ ان دونوں نجملہ کامضمون ایک ہی جبیبا ہے اور کقار کے اس مطالبہ میں دین کے لئے فساد نبیت موجود نہیں تھی اور یہ مفیدہ اُسوفت ہوتا اگر وہ لوگ یوں کہتے کہ ہم بنُوں اور طاغونوں کے نام سے سلح نامہ لکھنے کی اِبتداء کریں گے چنا نچہ آپ نے لکھا ہے۔

" دارین مناقشه میل است زیرا که ضمون هر

ووكلام كي است ودرآني كفار خواستند مفسده نيست

وآل برين تقذيراست كهابتداء بنام اصنام وطواغيت

ایثان می کردند'

﴿مدارج النبوت ج٢ من ٢١٢﴾

### على لكهو

بہر حال اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم کوارشاد فر مایا یاعلی لکھنے حذا ماقضے علیہ مجمد رسول الله صلی

.....أومحمه بن عبدالله هبت كن و چون خواجهُ عالم صلى الله عليه وآله وسلم حضرت امير رادضى الله عنه ببحك لفظ رسول ولالت فرمود ،

على گفت والله كدمن وصف رسالت تر الحونكر دانيم".

وبروائية سهيل بن عمروگفت العلي رسول الشرر المحومن وكرندمن ازين

الله علیه دا آلبه وسلم چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه الکریم نے فرمانِ مصطفوی کی تغییل کرتے ہوئے فدکور وبالا جملة تحریر فرمادیا۔

# حضور کو رسول الله نه ماننا

یہ جملہ کھا گیا تو سہبل کہنے لگا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ معاہدہ میں اس طرح سے خود ہی خود کو محررسول اللہ کھوا ئیں جبکہ ہم آپ کی رسالت کو سلیم ہی نہیں کرتے اگر ہم لوگ آپ کواللہ کے رسول شلیم کرلیں تو پھر جھڑا اسلیم ہی نہیں کرتے اگر ہم جان لینے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے ندرو کئے۔

سیدِ کا نئات فرمودِ من رسول الله ورسول الله ومحد بن عبد الله ومحو کمن لفظ رسول الله را و بنولیس بجائے آل این عبد الله علی مرتضی فرمودنی نویسم من برگز وصف رسالت محونسازم\_

﴿مدارج النبوث مسلسل﴾

..... مصالحه بیزارام امیر المومنین علی رضی الله محیفه را از دست بینداخت و بعد از ال دست بشمشیر برد تا مشر کان را این حکم معز ول کند حضرت صلی الله علیه وآله وسلم فرمود مگذارا ب علی! امیر شرگفت بارسول الله مرام عات اوب و تنظیم جانب تو مانع می آید که من این کلمه را محومتم ، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آن صحیفه را گرفته لفظ رسول الله را خودمحوکرد. حضور رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کوارشا دفر مایا یاعلی لفظ رسول الله گھر ﴿ دواوراس کی بجائے محمد بن عبدالله تح میر کردو کیونکه ہم الله کے رسول بھی ہیں اور ابن عبدالله بھی ہیں للہٰ دا محمد رسول الله مثا کرمحمد ابن عبدالله تح میرکردو۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم نے بارگا ورسالت میں عرض کیا خدا کی قتم میں ہرگز ہرگز آپ کے وصفِ رسالت کونہیں مٹاؤں گا۔ ثم قال صلى العله عليه وآله وسلم كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال مهيل بن عمرو لو شهدت انگ رسول الله لم أقا تسلك ولسو احسدك عن البيت و لكِن اكتب باسمك و اسم ابيك ارو في لفظ لو اعلم انك رمسول الله ما خا لفتك وا تبعتك افترغب عن اسمك و اسم ابيك مجمد بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى كرم الله وجهمه امحه وفي لفظ امحرسول الله فقال على كرم الله وجهه ما انا با لذي امحا به و في لفظ لا امحوك و في لفظ والله لا امحوك ابك فقال ارينه فا راه - ايناه فسمحنا ه رمسول الله صلى الله عليه: و آله وسلم

بيده الشريفة

﴿سيرت خلبيه مسلسل﴾

﴿ گذشتہ ہے پیوستہ ﴾ درآمدہ است کہ علی صحیفہ از دست بینداخت و دست برشمشیر برو دایں متناع علی از محولفظ رسول اللہ ازباب ترک مثال است کمسلزم ترک اوبست بلکہ عین انتثال وادب و ناشی از غامتِ

یس بستید آل صنرت منا مدراازعلی و محوکر دلفظ رسول اللدراونوشت بجائے آل ابن عبداللہ''

﴿مدارج النبوت جلد دوم ص٢٠١٧﴾

#### الادب فوق الامر

ایک روایت میں آتا ہے کہ سہبل بن عمرو نے کہا تھا کہ اُسے علی
رسول اللہ کا لفظ منا دو میں اِس قتم کے شکح نا مدسے بیز ار ہوں چنا نچہ امیر
الموشین امام الاقجعین مولائے کا نئات سیدنا حید کی اللہ عندہ نے جب اللہ عندہ نے جب سہبل کی بیہ بات شنی تو دستاویز کو ہاتھ ہے جھوں آور تلوار کو ہاتھ میں پکڑلیا
اور حضرت علی کا بیا قدام بعنی لفظ رسول اللہ کا نئے سے انکار کرنا نا فر مانی اور
ترک ادب کو مستازم نہیں بلکہ عین تعمیل ارشاد کرنے کمال فرمانیر داری اور
عربت پر دلالت کرتا ہے اور آپ کا یول تلوار لے کرا ٹھنا حضور رسالت آب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ انہائی عشق و عربت کی کا ال ترین دلیل ہے چنانجہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دیا ہے جنانہ میں مقام پر قرماتے ہیں ۔

### کس نے بدلا ؟

چنانچیحفور مرورانبیاء سلی الله علیه وآله وسلم نے اس دستاویز کواپنے مبارکہ ہاتھوں میں لے کرخو داپنے ہاتھ سے رسول الله کے لفظ کا ٹ کرابن عبد الله کے لفظ کا ٹ کرابن عبد الله کے فام سے تحریر کا دوبار وآغاز کرویا گیا۔ دوبار وآغاز کرویا گیا۔

### على كو امير المو منين نه ماننا

بہر حال جناب مرتضی مشکل عندا شرخدا رضی اللہ تعالیٰ عندنے خصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں الا مرفوق الا دب پر الا دب وقق الامرکورج دیے ہوئے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکائے سے صاف الکار کر دیا جب شلح نامہ کی تحریر کھمل ہوگئی اور اُس پر گوا ہوں کے دسخط ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المونین قسا شد دسخط ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المونین قسا شد المعرا لمفور کے تو رسول اللہ علیہ والدولیاء ولا صفیاء سید ناحیدر کرار رضی اللہ عند کی طرف زرخ انور کر کے ارشا وفر مایا۔

## ليشكوني

یاعلی! جس طرح تم نے میر بنام سے ملحقہ لفظ رسول الله مثانے سے اٹکار کر دیا ہے اور میکام جمیں خود کرنا پڑا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ بھی بہی معاملہ پیش آئے گا۔ چنا نچہ آئمہ سیرت کے مطابق رمول غیب وان سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی مبارکہ اس وقت پوری ہوئی جب جنگ صفین کے وقت امیر المومنین سید ناعلی کرم اللہ وجہ الکریم اور امیر معاویہ کے درمیان سلح نامہ کھا جانے لگاتو پہلے پیٹر برکیا کہ بیام بر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم اور معاویہ کے ما بین سلح نامہ ہے تو معاویہ نے کہا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم اور معاویہ کے ما بین سلح نامہ ہے تو معاویہ نے کہا کہ علی حالے اور علی بن ابی طالب لکھا جائے کہ نامہ کو نکہ اگر میں انہیں آمیر المومنین جانتا ہوتا تو ان سے ہرگز مقاتلہ نہ جائے کہ ونکہ اگر میں انہیں آمیر المومنین جانتا ہوتا تو ان سے ہرگز مقاتلہ نہ جائے کہ ونکہ اگر میں انہیں آمیر المومنین جانتا ہوتا تو ان سے ہرگز مقاتلہ نہ المیان کی تابعداری کرتا بلکہ آن کی تابعداری کرتا۔

فجعل على يتلكا وبابى ان يكتب الا محمد رسول الله فقال له صلى الله عليه و آله وسلم الكتب فان لك مثلها وهو اشارة منه صلى الله عليه و آله وسلم لما سيقع بين على و معا وية رضى الله تعالى عنهما فا نهما في حرب صفين فلما كتب الكاتب في الصلح هذاماصالح عليه أميس المومنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه و معاوية بن ابو سفيان رضى الله عنهما وارسل و معاوية يقول لعمرو لا تكتب ان عليا امير المومنين لو كنت اعلم انه امير المر منين ما المدومنين لو كنت اعلم انه امير المر منين ما قاتلت في شميل في جل انا ان اقر رت انه امير قائم انه امير المراحية امير المراحية المير المراحية المير المراحية المير المراحية المير المراحية الميان المراحية المير المير المير المير المراحية المير ال

المومين اقاتله ولكن اكتب على بن ابي طالب واصح امير المو منين فلما سمع على كرم الله وجهه ذا لك وا مره لمجوها وقال امحها تذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الحديبيه ما تقدم ومن ثم قال الله اكبر مثل بمثل.

﴿سپرت حلبیه جلد / مطبوعه مصر صفحه ۲۰۸﴾

آل حضرت فرمود که اسطی تر اہم دروقتے ایں چنیں پیش خوا ہد آید و مسکوئند کہ چول درقضیہ صفین برسلے فراریافت درصلحتا مدنوشتند که این حکایت مصالحه امیر المومنین است با معاویہ بن ابوسفیان معاویہ گفت که لفظ امیر المومنین محو بسازند دبنویسدعلی بن ابی طالب اگرمن اور اامیر المومنین دانم با اومقا تله نکنم ومطاوعت ومتابعت اونمائم لیس علی گفت صدق رسول اللہ ہم ومتابعت اونمائم لیس علی گفت صدق رسول اللہ ہم چناں کہ معاویہ می گوئد بنویسند،

﴿مدارج النبوت جلددوم ص٢١٢.٢١٢)

# آپ نے سے فرمایا ھے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے معاویہ کے الفاظ سُنے تو فرمایا یارسول اللہ آپ نے سج فرمایا ہے اور بعداز ان کا تب کوفر مایا کہ جس طرح

معاویه کهتاہے اُسی طرح کردو۔

وچوں از تحریر صلح نا مہ فارغ شد حضرت رسالت صلی الله عليه وآلبه وسلم روئے بجانب علی آور دہ وفرمودہ کہ پا على ترامثل اين واقعه روئے خوا مرغمود وهمه 'اين واقعه آل كەدرلشكرصفين كەميان امير المومنين على رضى الله عنئه كتابت مصالحه امير المومنين على است رضى الله عنهٔ معاوبيرگفت لفظ امير المونين محوساز وبنوليس كهابن ابي طالب من أگرى دانستم على امير المومنين است باوے مقاتله نمى كردم ومتا بعت اوى نمو دم امير المومنين على گفت رضی الله عنهٔ كه صدفت يارسول الله صلى الله عليه وآلبروسلم بعدازال كاتب را گفت كهججنا نكه معاويه مي گويد بنوليں

﴿معارج النبوت ج٢ ص١٥٥٠﴾

#### يه واقعه

صلح نامدحد یبیدگوتر برکرتے وقت محبوب علیُه الصّلوٰ وُ والسلام کی ایک صفتِ مبارکدگوموکرنے کے معاملہ میں غیرت حید رکزار کا بیرواقعہ اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا ایسے ہی واقعہ سے دو جارہونے کی حضرت علی کے لئے پیش گوئی فرمانا دیگر بھی متعدد کتب حادیث وسیر میں موجود ہے جن کا تذکرہ ہم علی اور مجت رسول کے باب میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ جناب حیدر کرار علی کرم اللہ وجہد الکریم ہے مُتعلَّق عُزُوہُ حدید بیال حدید بیدیے چندوا قعات پیش کرنے کے بعد اب ہم قارئین کو پھروز ورید اللّٰہی اور قوت حیدری کے چندا کیک تابناک منا ظر کا عکس جمیل دکھانے کے لئے غز وہ خیبراور حیدر کرار کا باب شروع کرتے ہیں۔





### خیبر کھاں ھے ؟

یبودیوں کی زُبان میں خیبرقلعہ کو کہتے ہیں اور متعدّد قلعوں پرمشتل ے میں سمة مد

آبادیوں کوخیابر کہتے ہیں۔ منذ کرہ قلعہ خیبر بہت بڑاشہر ہونے کے ساتھ زراعت کے لئے

كافى دُر خير علاقه باورومان بركثرت سخلتان موجود مين ـ

علامہ بڑ ہان الدین طبی لکھتے ہیں کرخیبر اور مدید منورہ و اداللہ شرفہا کے درمیان آٹھ منزلیں ہیں جیسا کہ اپنی سیرت کی کتاب ہیں دمیاطی نے نقل کیا ہے اور ان آٹھ منزلوں کی مسافت اس طرح ہے کہ ہرمنزل چار فرائخ کے فاصلہ پرواقع ہے اور ہرفرائخ تین میلوں کے برابر ہوتا ہے گوہا ہر منزل بارہ میل کی مسافت کے مطابق ہے اور اس طرح خیبر کا قلعہ مدید منورہ منزل بارہ میل کی مسافت کے مطابق ہے اور اس طرح خیبر کا قلعہ مدید منورہ داداللہ شرفہا و تعظیماً و تکریما ہے جھیا تو میل کے فاصلہ پر بنتا ہے ' اور یہی درست ہے''

الخيسر بىلىسان اليهود الحصن و من ثم قيل لها خيا بىر لاشتىما لها على الحصون و هي مدينة كبيسة ذات حصون و مزارع و نخل كثيرة بينها و بين المدينة الشريفة لما نية بر د كما في سيرة الحافظ دميا طي و معلوم أن البريد اربعة فراسخ و كل فرسخ ثلاثة اميال.

﴿سيرتِ حلبيه جلد دوم صفحه ٢٢١﴾

## غزوهٔ خیبر کا پس منظر

غزوہ خیبر کے بیل منظر کا ز کہ یہ ہے کہ ملح حدیدیہ کے پندرہ روز بعد حضور سرور کو بین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہودیوں کی سر کو بی کے کئے ایک ہزار جارجا نباز مجاہدین اسلام کالشکر تر تیب ویا تا کہ اہل اسلام بہودیوں کی نٹ ٹی تخریب کاریوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔

حضور سرور کا نئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے علم پرمدید منورہ زاد
الله شرفها ہے جن شرائگیز منافقین کو زکال دیا گیا تھادہ لوگ بہودیوں کی بستیوں
میں پہنچ کرساز شوں کے جال تیار کرتے اور مدینہ منورہ میں رہے والے باتی
ماندہ مخالفین کواپنے ناپاک عزائم میں شامل کرکے ہروہ حربہ استعمال کرنے کی
کوشش میں مصروف رہتے جس سے قیمنے اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گل ہوکر
دہ جائے۔ ﴿معاذ الله ﴾

لیکن خداوند قدُوس جلّ وعلانے تواپ نُورکو پورافر مانے کا ارشاد فر مار کھا تھا پھراُن لوگول کواپ نذموم ارا دوں میں کس طرح کا میا بی ہوسکتی تھی اُن کی ہرسازش کو نگاہ رسالت اور بصیرت نیوّت پہلے ہی بھانپ لیتی اور وہ ہر بارمند کی کھا کررہ جاتے تاہم پیضرور ہوگیاتھا کہ بلیخ اسلام کافریضہ ادا

کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو پہودیوں کے شروفساداور شیطانی چالوں
سے محفوظ کیا جانا نبی حالات کے پیش نظر وُنیا کے سب سے بڑے سپہ سالار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہی قیادت میں چودہ سوافراد پر مشتمل جیش اسلامی
کولے کر کے چوم الحرام کی آخری تاریخوں میں مدید متورہ سے عازم
خیر ہوگئے ''

یہ و دیوں کی ان بستیوں میں ہے آٹھ بستیاں مضبوط استیاں مضبوط استیاں مضبوط قلعوں کے نام بالا تفاق ہے ذکر کئے گئے ہیں ﴿ ا ﴾ کے ہے ہ ﴿ ۲ ﴾ ساعم ﴿ ٨ ﴾ صعب ﴿ ٢ ﴾ بطارة ﴿ ٤ ﴾ فموص ، ﴿ ٢ ﴾ بطارة ﴿ ٤ ﴾ فموص ، ﴿ ٢ ﴾ بطارة ﴿ ٤ ﴾ فموص ، ﴿ ٢ ﴾ بطارة ﴿ ٤ ﴾ فموص ، اگر چہیآ ٹھوں قلع ہی یہود یون کی رہائش گا ہوں کے ساتھ ساتھ اُن کی عسکری قوت کے بھی عظیم مراکز سے گرقلعہ نمبر آٹھ جس کا نام قبوض یا مفوص ہے نہا بت یا تیداد اور مضبوط ترین قلعہ متصور کیا جاتا تھا ہی وجبھی کہ یہود کے اکثر بڑے بروے بروے گروہ ای قلعہ میں رہائش پند بر ہے تا کہ ہرتم کے حالات میں ان کے جان و مال کا شخفظ ہو سکے۔

تاجدارانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم اینے جاں شاروں کے ساتھ چند ہی دنوں میں مذکورہ بالا پہلے سات قلعوں میں سے پھھ کو فتح کرنے کے بعد قلعہ قبوص کی طرف تشریف لے گئے۔

#### مهاصره

سپہ سالاراعظم حضرت مجر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلع کی مضبوطی کا انداز وُفر واتے ہوئے محاصرہ کر لینے کا ارشاد فر وایا چیا نچے لشکرِ اسلام نے بیبودیوں کو باہر سے آنے والی سی بھی قشم کی کمک میا امداد کی تمام راہیں مسدود کردیں۔

چونکہ مدینہ منورہ کے یہودی منافقین کے زُعمانے اہل خیبر کوجیش اسلامی کی تیار یوں کی پہلے ہی ہے اطلاع ہے رکھی تھی اس لئے سامان خوردو نوش کا دافر ذخیرہ اُن کے پاس موجود تھا ہا یں ہمہ قلعہ بند ہوکررہ جانا اُن کے لئے متعدّد پریشانیوں کا باعث بنا۔

#### مقايله

یے طویل محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا ایک روز اہل خیبر کا مب سے بڑا بہادر پہلوان مُرحب محاصر کی تنگی کومسوں کرتے ہوئے قلعہ سے باہر آیا اور کھلے میدان میں گھوڑے کو دوڑا تا ہوا ''ھل من مبا ذر'' کے نعرے لگانے لگا۔

اُس کے مقابلہ کے لئے ایک صحابی رسول تشریف لے گئے مقابلہ شروع ہوا تو اُنہوں نے پوری قوت سے مرحب پرتلوار چلائی گرتلوار بجائے مرحب کو کمی تشم کا کوئی گزند پہنچانے کے ان کی اپنی ہی پیڈلی میں پیوست ہو ۔ ہی گئی چنا نچے ذخمی حالت میں دیکھ کر مرحب نے تلوار کے پے در پے وار کر کے اُنہیں شہید کردیا۔

تا جدار دو عالم صلّی الله علیه وآله وسلّم کو اینے جاں باز کے اس کر بناک قلّ کاشد پدصد مہ ہوا چنا نجی آپ نے دُوسرے دن با قاعدہ طور پر جنگ کے آغاز کا پروگرام مرتب فرمالیا۔

صبح ہوئی تو آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پر چم اسلام عطافر مایا اور آپ کی معیت میں جیش اسلامی کوروانہ فر مادیا اسلامی لشکر کو میدان میں آئے دیکھ کر یہو ویوں کا لشکر ٹنزی دل کی طرح قلعہ قوص سے ماہر آٹا شروع ہوگیا اور پھر پوراون جنگ جاری رہی بالاً شریار جیت کا فیصلہ کئے بغیر جیش اسلامی اپنے مستقر پر واپس آگیا اور یہو دی اپنے قلعہ میں داخل ہوگئے۔

حضورا مام الانمیاع ملی الله علیه وآله وسلم نے دُوسر بروزلشکر اسلام کی قیادت سید نافاروق اعظم رضی الله تعالی عند کوتفویض فر مائی اوران کے ہاتھوں میں پرچم اسلام دے کر یہو دیوں سے مقابلہ کے لئے روانہ فر ما دیا چنانچہ پہلے روز ہی کی طرح سخت مقابلہ ہوا مگر فتح اور فکست کا فیصلہ پھر بھی نہ پہلے روز ہی کی طرح سخت مقابلہ ہوا مگر فتح اور فکست کا فیصلہ پھر بھی نہ ہوسکا اور سرشام جناب فاروق اعظم بھی لشکر اسلام کو بے نیل ومرام واپس ارت

ایک روایت کےمطابق تیسرے روز حضور سروروو عالم صلی الله علیه

وآلہوسلم نے انصار کے ایک مخص کو اسلامی پر چم عطافر ماکر میدان میں بھیجا مگر دہ بھی خیبر کو فتح کئے بغیر ہی غروب آفاب کے ساتھ لشکر کو لے کروا پس آگئے

> لم بعث رجلامن الانصار فق تل و رجع و لم يكن فتح .

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٦٤)

بہر حال جب تین روز ای طرح گزرگئے تو حضور مرور کو نین صلی
الله علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ کل ہم ابنا عکم اس خص کو عطافر مائیں گے جس کے ہاتھوں پراللہ تعالیٰ خیبر کو فئے قر مائے گا اور وہ محص اللہ اور اس کے رسول سے محبّت کرتا ہے اور اللہ اور اُس کا رسول اُس سے محبّت کرتے ہیں اور وہ محض میدان سے فراز ہیں ہوگا۔

# جب یاد تیری آ نی

مدارج النبوت وغيره كتب سير مين آتا ہے كدارادة الى ازل ہى

عن سلمه بن اكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ابا بكو صديق برايته الى حصون خيبر فقاتل فو جع و لم يكن فتح و قد جهدت بعث عُمر الغد فقاتل فر جع و لم ے بیرتھا کہ خیبر کو فتح کرنے کا اعز از خاص بھی حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کی دیگر خصوصیات ہی میں شامل ہو۔

چونکہ قلعہ قبوص فحیبر کے تمام قلعوں نے زیادہ سخت اور مشخکم تھا اس کے اس کو جناب قبیر خدا حیدر کرارضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے ہاتھوں پر فتح کر وایا اور اس عظیم فتح کو خیبر کے تمام قلعوں اور تمام شیروں کی اساس بنایا حالانکہ ان میں نطاقہ اور صعب وغیرہ چند قلعے پہلے فتح ہو چکے تھے کیکن اتمام وا کمال فتح خیبرامیر المونین جناب علی الرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنه ہی سے منسوب ہے۔

و يكن فتح وقد جهد فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الاعطين الراية غدا رجل يحب الله و رسوله يفتح الله يديه ليس بفرار .

﴿خصائص نسائی صفعه ٥﴾ ﴿بخاری ج ا ص ٥٢٥﴾ ﴿قتح الباری ج عص ٢٤﴾ ﴿تيسير القاری ج ٢ ص ٢٢٠﴾ ﴿ طلية الا ولياء ج ا ص ٤٢﴾ ﴿ مدارج النبرة ج ٢ ص ٢١٢﴾ ﴿ اشرف المربدص ١١٧﴾ ﴿ اسد الغابه ج ٢ ص ٢١٠﴾ ﴿ مراهب الدنية ص ٥٩﴾ ﴿ نور الا بصار ص ٤٠﴾ ﴿ ترمذی ج ٢ ص ٢٠٠﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ٤٠٠﴾ ﴿ مشكوة ج ٢ ص ٢٠٠﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ٤٠٠﴾ ﴿ سيرت خلبية ج ٢ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ سيرت ابن هشام ج ٢ ص ٤٠٠﴾ خداوند قد وس جل مجد و انكريم كى پوشده حكمتون كوجان ليها نهايت مشكل ہے جيش اسلامى جب تا جدار دو عالم صلى الله عليه و آلمه وسلم كر زير كمان مدينه متوره زادالله شرفها سے دوانه ہوا تو ايك روايت كے مطابق اس مان مدينه متوره زادالله شرفها سے دوانه ہوا تو ايك روايت كے مطابق اس وقت تا جداريل اتى مرتضى مشكل كشامير خداحضرت على عليه السلام كى جشمان مبارك كو تكليف تق جس كى وجہ ہے آپ لشكر كے ہمراہ روانه نه ہو سكے مگر جب حضور عليه السلام كى محبت و معينت كا خيال آيا تو پر واكه شمع رسالت بے چين ہوگيا ورآئے تول كى شديد تكيف كے باوجود آپ نے آغاز رسالت بے چين ہوگيا اور آئے مول كى شديد تكيف كے باوجود آپ نے آغاز مشر کر ديا اور تيزى سے قطع منازل كرتے ہو كے بارگا ورسالت مآب من ماخر ہو گئے تيبر كا قلعہ قوص مدينه متورہ زاد الله تشر يفا ذكر يما ہے آئے ماخر ہو گئے تيبر كا قلعہ قوص مدينه متورہ زاد الله تشر يفا ذكر يما ہے آئے منازلوں كے فاصله پر واقع ہے۔

## یہ اعزاز علی کیلئے تھا

چنانجے اُدھر جناب خیدر کرارضی اللہ تعالیٰ عندلشکر اسلام میں تشریف کے آئے ادھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کل پر چم اسلام اُس فحض کوعطا فرمایا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا اور پھر اس کے ساتھ اُس کی بینشانی بھی بتادی کہ وہ محض خدا اور اُس کے رسول ہے محبت کرتے ہیں۔
محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول اُس ہے جبت کرتے ہیں۔
اِن عظیم اعز از ات کے حضول کی کس مُسلمان کوخوا ہش نہیں تھی چر

شخص تمنا رکھتا تھا کہ میں ہی خُدا و مصطفے کے اس خصوصی الطاف و آکرام کا مور دبنوں ۔ حضور سرور کو نئن علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کا بیاعلان جب جناب حیدر کرّار علیہ السّلام کے گوش گزار کیا گیا تو آپ نے بارگاہ خُداوندی میں عرض کیا!

الہی جب تو عطا فر مانا چاہے تو اے کو کی رو کنے والانہیں اور جب تو روک دیے تو کو کی دینے والانہیں۔

"اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لمامنعت "

﴿معارج النَّبُوةَ ج ٢ ص ١٤٢﴾ ﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٢٤ ﴾

﴿مدارج النبوت ج ٢ ص٢١٢﴾

#### صحابه کی خواهش

. بهرجال تمام إبل كشكر اختمام شب مي منتظر تصاور وه منظر ويكف

برج ب المرج ب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المربع المربع

ا اُس محض کو پر جم عطافر مانا تھا جس کے ہاتھوں پر خیبر کو تنج ہونا تھا۔

ُ روایات میں آتا ہے کہ وہ حشب الل اسلام نے اس طرح بسر کی کہ اُن کی آوازیں اِس مبات میر تبصرہ کڑتے ہوئے آپس میں ککراتی تھیں کہ سے

مَنْ مِنْ وَثِنْ نَفِيبُ كُورٍ بِمِ مُصِّطِفٌ عَطَا قُرْما يَا جَائِكًا۔

عن سهل بن سَعدُ أن وسولُ الله "صَلَى اللَّه عليه و آله

اور پھر جب مبنے کے وقت صحابہ کرام رضوان الڈعلیہم اجمعین بارگاہو رسالت ملآ ب سلّی اللّہ علیہ واّ لِہ وسلّم میں خا ضر ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا کہ ! علی کہاں ہے ؟

وسلم قال يوم خيبر لا عطين هذه الراية رجلا يفتح الله يدية يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله قال فبات الناس يد و . كون ليلتهم ايهم يعطاها، فقال اين على ابن ابي طالب؟ فقا لوا يا رسول الله يشتكي عينه! قال فار سلوا اليه! قال فاتي به، قال صبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عينه وه دِعِا لَهُ قُبِرًا حَتَى كَانَ لِم يَكُنَ بِهِ وَجِعَ وَ اعْطَا هِ الرَّا يَةِ . ﴿حلية الاولياءج ا ص ١٢﴾﴿ مدارج النبرة ج ٢ ص ٢١٢﴾ ﴿ بِخَارَى جِ ٢ صِ ٢٥٥﴾ ﴿ فَتَحَ الْبَارِي جُ ٢ ص ٢٨١ ﴾ ﴿تيسير القاري ج ٢ ص ٢١٢﴾ ﴿ الشرف الموّيد ص١١١﴾ ﴿ترمدُى مترجم ج ٢ ص ٤٢٠﴾ ﴿مواهب الدنية ص١١٨﴾ ﴿ ثُورٌ الاَبْصِارِ ص ١٠﴾ ﴿ خَصًا لَمَنْ نَسَائِي ص ٥ ﴾ ﴾ مُسعداً حمدج اص٤٧....ج اص١٩.....ج اص١٣٢..... جُ اص١٨٥..... عَ امِنْ ٢٢٠ .... ج هُ مِن ٢٢٣ .... جه مِن ٢٥٨ ﴿ ﴿ مَشَكُوٰةً جِ ٢ ص ٢١١﴾ ﴿ اشعة اللَّمَعَاتُ صواعقٌ محرقة ص ٢٢١) ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٢) ﴿ سيرتْ حلبيه ج٢ ص ٢٢١) ﴿ سيرت أبن هشام ج 1 من أ ٢٢٠ ﴿ روض الانف ج 1 ص ٢٢١) ﴿ الْأَصْدَابِهِ جَ ١ صَ ٤٠٢ ﴾ ﴿ مسلم ج ١ ص ٢٤٨ .... ج ١ ص ١٤٢٩)

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اُن کی آنکھوں کو سخت تکلیف ہے آپ نے فر مایا نہیں بلالا وُ چنا نجے جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم بارگاہ مُصطفط میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں کی شدید تکلیف کی وجہ ہے آپ ایٹ یا وُں مبارک کی طرف بھی نہیں و کھھ سکتے شھاور آپ نے جضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اس تکلیف کے اظہار بھی کیا کہ مجوب میں تو علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اس تکلیف کے اظہار بھی کیا کہ مجوب میں تو ایٹ یا وال بھی نہیں و کھے سکتا ہے۔

اڈھرصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی معجزہ کے انتظار میں دم بخو ڈیتھے کیونکہ اس طالت میں خیبر کوفتح کرنا تو کیا میدان کارزا رہ میں پہنچنا

بھی سخت وشوار تھا اور پھر وہ معجز ہ ظہور میں آبی گیا رسول خداصلی الله غلیہ . وآلہ وسلم نے شیرِخُداعلیہ السلام کواپنے پاس بٹھا کران کاسرا بنی آغوشُ رُافت

فقال على كرم الله وجهه يا رسول الله الى ارمد كما يرى لا ايبصر موضع قد مى فتفل صلى الله عليه وآله وسلم و فى لفظ بصق فى عيمه، اى بعد أن وضع راسه فى حجره وفى لفظ فتصل فى كفه وقتح له عينه ،

﴿سيرت حلبيه ج ٢ من ٣٤٥﴾ كان له صلى الله عليه و آله و سلم لواء ابيض مكتوب فيه لا اله الا الله مجمد وسول الله اى بالسواد

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص٤٢٥﴾

میں لیا پہلے دُکھتی ہو ئی آ تکھوں کو کھول کرا پنا دستِ رحمت پھیرا اور وعا فرمائی پھڑانگلی کے ساتھ اپنالعاب دہن مُبارک لگا کرآ تکھوں میں بگایا ہی تھا کہ تمام تکلیف ملک جھیکنے ہے بھی پہلے پہلے ختم ہوگی اور جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کی چشمان مبارک بلور کی طرح جیکنے لکیں۔

پھرآپ نے جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف مترت ہے و کھتے ہوئے سفیدرنگ کا جینڈا جس پر سیاہ روشنا ئی ہے ''لَا إِلَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ مُحمِّد رسول الله'' لکھا ہوا تھا عطا فریا دیا بعض روایات میں اسعلم کے دیگر مختلف رنگ بھی آتے ہیں مگر محققین کی کثیر جماعت ای طرف ہے کہ فیبر کے دن پر چم اسلام سفیدرنگ کا تھااوراس پر سیاہ دنگ سے کلمہ شریف لکھا ہوا تھا۔

## علی گرمی سردی سے محفوظ

لعاب وہن مبارک لگانے کے ساتھ حضور تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کے لئے جوجامع ترین دعا فر مائی وہ پیھی " اللُّهُم اذْهَب عنه الحر والقر "

الہی علی کوگری اور سردی ہے محفوظ فرمادے۔

﴿سيرتِ حلبيه ج ٢ ص ٤٣٤﴾معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٢) ﴿مدارج النبوة ج م ١٣١٣﴾

بظاہر توبیزنہایت مخضری دعائے مگرایئے مفہوم کے اعتبار سے بیرچھوٹا

ساجملہاس قندر پھیلا ہواہے کہالفاظ ومعانی کی وسعتیں اِس کااعاط کرنے

ے قاصر نظر آتی ہیں کی انسان کے لئے اس سے بڑا کمال اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ عالم بشریّت کی زُد میں رہتے ہوئے بھی حرارت و برودت جیسی بنیادی کیفیتوں سے دو چارنہ ہورسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی رہمقدّی دعا اُسی وقت شرف قبولیّت کو پہنچ گئی اور مشینت الہیہ نے گری اور سر دی سے محفوظ رہنے کا اعز از عظیم بھی جنا ب حیدرکر ارکی جھولی ہیں ڈال دیا''

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمائتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب شیر خُدارضی اللہ عنهٔ گرمیوں میں گرم رُوئی کا لباس زیب بدن فرماتے اور سر دیوں میں باریک ساکیڑا پین لیتے۔

> عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن ابي قال لعلي كان يسير ممعه أن الناس قد انكر منك شيأ تنخرج في البرو في ألماء و تخرج في الحر في

> > الخشن و الثوب العليظ

﴿خصائص نسائي منفعه ٥ ﴾ ﴿مدارج النبوة ج١ ص ٢١٢﴾ ﴿ سيرت ابن هِشام ج١ ص ٢٢٩﴾ ﴿ روض الانف ج١ ص ٢٢٩ ﴾ ﴿معارج النبوة ج١ ص ١٤٢٤﴾

بلكه حفزت على كرم الله وجبه الكريم خُود بهى اس أمركى تصديق إن الفاظ ميس فريات ميں!

کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے میرے لئے نمر دی اور گری ہے مجفوظ رہنے کی دُعاِفر مادی تو اُس دن کے بعد میں نے بھی گری اور سردی کومحسوس نہیں کیا حتی کہ میں گرمیوں میں بخت گرم پشینہ کی قبا پہنتا اور سرد بول میں خفیف اور باریک کیٹرے کا لباس پہن لیتا مگر نہ تو گرمیوں میں سرد بول میں ایس سے گری کا احساس ہوتا اور نہ سرد یوں میں باریک اور شھنڈ الباس کیننے سے سردی محسوس ہوتی۔

پیاسے مردی ہوں ہوں۔
علاوہ ازیں حضور سروردو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے لُغاب دہن کی برکت سے پھر بھی میری آئھوں کو کئی بھی قتم کی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ اہل عرفان حضرات بیان فرمائے ہیں کہ جناب شیر خُدا کی آ تھوں کو حضور سرکار دوعالم سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے لعاب دہن میں ایک مخصوص قتم کی جہل بھی عطافر ما دی تھی جو صدیاں گزر جائے کے بعد آج بھی سا دات کرام کی جسمان مبارک میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

بات دُورنکل کئی بتانا پیتھا کہ ذاتِ خُداوندی کے زاز ہائے سربت کو

عن على كرم الله وجهه الكريم انه صلى الله عليه و آله وسلم دعا له بقو له اللهم اكفه الحرو البرد قال على كرم الله وجهه فما وجد ت بعد ذلك اليوم لا حرو لا بردا اى فكان يلبس في الحراء الشديم القباء المحشوا الثخين و يلبس في برد الثوب الخفيف فلا يباليرد.

﴿سيرت حلبيه ج ٢ ص ٢٥٥﴾ ﴿ سيرت ابن هشام ج ٢ ص ٢٠٩ ﴾ ﴿روض الاثنف ج ٢ ص ٢٢٩﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٢ ﴾ المجان لین برانسان کے مقدر میں کہاں ہے۔ اپنی حکمتوں کو وہ بی ذات مقدش جان لین برانسان کے مقدر میں کہاں ہے۔ اپنی حکمتوں کو خود ظاہر فرمادے۔

مرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وہ لہوسکم نے ایک روز قبل ہی خیبر کے فتح کی بشارت مسلمانوں کو دے کر رہیم می فرما دیا کہ کل ہم اُس شخص کو پر جم عطا فرمائیں گے جو خیبر کو فتح کرے گا۔

فرمائیں کے جو خیبر کو فتح کرے گا۔

ہم نے بزی کوشش کی کہ کوئی الین روایات بھی مل جائے جن میں سے جو جہاں میں دوایات بھی مل جائے جن میں سے جو جہاں میں دوایات بھی مل جائے جن میں سے جمعہد سے جمع

ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسی روایات جھی ال جائے جن میں حضور سرورا نبیاء عالم ما کان و ما کیکون نے یہ الفاظ ارشاد فر مائے ہوں کہ جمیں جبر بل نے یہ جردی ہے کہ کل علی کے ہاتھ پر خیبر وقتے ہوگا مگر کوشش بسیار کے باوجود یہ الفاظ کہیں ہے جسی نہیں ان سے بلکہ صاف صاف اور واضح ترین باوجود یہ الفاظ کہیں ہے کہ کل ہم اُس کو جھنڈ اعطافر ما ئیس کے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ جیبر کوفتے فر مائے گا اور وقتی فر مائے گا اور وقتی کی ایسا ہے کہ وہ خُود بھی خُداوند قد وس اور اس کے کرسول ہے جبت کرتا ہے اور خُدا تعالیٰ جل و علا اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ کھلوگ اے بیش گوئی کا نام دے کربی خُود کو مطمئن کر لینے کی کوشش کرتے ہیں گھلوگ اے بیش گوئی کا نام دے کربی خُود کو مطمئن کر لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس بیش گوئی کا اصلی نام محبوب خُداصلیٰ اللہ علیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس بیش گوئی کا اصلیٰ نام محبوب خُداصلیٰ اللہ علیہ

یلنے کی تو سی تر نے ہیں سرا ان چیں وی 10 س وآلہ وسلم کاعلم غیب پرمطلع ہونا ہی قرار پاسکتا ہے۔

ببرحال بياعز العظيم جناب شير خُدارض الله تعالى عند كے لئے ہى

مخصوص فقااورآپ ہی کوحاصل ہونا تھا کیونکہ،

يه سعاوت جس كوملناتهي أسط كرربي \_

### حضرت **سعد کے اند**از

جِفِرتْ سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ججے
لیقین تھا کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کل جھے ہی جھٹڈا عطافر مائیں گے
روایت میں آتا ہے کہ وہ ای خیال ہے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم
مزانو ہوکر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایھی جھے ریاعز از ملنے والاہے۔
معد بن ابی وقامی رضی الله عنه کو ید کہ در برابر چیثم رسول
الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بڑا نو درآ مدم بعداراں برخاستم
بامید آئی کہ صاحب رابیت من ہاشم ت

فلسما اصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوا كلهم ير جوان يعطا ما فقال رسول الله عليه والد على الله عليه و الله عليه و الدوسلم اين على ابن ابي طالب في الله عليه و الدوسلم اين على ابن ابي طالب في المحالية ج٢ ص ٥٠١ ﴾ ﴿ بِحَارِي ج ا ص ٥٠١ ﴾ ﴿ تيسير الباري ج٢ ص ٢٠٥ ﴾ ﴿ فتح الباري ج٢ ص ٤٢٨ ﴾

اگر جناب شیر خداعلی المرتضی رضی الله تعالی عندی آنکھیں تندرست ہوتیں تو یقینی طور پر ہرمسلمان یہی تصوّر کرتا کہ کل آپ ہی خیبر کو فتح کریں گے کیونکہ آپ سے زیادہ بہادر محض پُور ہے تشکر اسلام میں کوئی موجود ہی تہ تھا لیکن آپ کی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے اُن کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فتح خیبر کا سہر ابھی آپ کے ہی سر پہم زین ہوگا۔

أدهرامير المومنين شير خدا منا رالا بمان قاتل الكفار تا جدار بل اتى مرتضى مشكل گشاست كى د نيا ميس مرتضى مشكك وشبهات كى د نيا ميس قدم ركھا بى نه تھا چنا نچه آپ ئورے يقين واعتاد كے ساتھ واپنے خدائے باك سے اس طرح محور دازونياز بين كه،

یا اللہ جے تو عطافی آئے اُٹے کون روک سکتا ہے اور جے تو روک دے اے کون عطا کر سکتا ہے ؟

### حق بیمق دار رسد

بالاً خررهت خدا وندی جوش میں آگئی حق بحق دار رسد کی صورت ما منت<sup>س</sup>اناً

اُس ون کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند فرمایا کرتے تھے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تین چزیں محبوب کبریا کی ہارگاہ سے ایسی عطا ہو کیں کہ بچھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لئے مرخ اُونٹوں سے بہتر تھی اوران میں سے ایک چیز خیبر کے روز آپ کو فتح کا جھنڈا عطاہونا تھا۔

> يقول في على ثلاث حصال الان يكون لي واحدة منهن احب الى من حمرا لنعم سمعت يقول لا عطين الراية غدار جلايحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله.

﴿ هُ مِسَانِي مِن ٢﴾ ﴿ هُ مِسَانِي مِن ٢﴾ جناب فارُوق اعظم رضى الله تعالى عن ؤرماتے ہيں كر جھے بھى امير بننے كى خوا بشن ہيں ہوئى سوائے أس دن كے جب على كو خيبركى فتح كا پر جم

دنيا گيا۔

وعن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه را نه قال ما اجبت الا مارة الا ذلك اليوم .

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٤٣٢﴾﴿ معارج النبوت ج٢ ص ١٤٣﴾ ﴿ خصا تص نسا تي صفحه ٨﴾ ﴿ مسلم ج٢ ص ٢٤٩﴾

### حضرت علیٰ کی تیاری

بہرحال حضورا مام الانبہاء سلّی اللّه علیہ وآلہ دسلّم نے امیر علیہ السلام کو میدانِ کارڈ ارمیں جیجنے کے لئے حسب سابق اپنے مُبارک ہاتھوں سے تیار کیا پہلے اپنی زرہ مبارک اپنے دست رحت سے خُود پہنا کی پھر ذُو الفقار حیدری کومیان میں با عدھا اور فتح کا حجنڈ اہاتھوں میں تھاتے ہوئے فر ایا۔ الیشه و رعه الجدید و شد دُو الفقار ای الذی هو سیف ه فی وسط ه و اعطاه الرایة ووجهه الی الحصن

﴿سيرت حلبيه ج ٢ من ٢٢٤﴾ على جاؤخداتم اراحاى وناصر بومير ئير كافرول سے اُس وقت تك جنگ كرنا جب تك وه تو حيدور سالت كا قرار نه كرليس وفسى دواية له ما اعطاه صلى الله عليه و آله وسلم السراية قبال له امش ولا تلتفت فساد شيا له وقف ولم يسلتفت فيصرخ بيا رسول الله علام اقاتل الناس ؟ قبل قاتلهم حتى يشهد وان لا الدالا الله

﴿سيرت حلبيه ج احت ٤٣٤﴾ ﴿ مسلم ج احت ٢٥٩﴾ ﴿ مسلم ج احت ٢٥٩﴾ وُوسرى روايت مِين ہے كہ شير خدا چند قدم آ گے بڑھ كراؤٹ آ ئے اور عرض كيا يا رسول الله كيا مِين وَشَمنوں ہے اُس وقت بھى جنگ كرتا رہوں جب وہ مسلمان ہوجا كيں تو حضور رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ئے ارشاد فرمايا۔

وان محمد رسول الله.

## حضور کی علی کیلئے ہدایات

علی عجلت نہ کرنا جنگ ہے پہلے کا فروں کو دعوت اسلام دینا اگر وہ قبول ہے گریز کریں تو پھرآ غاز جنگ کر دینا خدا کی شم اگر تمہاری دعوت ہے ایک بھی کا فرمسلمان ہوگیا تو وہ تہمارے لئے مُرخ اونٹوں سے بہتر ہے فقال علی کرم الله وجهه یا رسول الله اقاتلهم حتی یکو نو ا امثلنا؟ قال انفذ علی رسلک حتی م تنزل بسا حتهم ثم ادعو هم الی الا سلام وامنیر هم بما یجب علیهم من حق الله فیه فوالله لئن یهدی بک ر جلا واحد احیر لک من ان یکون لک حمر النعم

﴿حلیة الا ولیاء ج ۱ ص ۱۲ ﴾ ﴿سیرت حلبیه ج ۲ ص ۲۵) ﴿ بخاری ج ۲ ص ۵۲۵﴾ ﴿ مواهب الدنیه ج ۱ ص ۱۱۸﴾ ﴿ ثور الا بصار ص ۴٠٠ ﴿ مسند احمد ج ۱ ص ۴۳۰﴾ ﴿ معارج النبوت ج ۲ ص ۱۲۲﴾ ﴿ صواعق محرقه ۱۲۱﴾ ﴿ مشكوٰة ج ٢ ص ۱۲۱ ﴾ ﴿ الا صابه فی تمیز الصابة ج ۲ ص ۴۰۰ ﴾ ﴿خصائص نسائی ص ۴ ﴿ فتح الباری ج ۲ ص ۴۲۸ ﴾ ﴿تیسیر القاری ج ۲ ص ۴۲۲ ﴾

## کیا علی نمیں جانتے تھے ؟

یہاں پرایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا علیٰ بیس جائے تھے کہ اگر کوئی معنی سلمان ہوجائے تھے کہ اگر کوئی معنی مسلمان ہوجائے تو اُس سے جنگ ممنوع ہے کیکن بیسوال اُس وقت بے جان ہوجا تا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بید معاملہ یہودیوں سے تھا جو موت کو ہمر پر دیکھ کر کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے اور منا فقا نہ روش پر بھی ڈٹے موت کو ہمر پر دیکھ کر کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے اور منا فقا نہ روش پر بھی ڈٹے میں بید تھے۔

ببرحال جناب حیدر کرارضی الله تعالی عند فی سر نیازخم کرتے ہوئے پرچم مصطفے کوعقیدت کے ساتھ آتھوں سے لگایا اور فضا میں بلند کر دیا اور پھر لشکراسلام کی ترتیب درست فر ما کر تملعہ کی طرف پیش قدمی شروع فرمادی۔

آپ قلعہ قبوص کے قریب پہنچے تو سطوت اسلام اور شکوہ حیدری کا مظاہرہ کرنے کے لئے بلندآ واز سے بیر جزیر صناشروع کر دی کہ، سنشھ ہدی ہا لیک و والسطین دایة

عبالسي بهنا النطهس النبي المهذب

میرے جلے اور نیزہ بازی پر بیہ پرچم گواہی دے گا جو مجھے رسول چاکصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطافر مایا ہے۔

> وتعلم انى فى الحروب اذا النظت بنيرا نها البث الهوس المجوب

کافرو! حمہیں معلَوم ہوجائے گا کہ جب آگ کے شُعلے بھڑک اُنھیں تو میں نہایت اطمینان اورسکُون سے چلنے والاشیر ہوں۔ دشسی لاتبی السمھول فی مصطعبا نہ

> وقبل له الجيش الخميس العطيطب م

مجُھ جُسیا محض اُس وقت مصائب کے خطرات میں بے دھڑک چھلانگ لگادیتا ہے جب اُس کا یا پچ اُر کئی لشکر تعداد میں کم ہو۔ وف وعسله الاحباء انبی زعلیمها وانبی لید البحرب البعذییق السوجب قبائل کے لوگ جانتے ہیں کدمیں اُن کا سردار ہُوں اور جنگ کے وقت خاص طور پر کام آتا ہوں

﴿ دیوانِ علی صفحه دنبر ۳۲﴾ جناب حیدرکرّارشیرِ خُداا مُیر المومنین سیدٌ نا ومُرشد نا حضرت علی کرم اللّٰه و جهه الکریم بُورے جلال و جروت مجاہدا نہ کے ساتھ اس قتم کی رجزین پڑھتے ہوئے اور پر جم اسلام کوعقاب کی طرح فضا میں لہرے دیتے ہوئے قلع قومی کی دیوارے قریب پہنچ گئے۔

ملائکہ مقربین آئ کی فتح مبین کا منظرہ کیھنے کے لئے میدانِ خیبر کی طرف دیکھ رہے تھے حوری فتح کے سہرے گانے کے لئے تیار کھڑی ہیں آفاب ہیہر لا جود دی سے طکوع کر کے مجابدین اسلام کے قدموں پر اپنی کرنیں نچھا ور کرنے کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے قلعہ خیبر کی دیواروں نے ابھی سے کا نیپا شروع کر دیا ہے مشیت فاتح خیبر کا تمغہ جناب دیواروں نے ابھی سے کا نیپا شروع کر دیا ہے مشیت فاتح خیبر کا تمغہ جناب حیدر کرارعلیہ السلام کے سینے پر سجانے والی ہے جناب دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخی وصی کی کا میا بی اور کا مرانی کا کمٹل یقین رکھتے ہوئے بھی مصروف دعا ہیں جیش اسلامی جو مسلسل تین روز تا کا می کی صورت میں واپس معروف دعا ہیں جیش اسلامی جو مسلسل تین روز تا کا می کی صورت میں واپس معروف دعا ہیں جیش اسلامی جو مسلسل تین روز تا کا می کی صورت میں واپس موتار ہا ہے آئ فتی کے تھوڑ ہے۔ یہ فتر حت وانبساط میں ڈو وہا ہوا ہے۔

یہودی قلعہ کی دیواروں پر چڑھتے ہیں اور آج کے ون لفکر اسلام کو سے انداز میں آئے دیکھ کرلرزتے ہوئے نیچ اُڑ جاتے ہیں جناب شیرِ خُدا علی المرتضی علیہ السلام فصیل قلعہ کے قریب پہنچ تو آپ نے سنگریزوں کے ایک ڈھیر پر چم اسلام گاڑ کر دیوار پر چمرتے ہوئے یہودیوں کو فاتحانہ انداز میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں ہے احبار یہود میں ہے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں ہے احبار یہود میں ہے بھی ایک خص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں ہے۔ جناب حیدر کر اُر کا پر وقار چہر اُن اُن ورد یکھا تو پو چھنے لگا اُسے علمی ہردار آپ کا

#### آپنے فرمایا! علی ابن ابی طالب،

فما رجع حتى فتح الله على يديه.

یراسم پاک سناتو یبود یول کے عالم نے اپنی قوم کو ناطب کر کے کہا
کرائے قوم یبود مجھے حضرت موکی علیہ السلام پر نازل ہونے والی تو ریت کی
متم ہم لوگ مغلوب ہوجا تیں اور بہتم پر غالب آئیں گے،
حسیٰ رکو رایشہ فی رضم میں الهجارة تحت
الحصن فا طلع الیہ یھو دی میں راس الحصن فقال
میں انت ؟ فقال علی ابن ابی طالب قال یقول
الیہودی غلبتم ولما نزل علی موسیٰ او کما قال

﴿ حلية الاولياء ج اص ١٢﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٣﴾ ﴿ مدارج النبوت ج ٢ ص ٢١٢﴾ ﴿ روض الانف ج ٢ ص ٤٣٣٩ أيك روايت علم تهين غالب رهوكا ورجوموى يرتازل مواوة حَقَّ

\_\_\_

فقال اليهو دى علوت وحق ما نزل على موسى

﴿ سيرت حلبيه ج مس ٢٥٠ ﴾ ﴿ روض الانف ج ٢ مس ٢٣١ ﴾

﴿ سيرت حلبيه ج مس ٢٥٠ ﴾ ﴿ روض الانف ج ٢ مس ٢٣١ ﴾

اگر چه يهوديول كے عالم كى اس پيش گوئى نے يهوديول كو بدعواس
كرديا تھا اور قلعہ بند ہونے والول ميں سراسيمكى كے عام آثار پيدا ہو گئے
تا ہم و ولوگ آسانى سے فلت تسليم كرنے والے نہيں تھے۔

### حارث، مولا على كيے رُوبرو

جوانی یہودیوں کے بہت ہوئے پہلوان مرحب کا سگا بھائی حارث جوائر حب کی طرح ہی قوی بیکل اور دیو بیکر عفریت انسان تھا قلعہ ہے باہر آ سے کیا یہودیوں کے اس پہلوان کی ہیئت اور ہمت کا صرف اس ایک بات ہے ہی بابرات نے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ اُس کے نیز کا وزن تین من تھا اُس نے قلعہ ہے باہرات تے ہی مسلمانوں پروحشیا نہ جلہ کر دیا اور پہلے ہی جملہ میں دو مسلمانوں کو شہید کر دیا حارث کا نہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو متاب حیدر کرار مسلمانوں کو مقابی نظریں اُس کی طرف اُٹھ کئیں اور پھر پچل کی طرح تر بی ہوئی دو انفقار حیدری ایک ہی وار میں اس کی طرف اُٹھ کئیں اور پھر پچل کی طرح تر بی ہوئی دو انفقار حیدری ایک ہی وار میں اس کا حون چائے گئی۔

دُو الفقار حیدری ایک ہی وار میں اس کا خون چائے گئی۔

دُو الفقار حیدری ایک ہی وار میں اس کا خون چائے گئی۔

دے حزج اہل الحصن و کان اول من حزج منہم

عم عربي سن محسور من رود در . الهدالحدارث الحو مر حب وكان معرو فحا بالشجاعة فا نكشف المسلمون و ثبت على كرم الله وجهه فتضار با فقتله على.

﴿ سیرت حلبیہ ج ۲ میں 242﴾

یبودی قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہوکر حارث کے اچا تک تملہ ہے دو

مسلما نوں کی شہا دت پرخُوشی کا نعرہ بلند کر ہی رہے تھے کہ فور آ ہی ان کی
صدائے مسرت حلق میں ہی گھٹ کررہ گی ان کا مانا ہوا بہا درایک ہی ضرب
بداللّٰہی ہے جہنّم رسید ہوچکا تھا۔

جناب شیر خُداعلیہ السلام پہلے یہودیوں کو دعوت اسلام دینا جا ہے تھ مگر ان بدنصیبوں کی قسمت نے یاوری ہی نہ کی اور وہ بغیر پھھ کیے ہے ہی جنگ کی آگ میں کودیز ہے۔

> سیکه از حصار با قوم خویش بجنگ آید حارث یبودی بودے برادر مرحب آغاز کر دود ومسلمانان را شهید گردا نید آنگاه امیر المومنین علی رضی اللهٔ متوجه آن شد و بیک ضرب تینجورک را بدوزخ فرستاد.

﴿معارج النبوت ج٢ ص ١٤٢﴾

### مرحب کی آمد

حارث نے جنگ کی ابتداء ہی ایسے انداز میں کی تھی کہ تبلیغ کا فریعنہ ادا کرنے کی مہلت ہی ندل سکی اور اُس وقت تو جنگ قطعی طور پر نا گزیر ہوگئ جب حارث کے قل کے چندلمحوں بعد ہی اُس کا بھائی مرحب جوشِ انتقام میں اندھااور بہراہوکر میدان میں پہنچ گیا۔ مُرحب اپنے بھائی سے طاقت میں کہیں زیادہ تھا اور نہ صرف طاقت ہی میں اس پر بھاری پڑتا تھاا ہے ڈیل ڈول اور قوی الجیقہ ہونے میں بھی وہ اُس ہے کہیں زیادہ تھا۔ حارث کی بات چھوڑ ہے حقیقت رہے کہ یہودیوں کی پُوری فوج میں مُرحب کی نکر کا ایک بہا در بھی موجو دنہیں تفا اور پھر جن لوگوں کو ساتھ لے کروه مُیدان میں آیا تھا وہ یہودیوں کی دس ہزارافراد پرمشمثل فوج کا دِل متصوّر کئے جاتے تھے اور اہل یہود کی فتح وشکست کا انجھار اِنہی لوگوں کی فتح و فكت برتفا جومرحب كے ساتھ ميدان كارزار ميں بننج كيے تھے ان لوگوں میں کثرت سے آنے والے بہود یوں کے وہ سر دار اور زعماء تھے جو بہا در ہمہ زوراور بے پناہ قوت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ فن حرب ہے بھی پوری وا تفیت رکھتے تھے اور پھراس پرطرہ بیکدان میں بہود یوں کا سب ہے زیادہ شجاع اورخوفناک طریقہ ہے جنگ لڑنے والا مرحب بھی موجودتھا۔ مرحب آج جس اندازے مئیدان میں آیا تھا اس سے پہلے شاید مجھی ندآیا ہواس نے گردن ہے لے کرناف کے نیچے تک اوپر پنچے اپنی کڑیوں کومضبوط زر ہیں پہن رکھی تھیں اور دونوں ہاتھوں میں بُرق کی طرح

چیکتی ہوئی دونلواریں تھام رکھی تھیں علاوہ ازیں اس نے سر پر جوخول پہن

رکهاتفاوه عجیب و صلی بینوی شکل میں تراث ہوئے پھر کا تھا۔
وجاء ان مر حبال ما رائ ان اخاه قد قتل خرج
سر یعا من الحصن فی سلاحا آی وقد کا ن لبس
ورعین و تقلد بسیفین و اعتم بعما متین و لیس
فو قهما معفر ا ور حجرا قد ثقبه قدرا البیضة و
معه ساه فیلا فة استان و هو یر تجز و یقول من
ایبات

﴿ سیرت حلبیه جلد۲ می۷۳۷﴾

جس کو آہنی کڑوں میں مضبوطی ہے ٹھونس دیا گیا اس خوف ٹاک بیئٹ کڑائیہ کومزید بھیا نک بنانے کے لئے اُس نے خود کے اوپر دو پکڑیاں یا ندھی ہوئی خیس''

عام حالات بین بھی مرحب کے بھاری بھر کم جسم اور مہیب چبرے کو دیکھتے ہی بڑے بروے پہلوانوں اور شجاع ترین انسانوں کا زُہرہ آب ہوجا تا تھا گرآج تو وہ انتہائی وحشت ناک انداز لئے ہوئے میدان میں آیا تھا اور آب جب کہ وہ اپنے بھائی کوئل ہوتا بھی دیکھ چکا تھا تو اُسکی وحشت اور درندگی کی کیفیٹ کیا ہوگی اس کا اندازہ قار کین خود ہی کرسکتے ہیں اس کا چبرہ تانے کی طرح سرخ ہوگیا تھا اور آ تکھیں شعلے برسارہی تھیں۔

اُس نے میدان میں آتے ہی نہا بت متکبرا نداور وحشا ندا نداز میں چنے چنچ کر میدرجزیز صناشروع کر دیا کہ قدعلمت نجيبواني موجب شياكي السيلاح بطل محيوب اذالتليبوث اقبيليت تبلهب قامجمت عن صولتي المحجب خيلت حمياي ابدالا يقتوب اطبعان احيانا وجين اضرب ان غيلب البدهير فياني الغالب والقرن عنيدي بالدمآ ومخصب

﴿ تفسیر خان ج من ۱۹۱﴾ ﴿ معالم التنزیل ج من ۱۹۱﴾ ﴿ معالم التنزیل ج من ۱۹۱﴾ ﴿ معالم التنزیل ج من ۱۹۱﴾ ﴿ میوان علی من ۹۳ ﴾ ﴿ معالم النبوة ج من ۱۹۱﴾ ﴿ حصائص نسائی من ۹ ﴾ ﴿ سیرت حلبیه ج من ۱۹۵﴾ ﴿ سیرت حلبیه ج من ۱۹۵﴾ جمل وقت شیر گرجته مؤت آتے جن اور میں اپنی آبروکی جاتے جی خور کرو کہ میری آبرو ہمیشہ مخفوظ رہتی ہے اور میں اپنی آبروکی حفاظت کرنے کے لئے بھی نیزہ بازی کرتا ہوں اور بھی تلوار چلاتا ہوں ۔ مفاظت کرنے کے لئے بھی نیزہ بازی کرتا ہوں اور بھی تلوار چلاتا ہوں ۔ اگر تمام وُنیا کو بھی مُغلُوب کرلیا جائے تو میں غالب ہی رہوں گا۔ میرے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا میرے سامنے خُون میں رزگا ہوا

## مرجب، مولا علی کے روبرو

مرحب کی خوف نا ک صورت اور دلوں پرلرز و طاری کر دینے والی

گرجتی ہوئی آواز کوسنا تو طرفین پرسکته طاری ہوگیا

حضرت علی نے جیش إسلامی پر أچنتی ہوئی زگاہ ڈالی اور کسی بھی بہا در کواس کے مقابلہ پر نکلتے ہوئے نہ دیکھا تو آپ نے گھوڑے کوایڑ لگا دی

اور پھر اِس سے پہلے کہ مرحب اہلِ اِسلام کو دُوسری بارچیلنج کرتا اُس کے سامنے پہنچ گئے اور پورے جاہ وجلالِ مُر تضائی کے ساتھ اِرشا دفر مایا!

مين على هون اورعبدالمُطلّب كابينامُون '

مِين پاکيزه اور صاحبِ سطوّت وجلال بُو ل''

بیری پرورش ایسے عزتت والے گھر میں ہُو کی ہے وہس میں کو کی پریشانی نہیں''

اور میں حوادثِ زمانہ اور جنگ کی پرواہ نہ کرنے والے ماحول میں پروان چڑھا ہُوں''

چوں درمعرکہ رجز گویاں درآمہ چندانکداظہار جلا وت نمود چی کس راز ازاهل اسلام طاقت ومقاوت آل نہ بود کہ باوے درمیان قبال درآئندلا جرم شاوم دان وشیر یز دان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ بجانب اُوروان شد۔ ﴿معارج المنبوت ج۴ ص ۱۷۴﴾

> انداعیاتی واین عبد المطلب مهادب و دو سطاحهٔ ودو حسب

غدیت فی الحربوعصیان النوب
من بیت عزیس فیده منشعب
و فی بدینی صارم یجد الکرب
من بلفنی بلق المنایا والعطب
اذ کف مشلبی بسالروس بلتعب
فریاض المنضره ج ۱ من ۱۲۲۶ فردیوان علی من ۲۲ه
میرے دائیں ہاتھ میں توارے جوتمام مصائب و دُوررو یہ ہے۔
میرے دائیں ہاتھ میں توارے جوتمام مصائب و دُوررو یہ ہے۔
میرے دائیں ہاتھ میں توارے جوتمام مصائب کودُورکرو یہ ہے۔
اس کے کہراہا تھ مرول سے کھیلا کرتا ہے۔

علاوہ ازیں تاجدار اِکُ اُتی مُرتضی مُشکل ٹھا شیر خُد ارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے جواب میں جو جراکت مندانہ اور مُجاھد انہ رجز بیہا شعار پڑھےاُن کا ترجمہ ہے!

> میں وہ مخص ہوں کہ میری ماں نے میرانام شیر رکھا ہے۔ اور میں وہ شیر ہوں جو چیر پھاڑ کر د کھو بتا ہے۔

میں شیر ببری طرح مُہیب صُورت اور مضبوط گردن والا ہوں'' میں تکوار سے مہیں اس طرح نا بوں گاجس طرح بوے پیانے سے

> اپاجا تا ہے۔ مُ

میں تمہیں ایس مار ماروں گاجو پُشت کی پڈی کوعلیجدہ کردے۔ میں تمہیں ایس مار ماروں گاجو پُشت کی پڈی کوعلیجدہ کردے۔ میں اپنے مقابلہ میں آنے والے کے کلائے کلائے کردوں گا اور تکوارے کا فروں کی گرونیں اِس طرح اُڑاؤں گاجس طرح شریف اور طاقتورگرونیں اُڑاتے ہیں'' اور جوتن کوٹرک کرے گاوہ ذِلت اُٹھائے گا۔ ان البادی سے مسلسی امسی حیادی ف ضرعہ اما اجسام ولیٹ قیسورے

عبل الدراعين شديد القصرة خليث غيابات كرية العظرة اكبلكم بالسيف كيل السندوة الاسربكم ضربايين المقرة واسرك القسرن بنقساء جادرة الاسرب السيف رقباب الكفيرة ضرب غيلام ساجد خرورة من يشرك الحق ينقول صغرة

وتفسير خازن ج٣ ص ١٩١٩ ﴿ تفسير معالم التنزيل ج٣ ص ١٩١ ﴾ ﴿ رياض النضره ج٢ ص ٢٢٢ ﴾ ﴿ ديوان على ص ٨١ ﴾ ﴿ مدارج النبوة ج٢ ص ٢١٣ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج٣ ص ٢٤٥ ﴾ ﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٢٤)

### مرحب کا خاتمه

مرحب میں بیالفاظ سننے کی تاب کب تھی وہ تو اس زعم باطل کا شکار

قفا کدائس کا مقابلہ کرنے والا کوئی شخص دنیا میں موجود ہی نہیں اگر چہوہ اپنے بھائی کو جناب حیدر کرار کے ہاتھوں واصل جہنم ہوتے دیکھ چکا تھا تا ہم اُسے اپنی طاقت کا پورا پورا اندازہ تھا بھی وجہتھی کہ جناب شیر فُدا کے اشعار اس پر بھی بن کرگرے اور اس کا اشتعال پہلے ہے گئی گنا بڑھ گیا۔

اُسے اس بات پر بھی ناز تھا کہ وہ سرسے پاؤں تک لوہ میں ڈو با ہوا ہے اور اسے اس بات پر بھی فخر تھا کہ آج تک میدان میں اُسے کو کی شخص بھی شکست نہیں دے سکا تھا خواہ وہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو۔

مگراب أس كے تكبر وغروراور نا زونخوت كوتو ژنے والا اپنے رجز ہير اشعارے أے مزيد مشتعل كرر ہا تھا چنا نچيانقام اورغُصَّه كي آگ نے أس كو جلا کرر کھ دیا اور وہ مرا یا غیظ وغضب بن کر زخی در ندے کی طرح جناب شیر بردان پر ملہ ور موگیا اگر چہ اس نے پیش دی کرنے میں انہائی جا بکدسی ہے کا م لیا تھا مگراس کی وار کرنے کی صرت دل ہی ول میں دم تو ژکررہ گئی۔ اُس کی تلوار چلنے سے پہلے ہی ذُوالفقارِ حیدری اپنا فریضہ سرانجام دے چکی تھی جناب شیر خُداعلیہ السلام کی خاراشگاف تلوار جب اُسکے فولا دی خول میں گیے ہوئے پھر کےخول پر پڑی تو اُس کی صدائے بازگشت پُورے کشکر میں ٹی گئی اور اس زور کا چھنا کا ہوا کہلوگ لرز کررہ گئے ذُوالفقار حیدری اُس كىسر پرمند ھے ہوئے لوہ اور پھركو كافتى ہوئى اُس كے سركى كھو پڑى کوبھی چیر گئی نہ صرف ہید کہ اس کی کھو پڑی کو ہی چیرا بلکہ اُس کے جیڑوں کو

چېرتی مونی گردن تک آئیجی ـ

پیرن دی میرون کی است کی در استفار علی نے صرف گردن تک ہی گئینے پراکتفا کر لیا تھا؟ نہیں ... نہیں ... مشربت حیدری نے تو وُنیا میں مثال بن کر زندہ رہنا تھا۔ یہاں تو قُدرت کی آواز لَا فَتَی اللّا عَلَی لاَسَیفُ اِلّا ذُوالِفْقار کی تصدیق مرر ہو ناتھی پھر دوالفقار گردن تک کیوں رُکتی اگر چہ مرحب نے اپنے

فولا دی جسم پرانتہائی مضبوط تھم کی ایمنی زر ہیں اُوپر نیچے پہن رکھی تھی مگر وارعلی کا تھا تلوار ذوالفقار تھی جو پتھر کے خود اور لو ہے کی زر ہوں کو کا ٹتی ہوئی

گھوڑے کی زین تک اُتر تی چلی گئی اور مُرحب کورا نوں تک درمیان ہے

سيده کاسيدها چرکرد که ديا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالفقار حیدری مرحب کو چیر تی ہوئی زین سمیت اُس کے گھوڑے کے بھی دوکلڑے کرگئی۔

جناب شیرخُداسیدٌناعلی الرتضی سلام الله علیه کی جراُت وجلالت کو بیان کرنے کے لئے الفاظ کہاں ہے لائے جا تمیں خُدا اور رسول ہی بہتر جانتے میں کہ جناب حید رکر اررضی الله تعالیٰ عنهٔ کو کِن اُجزائے ترکیبی ہے ترتیب دیا گیا تھا اور لفظ '' علی '' میں کون تی جو ہری تو انائی موجود ہے جو آج بھی یاعلی کا نعرہ لگانے ہے گفار ومشرکیوں پرلرزہ طاری ہوجا تا ہے۔

خدا ہی جا نتا ہے کہ ڈُ والفقار حیدری پر کن اسائے مقدسہ کے دخلیفہ کی بان چڑھی ہوئی تھی جونو ُلا د کی طرح مضبوط اجسام کے ساتھ ساتھ لوہے اور پھر کو بھی خس وخاشاک کی طرح کائتی چلی جاتی ہے۔

اِس مقام پراگر عقل پریشان ہو جاتی ہے تو اِس میں تعجب کیا ہے علی تو اعلیٰ ہے شتق ہے پھراسفل کی اعلیٰ تک رسائی کیسی بیزو ممکن ہی نہیں'علی کے زور وشجاعت کووہی جانتا ہے جس نے بیقو نتیں عطا فر مار کھی تھیں اور یا وہ جانتے تھے جنہوں نے بارگا وایز دی ہے بیز ور وقوت کے کر دیا تھا ﴿ صلی اللہ علیہ وٓ آ لِہ وسلم ﴾ یہود یول کاسب سے بہادر پہلوان ایک ہی ضربت حیدری سے دو فکرے ہوکر خاک وخون میں کتھڑا پڑا تھا اور اس کے ساتھ آنے والے وُوس بہا در سکتے کی حالت میں میں بھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مرحب قبل کیے ہو گیا ابھی وہ بحرمجیر میں خوطہ زن ہی تھے کہ شکرِ اسلام اُن کے سروں پر پہنچ گیااور پھر چند ہی کمحوں میں خونر پزلزائی شروع ہوگئی نیز وں سے نیز <sub>کے</sub> اور تلواروں سے تلواریں مکرانے لگیں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ مرحب کونل کرنے کے بعداس کے ساتھیوں پرمسلط ہو چکے تھے۔ وفي آخره قبصنه مترجب وقتل على لـه فمضوبيه على هامته ضوبة حتى عض السيف منه بيضة راسه وسمع اهل العسكر صوت ضربة فما

تام آخر الناسُ حتى فتح الله لهم .
﴿ الاصابه في تميز الصبحابه ج ٢ص ٥٠٢ ﴾ ﴿ خصبائص نسائي ص٤ ﴾
﴿ معارج النبوة ج ٢ص ١٤٢ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ٢١٣ ﴾
﴿ رياض النضره ج ٢ص ٢٢٥ ﴾ ﴿ تفسير خازن ج ٢ص ١٦٢ ﴾
﴿ معالم التنزيل ج ٢ ص ١٦٢ ﴾

### ميدروعنتر

وُوالفقارِ حَيْدري بُورے جلال و جروت كے ساتھ دشمنول ك، سرول كے پيانے ناپ ربى تھى كہ يہوديول كاالگ مرحب نما بہت بزابها در ابو بليت عشر دري و بل رجزيا شعار پڑھتا ہوا آگ بڑھا كہ:۔ انسا ايسو البليت و است عند شسا كسى السيلاح و بيلا دى خيبسر اشت جسع منف سال هند بسرا دور جهم عسوس بسادز مست سر

> عند السليون لسليون قسود " ميں ابوالبليت ہوں اور میرانام عنتر ہے۔ میں پوری

طرح مسلح ہوں اور میر اوطن خیبر ہے۔

میں پیکرشجاعت اورشیر کج سینه ہوں ۔ میں سامنا منا

کرنے والا تکٹا اور ترش روشیر ہوں۔ میں شیروں کے پاس شیروں کو چیر بھاڑ دینے

والأ درنده مول ـ

دیوان علی من ۸۲) دیوان علی من ۸۲) پر جناب شیرخداعلی علیه السلام نے عمر اوردیگر یمود یول کوناطب

کرے گورے وقار وتمکنت کے ساتھ بیر جز پڑھا،۔

ھیدا عسکم معا شوا لاحزاب من ف التق الها مات والرفداب اے اتراب یجودتم پر میتملد تشہاری گرونوں اور کھوپڑیوں کومجروح کرنے والے علی کی طرف ہے۔ ہے۔

ف استعجلوا للطعن والضراب واستسلحوا للموات و الممآب اب تم نیزه بازی اورششیر زنی کے جو ہردکھانے کے کئرعت سے کام لو۔ اوراپٹے انجام کے لئے اپ سروں پرمسلط ہوئے والی مونت کے لئے گرونیں جھا

صیسر تحسم سیسفسی السی السعیداب بسعسون دبسی السواحید السواهیاب میری ششمیرخارا شگاف نے تمہیں عذاب کی وادی تک پہنچا دیا ہے اور یہ سب کام میرے اکیلے پروردگارکی تائیدونفرت سے ظہور میں آیا ہے۔

﴿ديوان على ص٣٢﴾ ويسروى ان عبليا تكرم الله وجهه ضرب مرحبا • • • • •

فتشرس فو قع السيف على الترس فقده و شق

السففر و الحجرا لذي تحته. والعما متين و خلق ها مته حتى اخل السيف في الا ضراس.

﴿ سیرت حلبیه ج ۲ مین ۲۳۸﴾ ﴿ معارج النبوة ج ۲ مین ۲۱۱﴾ ﴿ تفسیر خازن و معالم المتنزیل ج ۲ مین ۱۹۱۹﴾ سید نا حیدر کرارض الله تعالی عنه اس فتم کے رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے شیر کی طرح چاروں طرف جملہ آورہ وکردشمنوں کی صفوں کو اُلٹتے چلے جا رہے ہیں اس معرکہ میں ابوالبلیت عنتر نے بھی اپنے ارمان پُورے کرنے کے لئے شیر خُداعلیہ السلام پر جملہ کیا گر چند ہی کھوں میں اپنی شجاعت سمیت وُوالفقارِ حیدری کا لقمہ بن کررہ گیا۔

یبود یوں کے ایک بہا درر بھے بن الی حقیق نے چندر جزید اشعار پڑھ کر اپنی بہا دری کا بیگہ جمانا جا ہا گر جناب حیدر کر ارنے پہلے تو اس کے رجز کا جواب درج ذیل رجزیدا شعار میں دیا اور پھرا یک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا آپ نے فرمایا۔

انساعسلسى وابسن عبد السطلسب
احسمى ذمسارى و اذب عن حسب
والسموت حيو للمفتى من الهرب.
مين على بول اورعبدالمطلب كابيمًا بول.
مين الحي حمّا ظت اورائي حمّن ونسب كا تحفظ

كرناجا نتاہوں۔

جوان کے لئے میدان چھوڑ کر بھا گئے ہے بہتر ہے کہوہ موت کی آغوش میں چلا جائے۔

﴿ديوان على صفحه ٢٣٠﴾

اب جناب شیر خُدانے عام خیبر والوں کو خطاب فر مایا۔
انسا عسلسی ایسن عبد السمطلب
مسحند ب ذو مسطوبة و ذو حسب
میں علی ہوں اور عبد المُطلب کا بیٹا ہوں میں
میں علی ہوں اور عبد المُطلب کا بیٹا ہوں میں
میں علی خون اور عبد المُطلب کا بیٹا ہوں میں
فر دہوں۔

فسون اذا السفيت فسر نساليم اهب من يعلف سى يعلق السنها بها والكوب مين جب اپنے مقابل حریف سے ملتا ہوں تو ڈرتانہيں ہوں بلکہ جو مجھ سے ملع گا وہ مُوت اور مصائب سے ہمکنار ہوگا۔

﴿ديوان على ص ٣٧﴾

## قُوّتِ حیدری ویا سر خیبری

يبود بول كاليك اور شجاع ترين نوجوان درج ذيل رجز يومتا موا

آگے بڑھا کہ

خيبروالوں كومعلوم ہے كەمين ماسر ہوں اور سلح دليراور جنگجو ہوں۔ جس وقت شیر پیش قدی کرتے ہیں تو میرے حملے ہے دیہا توں كے سروار يحھے ہنتے جاتے ہیں۔ آگے بڑھ کرآ کہ میرے نیزہ مارنے کے وقت مُوت حاضر ہوتی ہے یا سر کی اِس خرا فات کا جواب دیتے ہوئے جناب اُسُداللہ الغارب نے اکے کا فرکے بچے تچھ پر افسوں ہے اور تیرے لئے ہلاکت ہے كيونكه مين فوجون كوشكست دينے والاعلى بهوں ۔ میں وہ ہُوں جو چھھ پرتلوار کے وار پر وار کرے گا۔میر امد د گار خدا ہے اوراس کے لئے میری ہجرت ہے۔ تبساو تنعسسا يساابن الكسافس انسا عبلني هسازم العبساكير انا الـذي اضر بـكـم و نــا صـرى السدحق ولسه مهاجسري اضر بكم بالسيف في المصاغر اجبود بسالبطيعن وضرب ظباهر مع ابن ع مي والسراج المظاهر حتى تسديت والسلمي البقيادر

ضبرب غسلام صسادم مسمساصس

ينتمسرنسي ربسي خيبر نسامسر آمنت ببالله بقلب شاكر أضرب بالسيف عبلى المغافر مع النبى المصطفى المهاجر ﴿ديران على عليه السلام ص٥٢﴾ میں تمہیں مقام ذلت برتلوارے ماروں گا اور تم پرششیر بر ہنداور نیز ہ کے دارول کی بارش کر دول گا۔ اوربيكام مين ايخ آقائے نعت ابن غم اور سراج منبر كى معيّت ميں میں کروں گا یہاں تک کہ خُدائے قا دروہ لند کی اطاعت کرنے لگو۔ یہ ماراس تو جوان کی مار ہوگی جو کا منے والا اور جنگوں کا ماہر ہے۔ میری اِستعانت وامدادوہ خُدافر مائے گاجو بہترین مدد گارہے۔ میراخدا برایمان شکرگزار دِل کے ساتھ ہے۔ مِن مُحِر مُصطفِّ صلى الله عليه وآله وسلم جونبي اور بجرت فرمان وال

### صميح يا غير صحيح

منج نا می یبو دی کوتل کرتے وقت جناب امیر علیہ السّلام نے

ہیں کی معیت میں تلوار سے سروں پر پہنی ہوئی خود برضر ہیں لگا تا ہوں۔

فرمایا\_

میں علی ہوں جھ کو بنی ہاشم نے پیدا کیا ہے۔

میں جنگوں کا شیر مردوں کی کمرتو ڑنے والا ہوں۔ میں دورانِ جنگ میں گر دوغبار کے بگولوں میں درآنے والا اور پیش قدمی کرنے والا بہا در ہوں۔

چوخش بھی دورانِ قبال ملے گااس پردفعة موت ثوث پڑتی ہے۔ ۱ - ایسنا عسلسی ولید تبنسی هسانسم لیسٹ حسروب لیلسر جسال قیاصم مسوحسوصیب فی نقعها مقیا دم

من يلقني يلقاه موت هاجم

﴿ديوانِ على ص١٤٠﴾

اللہ اور اس کے رسول کے شیر امام الاہجھین سیّد نا وٹر شد نا جناب حیدر کرّار رضی اللہ تعالی عنهٔ نے اپنی نِتِغ آبدار کے جو جو ہر جنگ خیبر کے وقت پیش کے اُن کی مثال تاریخ عالم میں کہیں موجود ہی نہیں۔

کمال بیرہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے آپ کوصاحب علم بھی بنار کھا تھا اور صاحب علم بھی '' آپ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطافر مود وعلم کو بھی لہراتے جاتے ہیں اور آپ عطاکی ہوئی ڈوالفقار کی کاٹ کے جو ہر بھی دکھاتے جاتے ہیں۔
کاٹ کے جو ہر بھی دکھاتے جاتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نی کریم روف الرجیم مدینۃ العلم کے عطا کئے ہوئے علم سے نی البدیبہ رجزیہا شعار پڑھ کرچ ب زبان یہودیوں کی زبانیں بھی گنگ کرتے جاتے ہیں اورعلم باطنیہاور قوتت ظاہریہ کی شوکت ے اُنہیں موت کی واد یوں میں بھی دھکیلتے جاتے ہیں۔ صاحبانِ علم و دانش اور اہلِ فہم و بصیرت آپ کے رجزیدا شعار کی شوکت وتمکنت سے شکوہ وجلال حیدری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو جناب التدالغًا لِب على ابن ابي طالب كرّم الله وجهه الكريم باوجود گفسان كي جنگ ہونے کے پورے وقار وعظمت اطمینان قلبی اور جراکت وجوانمر دی کے ساتھ سیف ذُوالفقارے دشمنوں کی گر دنیں اُڑار ہے ہیں اور دومری طرف شوکت اسلام کا پرچم مربلندر کھنے کے لئے چرب زبان یہو دیوں کواپیے رجز میاشعارے خوفز دہ کر کے اُن کی زبانوں کو بھی بند کرتے جاتے ہیں۔ اسی جنگ میں ایک موقعہ پرآپ نے بہودیوں کو خاطب کر کے فرمایا تُمُّهارے سروں کے بالا کی حصوں پر بیسخت تتم کی مارایک ہاشمی نو جوان کی طرف سے ہے بیالک الیمی مارہے جو آبدار اور قلم کر دینے والی تکوار ہے کھو پڑیوں کے بالوں کو کھینچتے والی ہےاور بیرقاطع تلوارالی ہی ہے۔ هــذا لــكــم مــن الغلام الهــا شــمـى من ضرب صدقي فسي ذو الكمائم ضرب يبقود شبعير الجمياجم بسعسسادم ایسنض ای مسسارم

﴿ ديوان على عليه السلام صفحه ١٤٠﴾

والفقار حیوری و شمنوں کے جسموں میں تیرتی جارہی تھی آپ چند المحات میں ہی بہودیوں کو موت کی المحات میں ہی بہودیوں کے مزید سات بوٹ برٹ بہا دروں کو موت کی نیند سلا بچے ہے کہ اچا تک ہی بہو دیوں نے مئیدان چھوڑ کر قلعہ کی طرف بھا گنا شروع کر دیا جناب حیور کر ادائن کے پیچھے جا رہے تھے ایک بہودی کے انتہائی جرائت سے کام لیتے ہوئے جناب شیر خدا کے ہاتھ بروار کر دیا مگر آس کا وارسیر پر ہوا اور سپر زمین پر گرگئی چنا نچا کیک دوسرا بہودی جوان کے سرواروں میں سے تھا اُس سپر کواٹھا کر قلعہ کی طرف بھا گ لکا۔

### دُروازہ علی کے هاتھ میں

یہودیوں کی اس حرکت ہے جناب امیر علیہ السلام کو جوش آگیا جلال حیدری پُوری جمکنت اور شان سے ظاہر ہو گیا آپ پرآپ کی رُوحانی قوت کا اِس قدر شدید غلبہ ہوا کہ آپ نا قابل عبور خندق سے ایک ہی جست میں یار پہنچ گئے اور قلعہ کے دروازہ کوفولادی پنچہ میں پکڑ کر اِس قدر شدید جھٹکا دیا کہ اُس کا آہنی دروازہ اُ کھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آگیا آپ نے اُس درازہ کو اِس طریقہ ہے اپنے ہاتھ میں اُٹھایا ہوا تھا کہ وہ سپر کا کا م بھی دیتا رہے اور آپ تو ایس طریقہ ہے اپنے ہاتھ میں اُٹھایا ہوا تھا کہ وہ سپر کا کا م بھی دیتا رہے۔ اُس کے اور آپ کے ہاتھ میں اُٹھایا ہوا تھا کہ وہ سپر کا کا م بھی دیتا رہے۔ اور آپ تلوار بھی چلاتے رہیں۔

امیرازی دافعه بغائت همناک گشته خودرا بدر قلعه تموش رسانید داز خندق یک جست مموده خودرا بردر جصار گرفت و پنجی فولا درنجه در حلقه در زود در حصار را بکندو میرخود ساخت

المدارج الدنبوة ج ا من ١٦٥٥ المدارج الدنبوة ج ا من ١٦٥٥ المدارج الدنبوة ج ا من ١٦٥٥ المدارج الدنبوة ج ا من ١٦٥٩ المدارج المدار المدارج المدار

واز امام باقررض الله عنهٔ منقول است كه گفت چول على در خيبررا بگرفت و بجنبا نيد تا بكندتما مي آل حصار چنال جمنيد كه صفيه دختر حتى بن اخطب از بالات تخت خود بيضتا دوروئے او مجروح شد۔

﴿ معارج المنبوة ج ٢ من ١٤٥ ﴾ ﴿ مدارج المنبوة ج ٢ من ٢٠١٥ ﴾ پس اہل اسلام با مداد شاہ مر دان درآ مد ند و دست بقتل جهو دال دراز کر دندافت کس از روسائے یہود وابطال خیبر بعضر ب تنج امیر المومنین حید رضی اللہ عنهٔ کشتہ گشتہ و باتی جهو دال ہزیمت نمود و دو ہے بقیاکل آور دند وشاہ مردان ورعقب ابيتان روان شدود ران اثناء كي ازمخا لفان ضرب بردست امير نه و چنا نکه سپراز دست آن حضرت برزمین افنادودیگرے از جبو دان کرسر دار بودسپر را گرفته روی بگریز آورد\_

﴿معارج النبوة ج٢ ص ١٤٥﴾ ﴿ مدارج النبوت ج٢ ص ١٢٣﴾ ارباب سیر بیان فرماتے ہیں کہ جب قلعہ کا دروازہ ٹوٹ گیا تولشکر اسلام نہا بت آسانی سے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا جناب شیر خُدانے جنگ ہے فارغ ہوکر اس درواز ہ کواؤکسٹھ و جب کے فاصلہ پراپنے پس پشت

ليجينك وبانتفار

بعض روایات مین آتا ہے کہ بید درواز وخندق پراس طرح پھیکا گیا تھا کہ وہ ایک بل کا کام وینے لگامتعدّ دروا نیوں میں آتا ہے کہ جنا ب علی کرم الله وجهدالكريم في جب إس دروازه كوزين بريجينك ديا تو أسستر مجابدين اسلام نے مل کراٹھانے کی کوشش کی گرائے جنبش تک نہ دے سکے ایک روایت کے مطابق انٹی اشخاص مل کر بھی اِس دروازہ کو ہلانے سے معذور

ایک روایت کےمطابق اس درواز ہ کاوزن آٹھ صدمن تھا جسے شیر خدانے ایک ہی جھکے ہے اُ کھاڑ بھی دیا ور پھراس کوایک ہاتھ میں اُٹھا کرسپر بھی بنائے رکھااور پھر جب بھینکا تووہ اتنی دُور جا کرگرا جیسے گیند کو اُچھال دیا

گیا ہو۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میہ جناب نمولا مُرتَضَیٰ علیہ السلام کی جسمانی نہیں بلکہ رُوحانی قوت کرشمہ تھا جس ہے آپ نے آٹھ صدمن وزن کا دروازہ ایک ہی جھکے سے اکھاڑ بھی لیا اورا ٹھائے بھی رکھا ہمیں اُن کے اس خیال سے بھی اتفاق ہے اس لئے کہ بیڈونت رُوحانیے بھی تو جناب علی الرتضٰی کی تھی۔ اس لئے کہ بیڈونت رُوحانیے بھی تو جناب علی الرتضٰی کی تھی۔

آورده اند که وزن ان مشتصد من بود

﴿معارج النبوة ج ٢ ص ١٢٥)

بعداز فراغ جنگ آل حفزت رضي الله عند آل

وررا بهثنا د و جب از پس پشت دوراندا خت و گویند بهفت

کس از قو یا می اسلام چندا نکه جهد نمود ند با تفاق یکد گیرآن دراز پهلوئ به پهلوئ دیگر گردانند نتو استند

سو ف دور رہاوے بیر ہوتے ویر فردان واستند وچہل مرد برخاستند بعد دیک دیگر بردارند عاجز شدند قال

الشاعرعلى مرمى باب المدينة بخير وثما نين بشراو فيا كم بسلم

﴿ معارج النبوة ج٢ ص١٤٥)

بهر حال جناب حیدر کرّار کی رُوحانی اور جِسمانی قُوّت کا مشاہدہ

یمودی بھی کررہے تھے اِس کئے اُن پرآپ کی اِس قدر ہیئیت طاری ہو چکی تھ یہ مفحد

تقى كەبرخض اپنے اپنے مقام پرلرز كرره كيا قعا\_

اگر اُنہوں نے زور بداللی سے قلعہ کے درواز ہ ٹو منے کا حشر نہ ديكها بوتا توشايداب بهي مقابله كي كوشش كرت كيونكه أن كا قلعه بندلشكر دس ہزار بہا دروں برمشمل تھا اور اسلامی لشکر کی تعدادان کے مقابلہ میں دسوال جصّہ تھی مگر قوت حدری نے تو اُن کے حواس ہی مختل کردیئے تصورہ آپ کو مافوق الفطرت ہستی خیال کرتے ہُوئے سا منا کرنے کے تصوّر ہی سے فنا ہوتے جارہے تھے۔ ان حالات میں مقابلہ ہوتا کیا ہر مخص کواپنی جان کے لالے بڑے ہوئے تھے چنانچہ جب جناب حیدر کرارعلیہ السلام اسلامی جیش کوساتھ کے كرنهايت كروفراورشان وممكنت عقلعه مين داخل ہوئے تو يبوديوں كے ہرچھوٹے بڑے کو اس حالت میں پایا جیسے اُن کے خُون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہواور وہ لوگ نہایت خوفز دہ انداز میں الا مان الا مان پکارنے سکے جناب شیرخُداعلیه السلام نے اُنہیں اُن شرا لط پرامان عطافر ما دی جوآب کوسر کار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے قلعہ فتح کر لینے کی صورت میں ارشا دفر مائی تھیں یہود یوں نے وہ تمام شرا تط بغیر کسی جیل و مجت کے تسلیم کرلیں کیونکہ ایبانہ کرنے کی صورت میں اُنہیں زند گیوں سے بھی ہاتھ دھونا بريئة اورنتمام مال واسباب بمحى مسلمانوں كے حوالے كرنا برياتاء یبود بول کی بہی تو فطرت ہے کہ دہ دولت کے حصول کے لئے اپنی

عزت اور غیرت تک کا سودا کر لیتے ہیں مگر زندگی بچانے کے لئے پچھالو پچھ

ووکی پالیسی پر ہی ممل کرتے ہیں۔

بہر حال ادھرامل یہود پر کممل طور پر تسلط قائم کرنے کے بعد جناب شیر خداعلیہ السلام ہارگاہ رسمالت میں پہنچنے کے لئے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اورادھر حضورامام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کی مسرت آگیں خبرس کرمبحود چنیقی کے دربار میں سجدہ ریز ہوجاتے ہیں اورا ظہار فرحت وانبساط فرماتے ہیں۔

### تعريف مرتضئ بزبان مصطفئ

تاجدار مملکت توت و شجاعت مولائے کا تنات سیّد العرب جناب اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام جب مع حیش اسلامی اپنے مشتقر کے قریب پہنچے تو اُس وقت تا جدار او لین و آخرین سیّد الرسلین سپه سالا راعظم حضرت محد مصطفاصلی الله علیه و آله و سلم الله کے شیر کی حوصله افزائی اور تبریک و تبدیت کے لئے خیمہ اطهر سے با ہرتشریف لا کرا استقبال کرنے کے لئے چند قدم ہو ھا کے لئے خیمہ کا طهر سے با ہرتشریف لا کرا ستقبال کرنے میں لئے گئے چند قدم ہو ھا کے اور فرحت و مسرّت سے جناب علی کو آغوش رحمت میں لئے لئے اور فرحت و مسرّت سے جناب علی کو آغوش رحمت میں لئے لیا اور پھر حضور رحمت للعلمین نے جناب حید رکز ارکی چھمان نرگس میں لئے لیا اور پھر حضور رحمت للعلمین نے جناب حید رکز ارکی چھمان نرگس میں اُن کی جُراُت و شجاعت کی داد دی کہ ،

علی تنہاری مشکورانہ تحریفیں اور جرات مندیوں کے واقعات ہم تک پنچے بے شک اللہ تعالیٰ عز وجل بھی تم سے راضی ہوا اور ہم بھی تم سے راضی

2 30

محبوب کا آگے بڑھ کراستقبال کرنااور پھرآغوش رافت میں لے کر پیشانی پر بوسہ دینا ہی جناب حید رکر ارکولڈت و کیفیات کی اُن گراں ما میہ نعمتوں سے نواز چکا تھا جن کے حصول کے بعد کسی اور نعمت کا تصوّر ہی ہے کار ہے۔

اُورِ ہے آپ کی زبان فیض ترجمان سے شفقت و مجت بھرے جملے سے تو حیدر کر ارکی آئکھوں سے بے اختیار مُسرّت کے آئسوؤں کا چشمہ پھوٹ فکلا جناب رسالت مآب صلی الشعلیہ وآلہ وسلّم نے مسکراتے ہوئے استفسار فرمایا یا علی بیرونا خوشی کا ہے یاغم کا ؟

جناب ولا بیت مآب نے سر نیازخم کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ بیگر بیہ ءغمنہیں بلکہ مسرّت کے آنسو ہیں اور مجھے کیوں فرحت اور خوشی نہ ہو کہ خدا اور اس کارسول مجھ ہے راضی ہیں۔

محبوب كبرياصلى الله عليه وآله وسلم في مزيد اظهار مسرّت كرت هوئ فرمايان صرف بيكه بم الليجي بم پرخوشي بين بلكه خدا وندتعالى بهى تم پر راضى بين اورساتھ بى جريل وميكائيل اور تمام المائكه بھى تُم پرخوش بين' وحسل بيو ميله بياب حضنها على ظهره حتي صعدال مسلمون عليه ففتحو ها وا ناهم جروه

بعد ذلك فلم يحمله الا اربعون رجلا وفي رواية

انه تناول با با من الحصن حصن حيبر فتترس به عن نفسه فلم يزل يقاتل وهو في يده حتى فتح الله عليا ثم الاقباء فأراد ثمانية ان يلقوه فماستطاعوا.

﴿صواعق محرقه ص١٢٢﴾

وفحى رواية ان اولياً قلع الباب خيبر ولم يحر كه سبعين رجلا ﴿موا هب الله نيه﴾

روی عبد الله بن احمد بن حنبل من روایت

جابران النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع المارية السروا

الراية لعلى يوم الخيبر اسرع فجعلوا يقو لون له ارفق حتى انتهى الى الحصن فاجتذب بابه فألقاه

على الارض لم اجمع عليه سبعون رجلا اعادوه

﴿ اشرف الموبدص ١١ ﴾ ﴿ الا صابه ج٢ ص ٥٠٢ ﴾ ﴿ مسند احمد ج اص ٢١١ ﴾ ﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٣٤ ﴾

معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٥) (معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٥)

حسب عادت واقعات خيبر كي بهي بعض روايات پر بعض متثدّ دين

نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے سبفلی جذبات کی تسکین کے لئے نہایت کروہ انداز سے جرح کے دروازے کھولے ہیں مگر اُن کی ہرتم کی

مُوشگا فیاں بالآخران کی بے بسی پر ہی مختتم ہوتی ہیں۔

ایک طرف تو جناب حیدر کرار سے اُن کا مبغوضا ندروید انہیں

بضحوائے حدیث مصطفے و علی ہے بغض منافقت ہے' کی وعید کا مستحق بنادیتا ہے اور دوسری طرف محققین کی نگا ہوں میں بھی پہ طبقہ عصبیت زوہ اور خائن قرار پاتا ہے۔ ہم چونکہ اِن مضامین کو بیان کرتے وقت قارئین کرام کو بحث مناظرہ کے تکلفات ہے بچا کرعشق و محبت کی منازل ہے ہمکنار کرنا چا ہے ہیں اِس لئے وانستہ طور پراُن لوگوں کے مطاعن کا اظہار نہیں کیا گیا۔
میں اِس لئے وانستہ طور پراُن لوگوں کے مطاعن کا اظہار نہیں کیا گیا۔
مگر اِس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ ہم اُن روایات کو جن پر بعض نام مرفیق قبین نے دور آئین موضوعات میں اور آئین موضوعات

نہاد محققین نے جرح و تعدیل کے نام پرنیش زنی کی ہے اور انہیں موضوعات واہی روایات کے نام سے موسوم کیا ہے کہ پُوری بُوری وضاحت بحث و تمحیص کے اس باب میں کریں گے جو اس کتاب میں ای مقصد کے لئے

مخصوص کیا گیاہے۔

انشاءاللہ العزیز ہم خالفین کی پوری پوری عبارات پیش کرنے کے بعد ان کی حقیقت کو مکمل طور پر بے نقاب کریں گے اس کئے قارئین کرام ہے درخواست ہے کہ آپ نہایت اطمینان سے ہروا قعہ کو حق وصدافت کی تقلیم سیجھتے ہوئے ملا حظہ فر ماتے جا کیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ ایپ ذوقی وجدان کو مزید جلادے کیس گے۔

اِس وضاحتی نوٹ کے بعد ہم پھراپٹے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ غزوہ تیبر کی کمل ترین فتح فاتح خیبر شیر خُدامولاً مشکل کُشاعلی کرم اللّٰدوج ہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے منسوب ہے اور تا قیامِ قیا مت رہے گی اور اس پر حضورتا جدارا نبیاء سلی الله علیه وآله وسلم کابیفر مان شاہد عدل ہے کہ، مرحضورتا جدارا نبیاء سلی اللہ تعالیٰ مرحضاتہ اعطافر مائیں گے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ

خیبر کوفتخ فر مائے گا اور پھر وہ پر چم جناب علی کرم اللہ وجہدالکر پھر عطافر ماویا گیا خیبر کی فتح جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کا وہ اعزازِ عظیم ہے جس

یں کوئی دوسرا ہر گزیر کرنٹریک سہیم نہیں۔

القصه چوں اہل حسن قموص و مروم سائر قلاع خیبر امرے چٹال غریب از امیر الموشین علی رضی اللہ عنهٔ

مشامده کردنداز قلبها فریا دالا مان الا مان برآ وردندوعلی
ابن الی طالب رضی الله عنداز حضرت صلی الله علیه وآله
وسلم رخصت طلبید باشارت او خیبریان را امان داد

وچول خبر فتح خيبر بسمع جالول آن سر ورصلی الله عليه وآله وسلم رسيد بعنائت فرحان ومسر ورگشت،

﴿معارج النبوة ج٢ ص ١٤٥﴾ ﴿ مدارج النبوة ج٢ص ٢١٢﴾

چول حيدًر كرار رضى الله عنهم كفار قرار داده بجانب سيد الا برارصلى الله عليه وآله وسلم توجه فرمو دخواجه عالم صلى الله عليه وآله وسلم جهت تمثيت وتهنيت على رضى الله عنه باستقبال اواز خيمه بيرون آمد وعلى را در كنار گرفت د جر دوچشمش را ببوسيد و بفرمود ـ

قد بلغنی تبارک المشکو روصعک للمذ کور قدرضی الله عنک ورضیت اناعنک ،

چەل حضرت رسالت صلى اللەعلىيە وآلېروسلم اظهرار رضا

پین ازعلی مرتضی کرم الله و جهه فرمودعلی را رضی الله عند رقعے

وست داداز دی پرسید کهای گریئه شادی است با گریئه .

اندوه گفت گرییفرح است چگونه فرحناک نه باشم و شاد مان نه گردم که غداورسول اوازمن راضی باشد آل

شاد مان ند سردم نه حداور سول اوار من را می باشدان سرور صلی الله علیه و آله وسلم فرمود که من از تو راضی و

ر سرای می این از تو خدائے عزوجل و جریل ومیکائیل و جمله فرشتان از تو

راضی اند به

﴿معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٥ ﴾ ﴿مدارج النبوة ج٢ ص ٢١٣)





# حيدرِ كرّار برحضور كي خاص نوازش

## شر پیسندوں کی سر کوبی

غزوہ جنوک ہے واپس کے چندروز بعد ایک اعرابی نے بارگاو
رسالت آب سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم میں ساطلاع بہم پہنچائی کہ وادی رال میں
کفّارِعرب کے پچھلوگ اِس اِرادہ ہے جع ہوئے ہیں کہ موقع ملتے ہی مہینہ
منورہ پرشب خُون مارنے کے لئے چڑھائی کردیں حضور سرور کا بنات صلّی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی اطلاع کوئی برحقیقت سجھتے ہوئے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اطلاع مل ہے کہ
وادی رال میں چندشر پندوں نے جمع ہوکر مدیرہ منورہ پرشبخون مارنے کا ارادہ
کررکھا ہے تم میں سے کون ہے جو اُن کوان کے نا پاک عزائم پرعمل کرئے۔
سے پہلے پہلے ہی ختم کردے۔

تا جدارا نبیا صلی الله علیه و آله وسلم کاارشاد عالیه سُنا تو اہلِ صُقِه و دیگر

متعدد صحابہ کرام رضوان الڈیلیہم اجمعین نے شرپہندوں کی اِس جماعت کا قلع

قع کرنے کے لئے بارگاہ رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم میں اپنی خدمات پیش کردیں جنہیں آپ نے بخوشی قبول ومنظور فرمالیا۔

### ابوبکر صدّیق کا حمله اور نا کا می

صحابہ کرام کو دُشمنوں ہے مقابلہ پر تیّار پاکرتا جدار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کو بلا کر پرچم اسلام عطافر مایا اور جیشِ اسلامی کو اُن کی کمان میں دے کر دُشنوں سے مقابلہ کے لئے روانہ فرمادیا۔

چنانچہ جناب ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عند لشکر اسلام کی کمان کرتے ہوئے منزل بمنزل وا دی رمل کے قریب پہنچ گئے اور دشمنوں پرحملہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے گئے کیونکہ مخالفین نے جس جگہ میں اپئی کمین گاہیں بنار کھی تھیں وہ درختوں اور پتقروں ہیں اس طرح گھری ہوئی تھی کہ بیا پنة لگا ناانتہائی مشکل تھا کہ دُشمن کس جگہ جھیے ہوئے ہیں اور اُن کی تعداد کتنی ہے۔

جناب صدّیق اکبررضی الله تعالی عنهٔ ابھی اِس بات کا جا ئزہ ہی لے رہے تھے کہ حملہ کرنے کے لئے کون ساطر بقتہ کارا ختیار کیا جائے کہ اجا تک ہی درختوں ادر پھروں کی اوٹ سے مُسلمانوں پر تیروں کی بارش ہوتا شروع ہوگئ بھر اِس سے پہلے کی اِسلامی لشکر سنجالا لیتا دھمنوں کی بھاری تعداد نے نیزوں اور تلواروں سے براہ راست جملہ کر دیا اور جیشِ اسلامی کو نیزوں، تیروں، تلواروں اور بھالوں کی باڑھ پررکھ لیا چنانچہ اِس حادثہ فاجعہُ متعدّد گرامی قدر ہستیول کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔

اس جنگ کا خطرناک ترین پہلویہ تھا کر دشمن نہایت آسانی سے حیب کر بھی وار کر سکتے تھے کیونکہ وہ اُشجار وا حجار کے پس پر دہ نہایت محفوظ ترین کمین گا ہوں میں مجھیے ہوئے تھے جبکہ لشکر اسلام کھلے میدان میں فروش تھا''

بالآخر جب اُن لوگوں پر قابو پانے کا کوئی ذریعے نظر نہ آیا تو جناب ابو بکر صدّ بن رضی اللہ عنۂ متعدّد جا نباز ان اسلام کوشہید کر وائے اور ہزیمت اُٹھانے کے بعد مدینے متوّرہ زُا داللہ تَشریفاً وَتکریماً مِیں واپس لوٹ آئے۔

بعدازغ وه تبوک اعرابی زوآ مخضرت ملی الله علیه وآله وسلم آیدوگفت قوے
از عرب وروادی الرمل آید ندوواعیهٔ آن وارند که برسیل شخون بجانب مدینه توجه نمائیند،
حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم لوارا با میرالمونین ابو بمرصدیق رضی
الله تعالی عنهٔ داوه برآن طا کفه اش امیر گردانید و برسر راواعدا فرستاد و مقام مخالفال را
وادی بود کشیر المحجاره والا شجار چون مومنال خواستند که پائے درآن وادی کننید ارباب
ظلاف از ال وادی بیرون رفتند قبال اشتعال پذیرفت، چنانچ بسیارے از سپاواسلام
شریت شهادت چشید ندو باقی راانه رام پیش گرفتند و بهرینه مراجعت نمودند،

### فاروق اعظم کا حملہ اور نا کا می

سرکار دو عالم صلّی اللہ علیہ وآرلہ وسلّم کو جب متعدد صحابہ کرام کی شہادت اور جناب ابو بکر رضی اللہ عن کے بحالت فکست واپس آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے شر پہندوں کی سرکو بی کے لئے اسلامی لشکر کو دوبارہ ترتیب دیا اور جناب فارُوق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاکرآپ کے ہاتھوں ترتیب دیا اور جناب فارُوق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاکرآپ کے ہاتھوں

ين پرچم اسلام تھا دیا۔

لشکر اسلام جناب فارُوق اعظم کی قیادت میں چلنا ہواجب مطلوبہ مقام پر پہنچا تو دشمنوں نے وہی حربہ استعال کیا جو جناب ابو بکرصد ہیں پر آز ما چکے تھے۔

بعداز آنکه آن سرورصلی الله علیه و آله وسلم عقدرایی شموده بفاروق اعظم رضی الله عنهٔ تسلیم نمود چول بمقصد رسید خواست قادر آن وادی در آید مشر کال که از عقب اشجار و احجار کمین کر ده بو دند بیرون آید ند و بعد از کوشش و کشش لشکر اسلام باز طریق فرار اختیار کر ده بدار اسلام معاودت چنا نچہ پیشتر اس کے کہ اسلا می اشکر اُن لوگوں کو تلاش کرتا یا اپنے دفاع کے لئے کوئی صُورت نکا لٹا دُشمنوں کی طرف سے سنسنا تے ہوئے تیروں کی باڑھ آئی اور متعدّد صحابہ کرام کوزخمی اور شہید کرگئی اِس کے ساتھ ہی اُن کے چند سنٹے دستوں نے نیزوں اور تلواروں سے سامنے آکر شد بد حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں اُن لوگوں کا پلّہ کا ٹی بھاری رہا اور اہلِ اِسلام دو بارہ نا قابل طافی نقصان اٹھا کر مدینہ مؤرہ کواپس پلیٹ آئے۔

### عمرو بن العاص كي آرزو اور شكست

جب سیّدنا فاروق اعظم بھی شرپندوں سے فکست فاش اٹھانے کے بعد والین آ گئے تو جناب عمرو بن العاص حضور سرور کو نین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملتمس ہوئے کہ اب آپ مجھے اجازت عطافر مائیں تاکہ میں جنگ دھو کہ ہے کہ مقولہ پڑمل کرتے ہوئے دُشمنوں کو کر وفریب اور جنگی چالوں سے مخلوب ومقہ ورکر کے فتح یاب ہوکر والین آؤں۔

بعداز وقوع عمره بن العاص كه بشيو هُ مَر وحيله اكتصاص داشت التماس نمود كه آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم اورابرايشان فرستد تا بمقتصائے الحرب خدمة عمل نما يد حضرت رسالت صلى الله عليه وآله وسلم التماس اورامبذول داشت واوراا جير جمع گر وابيده بيجانب خالفان فرستاد واو نيزچون متوجه معا ندان شد ودر مقابله ومقاتله ايشان در آمد نيزم بازگشت و بعضا زمسلمانان شهيد شديمه حضرت عمرو بن العاص كى إن درخواست كوتبول فرامات بوك مركاردوعا لم سلى الله عليه وآله وسلم في الشكر إسلام كواز مرتور تب ويااور پرجم إسلام عمرو بن العاص كوعطا فر ما كرؤشمنون كى سركو بى كے لئے رواند فر ما ديا عمرو بن العاص لشكر اسلام كى كمان كرتے ہوئے جب وشمنون كى كمين گاہ كے قريب پہنچ گئے اور دشمنون سے نبر وآئ ما ہونے كا ظريقة سوچنے گئے تو اچا تک لشكر اسلام عين محلبل کے گئى كيونكدؤشمنون نے پھرو بى طريقة كارا ختيار اچا تك لشكر اسلام عين محلبل کے گئى كيونكدؤشمنون نے پھرو بى طريقة كارا ختيار كيا تھا جس بروه اس سے پہلے دويار عمل كر يكے تھے،

وہ اپی کمین گاہوں میں کھٹل طور پر محفوظ تھے جب کہ لشکر اسلام براہ راست اُن کے تیروں کی رُد پر تھا چنا نچہ اِس سے پہلے کہ جناب عمر و بن العاص اپنی کسی جنگی جال کا تجربہ کرتے اور الحرب خدمیۃ پرعمل کرتے اہل اسلام میں سے متعدد حضرات کے سینے تیروں سے چھائی ہو چکے تھے۔

اب پھرمیدان کا فروں کے ہاتھ پیس تھا اور اُن لوگوں نے سامنے آ کربھی اس قدرشد ید تملہ کیا جس کی تاب ندلاتے ہوئے لشکر اسلام کو پیچھے بھاگئے ہی میں عافیت نظر آئی اور جناب عمرو بن العاص بھی متعدد جنگی جا لوں سے آشنائی کے باوجود زیر دست فکست اُٹھائے اور متعدد صحابہ کرام کوشہید کر وانے کے بعد بے نیل ومرام مدینہ منورہ میں واپس آگئے۔

### علی هی فا تح قرار یا نے

جناب عمروبن العاص كوفكست أنها كراً سے ہوئے چندروز گزر گے تو ايك دن اچا تك مركاردوعالم سنّى الله عليه وا له وسلّم نے حضرت على كرم الله وجهدالكر يم كوبلا كرفر مايا كرفلى أب وُشمنوں كى سركو بى كے لئے تُحجے جانا ہے، جناب حيد ركزاركو كيا الكار ہوسكتا تھا آپ فورا تيار ہو گئے حضور سرور كونين صنّى الله عليه وا له وسلّم نے جيش اسلام كومر تب فرما كر پرچم اسلام جناب حيدركرار رضى الله تعالى عن كوتفويض فرما ديا جناب على كرم الله وجهد الكريم كوجهندا عطاكر نے كے بعد آپ نے دونوں ماتھ آسان كى طرف بلند

بعداز چندروز حضرت نبوی صلی الله علیه وآله وسلم از برائے امیر المومنین علی رضی الله عنه لوائے راست کردہ دست بجانب آسان برواشت و درشان اود عائے نیکو تبقد میم رسانید و تابه مجداحزاب بتشیع شاہ مروان قدم رنج فرمود فرمانم واد کدامیر المومنین ابو بکروعمرو بن العاص و ترقع دیگر از یاران رضی الله عنم ورآن سفر با میرالمومنین علی رضی الله عنهٔ رفاقت نمایند وازصواب ویداد تجاوز نمایند

﴿معارج النبوة ج؟ ص٢٢٢﴾

القصه شاه مردان برآنچ ضمیر منیراوتکس انداخته بودممل نمود میراند تاونت طلوع فجر برسرعد ورسیده بروفق خاطر خواه الحمد للّداز معاندان انتقام کشید،

فرمائے اور علی کی منتج و نصرت کے لئے بار گاوا ہز دی میں دعا فر مائی اور نیک تمناؤں کا ظہار فرمایا۔

اسلامی کشکر میں آپ نے اس دفعہ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عروین العاص کو بھی شامل فر مایا گراب اُن سب کے سید سالار جناب حیدر کر ارشاد فر مایا کر آرشاد فر مایا کر تم سب لوگ علی کی کمان میں ہواور شہیں ہر حالت میں اِنہی کے احکام کو ماننا ہے اور اِنہی کی صوابد یو پڑمل کرنا ہے کوئی شخص نہ تو اِن کے تھم سے سرتا بی کرے اور انہی کی صوابد یو پڑمل کرنا ہے کوئی شخص نہ تو اِن کے تھم سے سرتا بی کرے اور نہی کی امر میں اِن کے فرمان سے تجاوز کر ہے۔

یداخکام صادر کرنے کے بعد حضور تا جدارا نبیاء سلّی اللہ علیہ وآلہ دسلّم برنفسِ نفیس جیشِ اسلامی کواکو داع کرنے ہے کے لئے مبجر احز اب تک تشریف لائے اور خدا تعالیٰ کے میپر دکرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔

### فراستِ حیدر کرار

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنه نے جب آغاز سفر کیا تو اُس راستے کو قطعی طور پرنظرانداز کر دیا جووادی رمل کی طرف جاتا تھا بلکہ آپ نے حیش اِسلامی کو اُس راہ پرڈال دیا جومد پیزمنورہ سے عراق عرب کی سمت جاتا تھا بظاہر سے بات کسی کی سجھ میں نہ آنے والی تھی اور اس تحکمت کووہی جا نہا تھا جے دار تحکمت اور مدینہ العلم کا در وازہ ہونے کا شرف حاصل تھا تا ہم صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین ای وجه ای راسته پر بغیر حیل و مجت ای مرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین ای وجهت گامزن مو گئے کہ آنہیں ہر حالت میں علی کے آخکام کی ہی اِ تباع کرنے کا تعلم در بار مصطفے سے ل چکا تھا۔

### عمروبن العاص كا مشوره

بالآخرمنازل کوقطع کرتے ہوئے ایک لمبا چگرکا شئے کے بعد جناب حیدرکر اردضی اللہ تعالی عند الشکر اسلام کووادی برل کے عقب میں لے آتے تو جناب عمروین العاص نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کومشورہ دیا کہ علی نے جوطریقہ اور طریق اختیار کیا ہے یہ ہرگز منا سب نہیں اور اس خمن میں چند وجو ہات بھی چیش کیں مگر تمام جیش اسلای نے اُن کے مشورہ کو مستر د کرتے ہوئے کہا کہ جمیں اُسی بات پر عمل کرنا ہے جسے علی منا سب خیال کریں چنا نچے عمروین العاص کو خاموش رہنا پڑا اور جناب حیدر کرار تمام اُمور کو اِنی مرضی کے مطابق مرانجام دیتے رہے۔

#### دُشمنوں کا خاتمہ

جناب حید رکرار ہراول کے دستہ میں بھی سب سے آگے تھے اِس لئے کسی بھی شخص کو کسی تم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی شب کا پچھ حصّہ اِستراحت اور آرام سے گزارنے کے بعد آٹ طلوع فجر کے ساتھ ہی عقب کی طرف سے دُشمنوں کے سروں پر مسلّط ہو بچکے تھے اب نہ تو وہ لوگ کمین کی طرف سے دُشمنوں کے سروں پر مسلّط ہو بچکے تھے اب نہ تو وہ لوگ کمین گاہوں سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی وہ درختوں یا ٹیلوں کی اوٹ لے کر حملہ کر سکتے تھے چنانچ اب اُن کے لئے موت کے سواتمام راستے بند ہو چکے تھے ذوالفقار حیدری اُن کے سروں پر بجل کی طرح کوندر ہی تھی اور تڑپ نزوپ کر واصل جہنم ہور ہے تھے جیش اسلامی نے بھی جراُت و جوان مردی کے بیشتر کارنا ہے سرانجام دیئے تھے اور بالآخر اُن دُشمنانِ اسلام کا خاطر خواہ قلع قمع کردیا گیا۔

ادهر لشکر اسلام فنخ و کامرانی کا جینڈا گاڑتے ہوئے خُداوند قدوس کاشکر وسپاس ادا کررہا تھا اور اُدھریدیند متورہ زَاداللّٰدشر فہا میں تا جدارا نبیاء مخیر صادق صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللّٰملیہم اجمعین کو اِس فنخ کی بشارت مُنارہے تھے۔

حضور العلام مُلامُحين كاشفى رحمة الله عليه فرمات بين كه صاحب گشف الغُمَّه نے لكھاہے كه موره والعاديات 'اى موقع پرنازل ہو كي تقى۔ ديگر متعدّد واقعات كے علاوہ مذكورہ بالا روايت ميں بتايا گيا ہے كه دمورہ مقدّسہ والعاديات 'اى واقعہ كى شان ميں نازل ہوئى ہے اگر چہ

وصاحب کشف الغمه گوید که سوره والعا دیات دریں باب نازل شده وآل سرورصلی الله علیه وآله وسلم اصحاب را بفتح بشارت دادو چول شاه مردان مرتضی علی کرم الله وجهه نزدیک بمدینهٔ رسید.

ہمیں کتب تفاسیر ہے واضح طور برکوئی الیمی روایت نہیں مل سکی جس ے ظاہر ہوتا ہو کہ متذکرہ بالاسورۃ ای واقعہ ہے متعلق ہے تا ہم اس حقیقت سے انکارنبیں کیا جاسکتا کرنفس مضمون کے اعتبارے مذکورہ سورۃ کی آیات مقدّسه کااس واقعہ ہے بھی گہرار بطلعلق ہان آیات کا مطلب ہے کہ، وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا فتم ہے ﴿ محورُ ول ﴾ كى جو سے سے آواز تکالتے لیعنی ہانیتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا بھرٹاپ مارکر ﴿ بِقِمروں ہے ﴾ آگ نکا لتے ہیں فَا لُمُغِيرًاتِ صُبُحًا بھر مبح ہوتے ہی تاخت و تاراج کرتے ہیں۔ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقُعُا چراُس ونت غباراُ زُاتے ہیں۔ فَوَسَطُنَ به جَمُعًا مچر ﴿ وَثَمَنْ كَ ﴾ لشكر مين جا تحقة بير. مفسّرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم نے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی قتم کھا کراُن کی شان وشوکت کی جوتصوریشی

آیات قرآنیمی کی ہے اس سے در حقیقت اُن غازیوں اور مجاہدوں کی شان

بیان کر نامقصود ہے جو اُن گھوڑوں کو جہاد کے مصرف میں لاتے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب خالق کا گنات گھوڑوں کے ہانپنے کی قتم کھا تا ہے تو اُن شہسواروں کی قدرومنزلت کا کیا عالم ہوگا جو محض رضائے الٰہی کے خاطر ہمدوقت اپنی جان کی بازی لگائے رکھتے تھے۔

ببرحال إن آیات میں جیش اسلامی کے حملہ آور ہونے کا جونقشہ تھینچا گیاہے اس کی پوری تصویر ہمیں وادی رمل کے گفار پر جناب حید رکزار رضی اللّٰہ تعالیٰ عنۂ کے حملہ حیدری میں نظر آتی ہے بعنی اُن وشمنوں پر بھی شب خون نه مارنا جوموقع ملتے ہی مسلمانوں پرشبخون مارنا جا ہتے تھے بلکہ عین طلوع صبح کے وقت پھر کی اور میدائی زمین پر گھوڑوں کے سموں سے بچروں سے چقماق پھر کی طرح آگ نکالتے اور دہے ہوئے غبار کواڑاتے ہوئے رحمٰن کے لشکر میں جا گھناان آیات مقدسہ کی کامل ترین تصویر ہے۔ مفسرین کا ریمکہنا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کر کے بالواسطه طور پرمجامدین اسلام کی تعریف وتو صیف فر مائی ہے تو بیہ جناب حید ر كرّاراسدالله الغالب على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه كي شان وعظمت اورعلو ومرتبت کی واضح اور عظیم ترین دلیل ہے کیوں کہ مجاہدین إسلام میں آپ کے برابر کا نہ تو کوئی مجاہد ہے اور نہ ہی شہسوار آپ شہسواروں کے بھی امام ہیں اور مجاہدین کے بھی امام ہیں لہٰذااگر سورۂ والعادیات کے ذیل میں اس وا قعہ کو بھی لے آئیں تو قرینِ قیاس ہےاور بعض مفسرین کے نز دیک تو

یہ آیات تمام غزوات وہریات میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے گھوڑوں پر بھی چسیاں کی جاسکتی ہیں۔

علاوه ازیں مفسرین کرام کا اِس باره میں بھی اختلاف ہے کہ بیسورہ

مدنی ہے یا کی چنا نچہ اکثر مفسرین نے اِس کے بارے میں دوقول نقل کئے ہیں پہلاقول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سے

یں پہنا ہیں۔ سورہ کمی ہے'' قول مکیہ''ای فی قول ابن مسعودوغیرہ

اور دوسرا قول جرالامت حضرت عبد الله ابن عباس كا ہے كم

سورة والعاديات مدنى ہے' وقول مدنئي' في قول ابن عباس وغيره

بہر حال بیسورہ کی ہویا مدنی اس میں ذکر مجا بدین اسلام کے اُن

گھوڑوں کا بی ہے جوشے دم ہی لشکر کفار پر بلغار کرویتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سورۃ میں جنگ بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے گھوڑوں کا ذکر ہے

، حالانکداُس جنگ میں سپاہ اِسلام کے پاس صرف تین گھوڑے تھے اور پھرغازیانِ اسلام اُن گھوڑوں کو لے کر دشمنوں کی صفوں میں بھی نہیں گھنے تھے بلکہ پہلے

﴾ قاعده طور پرمبارزت طلی ہو گی تھی۔﴿ واللَّدَاعِلُم ﴾

ایک روایت میں آتا ہے کہ بیا یک سریہ میں حصہ لینے والے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کا ذکر ہے گراس میں پنہیں بتایا گیا کہ بیکس سریہ کا واقعہ ہے ممکن ہے کہ دادی رق میں ہونے والے سریہ کے متعلق ہی ہو۔

﴿مَا رَى عَلَى الْجِلَالِينَ جِلْدُ ٢ مَنْجَهُ ٢٩٢﴾

﴿ كنز الايمان ﴾ ﴿ كشافج من ١٥٥٠﴾

# حیدر کرار کا استقبال

بہر حال جب جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ دشمنان اسلام کا قلع قبع کرنے کے بعد فنج و کا میا بی کا پر چم لہرائے ہوئے مدینہ منورہ زاداللہ

تشریفاً دَکریماً کی جانب مراجعت پذیر ہوئے۔

چنانچ جب آپ مدینة الرسول کے نزویک پنچ تو حضورامام الانبیاء سیّدالا وّلین وآخرین احرمجتبی حضرت محرمصطفی الله علیه وآله وسلّم نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کو حکم فرمایا که جناب حید ریکرارشیر خدا رضی الله تعالی عند کے اشتقبال کے لئے تیار ہوجا وًاور پھر جلد ہی آپ صحابہ کو

۔ ساتھ کے کرمدیند منورہ سے باہرتشریف کے آئے تا کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کا شایان شان استقبال کیا جاسکے۔

اِدھر حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کہارے شہر سے باہر تشریف لائے اور اُدھر لشکر اسلام سائنے ہے آگا ہوا نظر آنے لگا

ولايت مآب، تاجدار اولياء شير خداعلى عليه السلام نے محبوب خداصلى الله عليه

وآلہ وسلم کواستقبال کے لئے تشریف لاتے دیکھااور حضور سرور کا نات کے مسکراتے ہوئے رُخ انور کی زیارت کی تواحز ام بنوت کے پیش نظر والہاند طور پر گھوڑے سے چھلا مگ لگادی۔

# بشارت دربشارت

تاجدارانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے تاجداراولیاء کے عقیدت و احترام کوملا حظ فر مایا تو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فر مایاعلی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ کیونکہ خدا تعالیٰ عز وجل اور اُس کارسول ﴿ صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ﴾ جمحه سراضی جن

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے مجوب کی بیرعنایت دیکھی تو آپ کی آئٹھوں میں مسترت کے آنسوؤں کا سیلا ہے آگیا حضور سرورا نبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اگر جمیں اپنی اُمنٹ کی طرف سے بیاندیشہ نہ ہوتا تو کہ وہ تیرے متعلق وہی پچھ کہیں گے جولوگوں نے عیسی بن مریم

آل سرور صلى الله عليه وآله وسلم بإرال باستقبال امر فرمود درآل زمان كرچشم ولايت مآب برروئ فرخنده آل سرور صلى الله عليه وآله وسلم افناواز اسپ بياده شدرآن سرور صلى الله عليه وآله وسلم الله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله وسلم الله عليه وآله وسلم الله وسلم الله

کے بارے میں کہاتھا تو ہم تمہارے متعلق یقیناً وہ بات لوگوں کو بتا دیتے کہ تم جدھر سے بھی گزرتے ہر گروہ تمہارے قد موں کی خاک پاک کوکل الجواہر سمجھتے ہُوئے اٹھالیتا اور اپنی آئھوں کا سرمہ بنا تا۔

### مقام على كا تعين

یدروایت ہم کسی دوسرے مقام پر بھی متعدّد حوالہ جات کی روشیٰ میں پیش کریں گے تا ہم و کھنا تو ہیہ کہ امیر المونین سیڈالا ولیا علی المرتضٰی علیہ السلام کے مقامات و کرا مات کو کما حقہ سمجھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر ریسکیم کرنا پڑے گا کہ خدا اور رسول کے بعد کوئی شخص بھی نہو مقام علی کو بجھ سکتا ہے اور نہ ہی کہ و وسرے کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی مقام علی کو بجھ سکتا ہے اور نہ ہی کہ و وسرے کو سمجھ اسکتا ہے تی بیرے کہ و

یہ راز عیاں ہو کے بھی اک راز رہے گا بعض لوگ بھھ اس فتم کی باتیں کرتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں کہ

شاه مردان از غائت فرح درگرید درآید آن حفرت صلی الله علیه وآله وسلم فرمود که اگراندیشه آن نمید اشتم که طوائف امت دربارهٔ تو گوئیند آنچه درباره می گفتند هر آئینه دربارهٔ تو شخنه می گفتم که بر پیچ گرو ہے نمیکذشتی الا آئکه خاک قند مت رابر داشته کل الجواجر جردیدهٔ رادیدهٔ خویش می کردند۔ همعارج الهدوة ج جس ۴۲۲۴ جناب شیر خداعلی کرم اللہ وجہ الکریم عالم فاصل تو واقعی بہت بڑے تھے لیکن آپ نہ تو حکومت کرنا جانے تھے اور نہ ہی جنگی جالوں کے اُورے طور پر ماہر تھے اگر فن حرب اور عسکری صلاحیتوں کے مالک ہوت تو مخالفین کا بلّہ مماری نہ ہونے وی جو تکہ ہم ہے بحث جنگ صفین کے باب ہی میں پورے طور پر کرسکیں گے اس لئے یہاں صرف یہی واضح کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے طور پر کرسکیں گے اس لئے یہاں صرف یہی واضح کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے کہ جنگ صفین میں جنگی جالوں کی سب سے ماہر ترین شخصیت کہ جنگ صفین میں جنگی جالوں کی سب سے ماہر ترین شخصیت جناب عمر وہن العاص ہی کو قرار دیا جاتا ہے

مگروہ جس مقام نے فکست فاش اُٹھا کرآئے فراست علی اُسی مقام سے فاتنے نہ شان کے ساتھ واپس آئی۔

بات دُور چلی گئی بتا نامیرتھا کہ جناب شیر خداحضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوخداوند فقد وس جل وعلا اور محم مصطفے صلی اللہ علیہ وی آلہ وسلم کے در بار اقدس سے یکے بعد دیگر سے جو مخصوص اعز ازات اور بے مثال شفات قرآنی آبات اورا جا ویث مقدسہ کی صورت میں تفویض ہوتے رہے اُن پر تبھرہ کرنے کے لئے عمر خصر اور لا کھوں صفحات کی ضرورت ہے گر پھر بھی بہی کہنا کرنے کے لئے عمر خصر اور لا کھوں صفحات کی ضرورت ہے گر پھر بھی بہی کہنا کہنا کہ د

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ائی واقعہ کے ذیل میں حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایکا دستة ال کر سرم میں فریان علی اگر جمیس لوگوں سراس

جناب شیرخدا کا استقبال کرتے ہوئے بیفر مانا کے ملی اگر جمیں لوگوں ہے اس

بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ تہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدایا خدا کا بیٹا سمجھنے گئیں تو ہم تبہارے متعلق یقینا وہ بات بتادیتے جس سے واقف ہوکر ہر گروہ تمہارے قدموں کی دُھول کو کل الجواہر سمجھ کرآئھوں میں لگا تا'' قطعی طور پر خاص اعز از ہے۔





# غزوہ حنین کا پسِ منظر

بیغزوه شوال المکرّم 🔨 🙇 میں ہواغز وہ حنین کوغز وہ ہواز ن بھی کتے ہیں وادی حنین مکہ معظمہ سے تین شب کے فاصلے پر ہے جہال پر گفار عرب کے نہایت جنگجو قبائل ہوازن اور ثقیف رہائش پذریہے، جنگ حنین کا پس منظریہ ہے کہ جب تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکه معظمه زادالله شرفها وقرب وجوار کوفتح کر چکے تو قبیله ہوا زن کے سردارول كوخيال ببيدا هوا كهاب لشكر إسلام يقيني طور بربهم لوگول برجمليةآ ورهبو گالبذا ہوا زن اور ثقیف کے سربر آور وہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اِس سے میلے کہ محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بستیوں کوتا خت وتاراج کرنے کے لئے پیش قدمی کریں ہم لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیں اور مکہ معظمہ ہے آئے والے راستہ کی ٹا کہ ہندی کر دیں اور ایسے بہاڑی ور وں کو نمین گاہوں کی صورت میں استعال کریں جہاں ہے شکر اسلام کوز دمیں لے کر أس كا خاتمه كرديا جائے۔

چنانچیانہوں نے اپنے گھروں کا تمام مال واسباب اُونٹ گھوڑے وغیرہ لے کر طاکف وحنین اور مکہ معظمہ کے در میان ایک بستی جس کا نام اوطاس ہے کو اپنا مشقر بنا لیا اور راستے کے تنگ ور وں پر شدید حفاظتی

اقدامات كركتے،۔

حضورتا جدار انبیاء سلی الله علیه وآله وسلم کو جب اُن لوگوں کے اِن عزائم کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے تن میں اُن کا یہ اقدام بہتر فر مایا ہے اور ساتھ ہی جیش اسلامی کو تیاری کا تھم فر مادیا۔

چنا نچہ جب کشکر تیار ہو چکا تو اِس کی تعداد چودہ ہزار افراد پر مشتل تھی جس میں بارہ ہزار لوگ اہل مدینہ اور دو ہزار اہل مکہ میں سے تھے بعض روایات کے مطابق اسلامی جیش کی تعداد بارہ ہزار تھی جس میں وس ہزار روایات کے مطابق اسلامی جیش کی تعداد بارہ ہزار تھی جس میں وس ہزار سال مکہ میں سے سے اور دو ہزار مائی میں میں وس ہزار سال مکہ میں سے سے اور سالم میں میں میں میں وس ہزار سالم کے میں سے سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور سالم سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور سیکھ لوگ ایس میں دو سے تھے اور سیکھ لوگ ایسے میں دو سے تھے اور سیکھ لوگ ایسے بھی شے جو ابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور سیکھ لوگ ایسے بھی شے جو ابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور

چھلوک ایسے بھی تھے جوا بھی دولت اسلام۔ محض غلبہ اسلام کی وجہ سے ساتھ تیار ہوگئے۔

### کثرت پر ناز غلط ھے

چونکداب تک کے ہوئے والے تمام غز وات میں اِس قدر کثیر تعداد میں اِسلامی فوج بھی جمع نہیں ہوئی تھی اِس لئے سیّد تا صدیق آ کبررضی اللہ تعالیٰ عنۂ نے فر مایا کہ

> فقد جاءان بعض اصحا به اي و هو ابو بكر صديق رضي الله تعالىٰ عنه كها في سير ة د

الى يارسول الله من تغلب اليوم من قلته. ﴿سيرتِ حلبيه ج ٢ ص ٢١﴾ آج ہم قِلْت افواج کی وجہ ہے برگز مغلوب ہیں ہوں گے بعض کتابوں میں بغیر نام کی تخصیص کے اس طرح آتا ہے کداسلا می فوج ہے کی شخص نے یہ جملہ کہا تو حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کونہا یت نا گوارگز رااور فر مایا کہ فتح و فلکست کا انحصار لشکر کی قلّت اور کثر ت برنہیں بلکہ میسب چھ خدا تعالیٰ جل وعلیٰ کے دست قدرت میں ہے اور اُسی خالیٰ کا گنات کی نُصرت و حمایت پر ہی موقوف ہے اِسی سلسلہ میں آپ نے چند قر آئی آیات بھی حمایت فرمائیں''

ہمیں چونکدا خضار ہے ہی ہروا قعہ کو بیان کرنا ہے اِس کے تفصیل سے گریز کرتے ہوئے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اجمالی خاکہ پیش خدمت ہے۔

#### هولناك حالات

جناب ابو بکرصد مین رضی الله تعالی عنهٔ یا کسی اور صحابی کے لشکر کی کثرت پر گمان کرنے کا نتیجہ انتہا کی ہولنا کے صورت میں طاہر ہوا جیش اسلامی انتہا کی کروفر اور شان وشوکت سے وادی حنین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچا تک وڑوں میں چھے ہوئے کقار ومشرکین نے شدید ترین حملہ کر

چونکہ بیر ملہ خلاف تو قع اور نا گہانی صورت میں ہوا تھا اس کئے

مسلمانوں کواپی اپنی جان کے لالے پڑھئے اور جنگ اُحد کی طرح ہر جنس نے پیچے بیٹ کر بھا گنا شروع کردیا،

یہ افرا تفری پیدا کرنے میں ملّہ معظمہ کے نُومُسلم اور اُن کے حلفاء وطلقا پیش پیش مضحتی کرسوائے چند بنو ہاشم اور جناب ابو بکرصد پق اور عمر فاروق رضی اللّه نئم الجمعین کے مہاجرین وانصار میں ہے بھی تمام لوگ فرار ہوگئے۔

#### یہیروانے

تاریخ اسلام میں جنگ حنین کوجھی اہل اسلام کے زیروست امتحان اورشد بدآ زماکش کا واقعہ قرار دیا جا تا ہے حضور سر ورکو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میدان جھوڑ کرفرار ہو ہی نہیں سکتے تھے اس کئے کہ میدان سے فرار ہونا محمی بھی مجی کی شان لاکتی نہیں۔

مگراس مقدس طا گفه کونظر انداز کر دینا بھی تا دیخ کے ساتھ سخت ناانصافی ہوگی جو اس عالم اضطرار و اضطراب بین بھی تا دیخ کے ساتھ سخت ناانصافی ہوگی جو اس عالم اضطرار و اضطراب بین بھی تھی تھا تھا تھا کے لئے کے ساتھ سال کی خارج کی ہوئے تھے اور شمع رسالت کی حفاظت کے لئے پروانوں کی طرح کھیر اڈال کرفدا ہونے کو تیار کھڑے تھے اِن عشا قان مصطفے مسلی اللہ علیہ وآ لہ دسلم وعلیہم کی فہرست صفحات تا دریج پراس طرح مُرتم ہے۔
﴿ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ۲۵۱۹﴾
﴿ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ۲۵۱۹﴾

# **کون فرا رنه هوا** ؟

🖈 معترت جناب سيّد نا حيد رِ كرّار اسد الله الغالب على ابن

طالب بن عبدالمطلب بن بإشم رضى الله عنهم المعين \_

المستدنا عبد المطلّب بن سيدنا عباس ابن سيدنا عبد المطلّب بن سيدنا عبد المطلّب بن سيدنا عبد المعنين -

که خطرت جناب سیّدنا ابوسفیان بن هارث بن سیدنا عبدالمطلب شد مضاعه ط

بن سيدنا باشم رضى الله عنم الجلعين \_

الم معرف جناب سیّرنا ربیعه بن حارث بن سیّرنا عبدالمطلب بن سیّرنا عبدالمطلب بن سیدنا باشم رضی الله عنیم الجمعین به

🛠 حضرت جناب سیّد ناحم بن سید ناعباس بن سیّد ناعبد المطلب بن سید نا باشم رضی اللّه عنیم الجمعین به

الم الله عفرت جناب سيدنافضل بن سيدناعباس بن سيدُناعبدالمطلب بن سيدُناعبدالمطلب بن سيدُناع بدالمطلب بن سيدنا باشم رضي الله عنهم المعين \_

که حضرت جناب سید ناعبدالله بن زبیر بن سید ناعبدالمطلب ه نه در یا

بن سيدنا ہاشم رضی الله عنبم المعين به تحصرت جناب سيّد ناعقيل ابن ابي طالب بن سيّد ناعبد المطلب

بن سيد نا ہاشم رضی اللہ عنبم الطعين \_\_\_\_\_

طرت جناب سيدنا أسامه بن زيدغلام زادهُ مُصطفِّ صلى الله عليه وآله وتلم \_ عليه وآله وتلم \_

کے حضرت جناب اُسامہ کے ماموں لیعنی برادر حضرت اُم ایمن کے کاموں لیعنی برادر حضرت اُم ایمن کے کاموں لیمن مصطفے صلّی اللہ علیہ وآلہ وَلَم اور جناب ایمن ابن اُم ایمن رضی اللہ عنہم جمع و

ایک روایت کے مطالق ہا همیوں کے علا وہ بیہ حضرات بھی استقامت پذیریہ ہے۔

مياناييًّال بودند ﴿مدارج النبوةج٢ ص ٢١١﴾﴿ معارج النبوة ركن چهارم صفحه٢١٢﴾

عبد المطلب وعقيل بن الي طالب و چندے ديگر الل بيت وابو بکر وعمر وابن مسعود نيز در

الله تعالی عنه الله تعالی الله علیه و آله این کے علاوہ و میگر چند نفول قد سیه اللی بیت مصطفی سلّی الله علیه و آله وسلم سے بی آپ کے ساتھ باقی رہے ویگر تمام لوگ کسی نہ کسی وجہ سے میدان کارزار کوچھوڈ کرراہ فرارا ختیار کر گئے۔

علاوہ ازیں ابن جوزی حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه عبد اللہ اللہ مسلم اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ مہا جرین وانصار کے انتی افراد فابت قدم رہے مگر اس روایت کوسوائے ابن جُوزی کے سی سیرت نگار نے نقان نہیں کیا وائلہ اعلم بالصواب،

### طبقات ابن سعد

کتاب بندامین اس واقعه کی تفصیل کا خلاصداس طرح ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے علی الشّع جیشِ اسلامی کو اِس طرح مرتب فریایا کہ مہاجرین کا حجمنڈ اجناب شیرِخُدا محضرت علی کرم الله وجہدالکریم کوعطافر مایا اور دو بڑے جھنڈ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عُمر ابن الحظاب رضی الله عنہما کوتفویض فرمائے علاوہ ازیں ویگر کئی چھوٹے بڑے حجمنڈ ہے

مختلف قبائل کے سرواروں کومرحت فر مائے جس روز آپ مکہ معظمہ ہے روانہ ہوئے آپ نے مقدمت الجیش بنوسلیم کو بنایا اور اُن پر خالد بن ولید کوسیہ سالار مقرر فر مایا یہاں تک کہ وہ مقام ہر انہ میں فروکش ہوگئے۔ حضور سرور کا تنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تمام افشکر کی کمان خود فر ما رہے تضاور جنگ کی پوری طرح تیاری کی ہوئی تھی آپ سفید وُلدل پر جو آپ کوشاہ مقوس نے نذرانہ کے طور پر بھیجا تھا پر سوار تھے اور جسم اطہر پر دور زبیں اور سرانور پر مغفر اور خود پہنے ہوئے تھے۔

پھرآپ نے ہوازن کی طرف اس قدر تاریکی کا مشاہدہ فر مایا جس کی مثال پہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ بنی سلیم جب وادی کی تنگ گھا ٹیوں میں سے لشکر گزار نے لگے تو اہلِ ہوازن نے اُن پرشد پید تملہ کر دیا چنا نجہ بنی سلیم مع امال مکہ اور دیگر لشکر کے پیشت پھیر کر پیچھے کو بھاگ اُٹھے۔

اُس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبد المُطلّب علی ابن ابی طالب فضل بن عباس، ابوسفیان بن الحارث، ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب ابو بمروعمر واور اسامہ بن زیدمع اپنے اہل خاند کے ثابت قدم رہے ﴿ رضی اللّه عبدن ﴾

> وفى روايت لمافر النياس يوم حنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق معه الا اربعه للاله من بنى ها شم و رجل من غيرهم على ابن

ابي طالب، والعباس، وهما بين يديه وابو سفيان بن التحارث آخذ با لعنان وابن مسعود جانبه الا يسر ولا يقبل احدمن المشركين جهته صلى الله عليه وآله وسلم الإقتل.

﴿سيرت حلبيه ج٢ص٢٤﴾

# فتح کیسے مونی؟

مندرجہ بالا واقعات کے بارے میں بیبیوں حوالے مزید بھی پیش کے جاسکتے ہیں لیکن ہمیں بہرصورت اپنے مقعد کی طرف رجوع کرنا ہے قارئین کرام کو فد کورہ بالاصورت حالات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرکار دوعالم نا جدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم پر وہ لحات کس قدرگراں گزرے ہول کے جب پُورے کا پُورا جیش اسلا بی سوائے چند گنتی کے افراد کے ہول کے جب پُورے کا پُورا جیش اسلا بی سوائے چند گنتی کے افراد کے میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور عالم سے ہوکہ میدان جنگ میں چاروں میدان جنگ میں چاروں طرف دشمن ہی دشمن بھرے پڑے ہول ملکہ اُن کی ڈیر دست جدو جہدمش اس کے ہوکہ ورجہدمش اس کے ہوکہ جس طرب بھی مکن ہو ہمی رسالت کوگل کردیا جائے۔

بہرحال جب سارے کا سارالشکر اسلام سوائے چند نفوس قُد سیہ کے تر پر ہوگیا اور سر کار دوعالم صلّی اللہ علیہ دا آلہ وسلّم کی طرف کفّار وُمشر کیں کا دبا وَ بُرُّ هِتا جار ہا تھا تو اُس وقت سیّدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی رکا ب تھا می ہوئی تھی۔ فیا آپ کی رکا ب تھا می ہوئی تھی۔ اُبُوسفیان بن حارث بن عبدالمطلات آپ کے دُلدل مبارک کی عنان مبارک کی عنان مبارک کی عنان مبارک کی عنان مبارک کی طرح ہوئے تھے اور امیر المونین سیّد نا حید رِکرّار شیرِ خُذااسد الله الغالب علی ابن افی طالب کرم الله وجهدالکریم آپ کے سامنے پُورے جھاور جاہ وجلال حیدری اور وقار و تمکنت ہاشمی کے ساتھ سیر بن کر کھڑے تھے اور سرکار دو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف بڑھنے والے ہر سرکش کو تیزی کے ساتھ واصل چہنم کررہے تھے۔

اگر چداکشر سیرت نگاروں نے یوم خین میں ٹابت قدم رہے والوں کی تعداداً تی ہی بتائی ہے جس قدرہم سابقہ اوراق میں تفسیل ہے ہیان کر چکے ہیں تاہم سیرت حلیہ اور معادج الدّیوت وغیرہ میں ہے کہ اُس روز حضور سرورکو میں کے ماتھ صرف چارا دی باتی رہ گئے تھے ممکن ہے اُن کا اِس روایت ہے یہ مطلب ہو کہ یہ چاروں رجالِ اعاظم حفاظت مصطفلے صلّی اللّہ علیہ والہ وسلم کا فریضہ خاص طور پراوا کررے تھے جیسا کہ متفقہ علیہ کتب اطادیث وسیر میں تقدروا پیوں سے یہ امر موجود ہے کہ اُس روز تاجدار انبیاء مالی اللہ علیہ والہ وسلم کے بغلہ مبارک کی رکاب سید تا عباس اور عنان مبارک سید نا ابوسفیان بن حارث نے تھا می ہوئی تھی۔

اُیسے ہی جناب حیدر کرّار رضی اللہ تعالیٰ عند آپ کے سامنے اس انداز ہے ہیر بن کر کھڑے نئے کہ آپ کی طرف پیش قندی کرنے والے ہر وُقمنِ خداور رسول کوفی النار کردیں۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود آپ کی بائیں سمت پرتلوار سونے کھڑے تھے کہ اگر کوئی دھمن اس ست سے حملہ آور ہوتو اُسے واصل جہنم کر دیا جائے۔

چنانچہ اِس حقیقت کااعتراف اپنی عادت کے مطابق مبہم الفاظ میں علامہ داقدی نے بھی کیا ہے وہ مغازی الرسول میں رقبطراز ہیں کہ

ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے ولدل مبارک کی الگام پکڑے ہوئے تھے اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عند آپ کی رکاب

تھاہے ہوئے تنے اور جو گلیل آ دمی آ پ کے ساتھ رہ گئے تنے اُن میں سے چند حضرات دائیں ہائیں مصروف قال تنے۔

﴿مغازى الرسول واقدى ص ٣٢٩﴾

اُنہوں نے حضور کے داکیں باکیں قال کرنے والوں میں جناب حیدر کرار کا نام لکھنے سے طبعاً کریز کیا ہے کیونکہ بیغزوء خیبر میں مرحب کا

قاتل بجائے حیدر کرار کے سی اور کو ہتاتے ہیں "

علامه هیمن کاشنی اس واقعه کوواضح طور پراس طرح لکھتے ہیں کہ، کہ ہر کس از جماعت اعدا کہ جہت تعرض آں سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ می شود کشتہ می شد در روایت است کہ آں روز چہار کس پیش آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش نما تدنداز بی ہاشم امیر المومنین علی وعباس و سفیان بن الحارث و کیے دیگر سے غیر بنی ہاشم وآن ابن مسعود بودرضی اللعنہم ،

امیر المومنین علی وعباس رضی الله عنها پیش روئے آس حضرت صلی الله علیه وآله وسلم نگاه می داشتند وابو سفیان عنان مرکب راگرفته بود وعبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه طرف چیپ رامحافظت می ممود-

«معارج النبوت ركن چهارم صفحه ۲۱۲)

اس سے ملی جُلتی روایت ہم اس سے پہلے سیرت صلبیہ سے بھی

پیش کر چکے ہیں۔

ببرحال اِن مایوس کن حالات میں بھی مجموعر بی الله علیه وآلہ وسلم اور آپ کے چندرفقاءنہا بت صبر واستقامت کے ساتھ منیدان کا رزار میں تشریف فرمانتے اور ہرتئم کے حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے محمّل طور برتار شخے۔

اسی اثناء میں حضور سر ورکو نین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرار ہونے والے ساتھیوں کو پکار کرفر مایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرستا وہ پینج براور نبی ہوں اور میں مجموث نہیں کہتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں چونکہ آپ کی ابتداء میں حضرت عبد المطلب نے برورش کی تھی للبذا آپ نے بجائے باپ کے دا دا کا نام لیا اور اِس میں دیگر بھی گئی اُسرار اور حکمتیں ہیں جو ہم کتاب والدین رسول الثقلین میں پیش کریں گے۔

علاوہ ازیں اگر چے قرآن مجید میں آپ کے شاعر ہونے کی نہی اور نفی موجود ہاور بیطی بات ہے کہ آپ شاعر نہیں تھے تاہم بیعر بی زبان کی فصاحت اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بلاغت کلام کی مجر نمائی تھی کہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ نہایت نُوبصورت اور موزوں شعر کی صورت اختیار کر گیا آپ نے بھا گئے والوں کوفر مایا۔

انا النبي لا كذب ، انا ابن عبد المطلب

بعد ازال آپ نے اپ عظم محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللد تعالی عنهما کوارشاد فرمایا آپ بلند ضوت والے بیں لہذا او نجی آواز سے فرار ہونے والوں کو والیس آنے کی ترغیب دلاؤ چنا نچے جناب عباس رضی الله عنه نے مہاجرین وانصار کوان کے قبیلوں کے نام لے لے کرپکار ناشر وح کردیا حتی کر آپ نے اس طرح بھی اُن کی غیرت اسلامی کو بیدار کیا کہ اُک عیرت اسلامی کو بیدار کیا کہ اُنے بدر والواور اُنے فیمر والو وغیرہ وغیرہ ، آے آجزاب والواور اُنے فیمر والو وغیرہ وغیرہ ،

بہرحال فرار ہونے والے مہاجرین وانصار دیکھتے ہی دیکھتے جمع ہونے شروع ہو گئے حالا نکہ مکہ کے نومسلم وغیر ہ میدان حنین ہے اس **طرح** بھاگ گئے تنے کہ انہوں نے مکہ معظمہ میں ہی جا کر دم لیا سوائے چند**لوگوں**  ے جن میں چند مشر کین مجی تھے اور نومسلم بھی۔

### ضربت حيدري

کوکب الدُّری کشف الغُمّه ودیگر کتب سیّر میں آتا ہے کہ با وجود الله اسلام میں بھگدڑ کی جانے کے صرف چار مسلمان شہید ہوئے اور سیّر کا فر مارے گئے کفار اور مُشرکین کے اُن سیّر مقتولین میں سے چالیس کا فرول کو اکسی کی گفار اور مُشرکین کے اُن سیّر مقتولین میں سے چالیس کا فرول کو اکسید المیونین اِمام الله جعین اسداللہ الغالب علی کُلِّ غالب سیّد ناومُر شدنا علی این ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم نے واصل جہنم کیا ورج ذیل واقعہ سے بی قار کین کو اندازہ ہوجائے گا کہ میدان حین بھی علی ہی کے ہاتھ رہا۔

# ابو خزول جمنم میں

سُنبِ سِرِ مِیں آتا ہے کہ اس معرکے میں ایک مشہور کا فرالوخزول
نامی ایک اُونٹ پر سوار میدان میں آیا اور رجز پڑھ کر مبارزت طبی ک
دلا وران سپاہِ اسلام اُس کے طویل القامت اور بھاری بحرکم جسم کی ہیئت
سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ کوئی بھی اس کے مقابلہ کونہ نکلا اچا تک شاہ
ولایت پناہ مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے اُس گرا نڈیل اور دیو پیکر کا فرک
طرف پیش قدمی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ذُوالفقار حیدری بجل کی طرح چک
کراس پرگری اور اس کودوجھوں میں تقسیم کرگئی۔

﴿مَا خُودُ كُو كُبِ الدري ص ٢٥٢﴾

کوکب الدُّری کے حوالہ سے نقل کی گئی عبارت معمولی تغیر کے ساتھ سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے چنانچے علاّ مدیرٌ ہان الدین حلبی روایت لائے ہیں کہ!

مشرکین کا سردار سرخ اونٹ پرسوار ہوکر میدان میں نکلا اُس نے لمبے نیزے کے ساتھ سیاہ پر جم با ندھ دکھا تھا جواُس کے سرکے او پر اہرار ہاتھا اور قبیلہ ہواز ک کے لوگ اُس کے عقب میں اپنے نیز دں کو بلند کرتے ہوئے پڑھارہے تھے۔

چنانچے شیر جرّار حیدر کرّار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ فی جب اُ سے اس ہیت کذائیہ سے ہاتھی کی طرح جُھو لئے ہوئے و یکھا تو ہا وجوداس کے عقب میں نیزہ بر دار ہوازن کے لوگوں کی موجودگی کے ذوالفقار حیدری کولبرا کراُس کے عقب ہی سے اُس کے اُونٹ کی ران پر اس قوت سے وار کیا کہ اُونٹ ضربتِ حیدری کی تاب ندلاتے ہوئے ای مقام پر گرگیا اور ابھی مشرکوں کا ہمر دار اُونٹ گرنے کی وجہ سے منجطعے بھی نہیں مقام پر گرگیا اور ابھی مشرکوں کا ہمر دار اُونٹ گرنے کی وجہ سے منجطعے بھی نہیں بایا تھا کہ جناب حیدر کر ارک ساتھ آنے والے انصاری نے اس کی پنڈلی پر وار کرے در میان سے چرویا اور پھر جب بھاگ کرجانے والے صلمان جمع وار کرے در میان سے چرویا اور پھر جب بھاگ کرجانے والے صلمان جمع علیہ در آلہ وسلم کی ہارگاہ جس پیش کردیا۔

وكنان امنام الممشر كين وجل على جمل احمر

بيده راية سو داء في راس رمح طويل وهوازن خلفه ازا ادرك طعن بر محه و اذا افا نه رفع رمحه و اذا افا نه رفع رمحه لمن وراء ه في تبعوه فبينما كذا لك اذا هوى اليه على ابن ابي طالب كرم الله وجهه الكريم ورجل من الانصار يريدا نه فاتى على من خلفه و ضرب عر قوبي الجمل وفقع على عجزه و و ثب الانصاري على الرجل فضر بته اطن قر مه ينصف سأقه و اجتاد الناس فوا لله

مازجعت راجعة المسلمين من هزيمتهم حتى وجد الاسارى مكتفين عندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٤٠﴾

#### بات میں بات

آئدہ پیش آنے والے واقعات نہایت اِنتصارے ہدیہ قار مین ا کرنے سے پہلے ایک واقعہ پیش کر دینا ضروری بچھتے ہیں کیونکہ اِس جنگ کے عواقب ونتائج کا زیادہ ترانحصار اِی تنم کے واقعات کے پس منظر کو بچھ لینے پر ہی رکھا جاسکتا ہے۔

اوروہ بیرہے کہ جب مُسلمانوں کا تمام کشکرافراتفری کا شکار ہو گیا تو ابوسفیان بن حرب جومشرف بہاسلام ہو چکا تھائے صفوان کو جوابھی بظاہر حالت شرک میں تھا اور حضور کی مہر با نیوں اور شفقتوں سے متاثر ہوکر اس جنگ میں مسلمانوں کا حلیف بن کر شامل ہوا تھا ہے کہا کہ صفوان کجنے بشارت اور خوشخری ہوکہ محمد اسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اُس کے ساتھی بشارت اور خوشخری ہوکہ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اُس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں مگر صفوان نے ابوسفیان کا یہ جملہ سننے کے بعد بھی بھاگ کھڑے ہوئے اظہار مسرّت کرنے کے کہا کہ اللہ تعالی تیرے منہ کوتو رہے میر کے سردار قریش کے زیرِ سایہ رہنے سے سردار قریش کے زیرِ ممانی رہنا رہنا ہے سردار قریش کے زیرِ سایہ رہنے سے سردار قریش کے زیرِ ممانی رہنا رہنا ہے۔

وبعضامثال این سخنال از ابوسفیان بن حرب نیزنقل کرده اندوی باصفوان گفت بشارت بادترا که محمد واصحاب او گریختند صفوان چول درصورت شرک و کفر و کشتی شده بود وممنون عزایت آل حضرت شده ور حیط امن وامان آیده اظهار است بشار ند کردو گفت بیشکند خدا تعالی دبمن ترابر آیکند تربیت کردن مرو از قریش مرا بهتر است ازال کهتر بیت کرده مرو از بوازن،

﴿مدارج المنبوة جلد دوم صل ٢١٠﴾ يہال بيرواقعہ بيان كرئے كا مقصد صرف بيرتھا كه قارئين كواچي ق طرح ذبهن شين ہوجائے كم پورے كا پورائشكر اسلام سوائے چندلوگوں كے

كيون بهاگ كهر ابوا قعار

اندازہ فر ما کمیں سب اہلِ مگہ کے دلوں میں ابھی اسلام نے اپٹی
جرائیں مضبوط ہی نہیں کی تھیں تو اُن سے بیرتو قع کیسے رکھی جاسکتی ہے کہ وہ ہر
حالت میں جان کی بازی لگادیں گے اگر بیلوگ اہلِ مدینہ کے ساتھ شامل نہ
ہوتے تو جنگ بدر واحز اب اورغز وہ خیبر کی فتو حات کے روح پر ورمنا ظر
د کیکھنے و الے جانباز ان اسلام ہرگز ہرگز میدان چھوڑ کرفر ارنہ ہوتے حالات
خواہ کیسے بھی ہوتے۔

ر کفاری کو کار مقدمتہ الحیش بیں شامل تمام لوگ کو مسلم ہے ان پر کفاری کو طرف سے تیر بر سے لگے تو انہوں نے اس طریقے سے بھکدڑ بچائی کہ پورے لشکر اسلام کے پاؤں اُ کھڑ گئے اور برخض پر اضطراری کیفیٹ طاری ہوگئی اور یہ کو نشلم لشکر کے میمند، میمسرہ اور عقب بیں بھی مختلف ٹولیوں کی صورت بیں موجود تھے چنا نچہ انہوں نے براول کے دستوں سے بھی برخد کر بیجھے بھا گئے بین تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا اور پھر جس لشکر بین اُلوسفیان بن حرب بھیے لوگ موجود ہوں جو با وجود اسلام لے آنے کے اور با وجود صور مربور کا کنات سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اِس قدر عظیم اِنعا مات واکرا مات حاصل کرنے کے تا حال قابی کدورت کا رہے الم ہوکہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ بانے پر دُوسروں کو فوشور سارتیں سناد ہے ہوں۔

چونکہ اس بنگ کے اختام پر ابوسفیان کے ساتھ حضور سرور کا نتات

صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حسنِ سلوک کا ایک عجیب منظر قارئین کے سامنے آنے والا ہے اِس لئے بھی بیرواقعہ یہاں نقل کردینا ضروری معلوم ہوتا تھا۔

#### برسمت مُقصد

اب ہم پھراپ موضوع کی طرف لوٹے ہیں حضور سرور کا گات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان عالی شان اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کے غیرت ولائے والے جملے سننے کے بعد دیکھتے ہی ویکھتے تمام کا تمام لشکر اسلام جمع ہوگیا دوبارہ مقاتلہ شروع ہوتے ہی حضور سید الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر یزوں کی آیک مضی آٹھا کر گفار و مشرکیوں کے لشکر پڑھیکی اور فرایا! "شاہت الوجوہ"

فُدانعالی اوراُس کارسول ہی بہتر جانے ہیں کہ اُس ٹھی بھرخاک یا کنکریوں میں کو نسے ایٹم بم پوشیدہ تصلیکر کفار پرتو گویا آفت نازل ہو چکی تھی کیونکہ نہ ہوتا جب کہ خود خداوندِ قد وس فرماتے ہیں کہ،

محبوب آپ نے کفارکو کنگریاں نہیں ماریں جب آپ نے اُن کو کنگریاں ماریں بلکہ وہ تواللہ تعالیٰ نے اُن کو کنگریاں ماری ہیں۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي

بېرمال تفارميں ہے کو ئی مخض ايبانہ نځ سکا جس کی آئکھ ميں اُن ن نسبو ميں م

چند سکر بیزوں نے خون آشامی ندکی ہوروا بنوں میں بیجی آتا ہے کہ جب

الشکراسلام جمع ہوکر گفار پر حملہ آور ہوا حالا نکہ جمع ہونے والوں کی تعدادا بھی صرف ایک صدیقی او گفار کے پاؤں ڈھمگا گئے حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا '' آلا نِ جمی الوطیس' بینی اب تنورگرم ہوا اہل گفت کھتے ہیں آپ سے پہلے جنگ کے موقع کے لئے اتنا جامیح ول کش اور حسین جملہ کسی نے ادا نہیں کیا بہر حال مسلما نوں کو اللہ تعالیٰ نے نہا یت ہی مختصر وقت میں نہا یت ہی شا ندار اور عظیم فنح نصیب فر مائی چونکہ اہل ہوازی اپنے گھروں کا تمام مال واسباب اور عور تیں بچے وغیرہ ساتھ لے کر آئے تھے اور کی چیز اُن کے لئے عذا ب سنتقل کی صورت اختیار کر گئے۔

کونکہ جب مسلمانوں نے اُن پر پے در پے حملے کئے تو اُن سے
لئے اپنی جا نیں بچا کر بھاگ جانا ہی انتہائی غنیمت تفاچنا نچہوہ مسلسل قتل بھی
ہوتے رہے اور اپنا تمام تر مال واسباب اونٹ گھوڑے بھیڑ بکر ماں وغیرہ
سب پچھچھوڑ کر بھاگ گئے کتب سیر بین آتا ہے کہ حضور سرور کا نئات صلّی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیا دت میں لڑے جانے والے کسی بھی غزوہ میں
مسلمانوں کواس قدر مال غنیمت حاصل نہیں ہوا۔

ہمیں اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اگر چہ جناب مرتضیٰ مشکل کشا علیہ السلام کو اس غزوہ مبار کہ میں اپنے جو ہر نما یاں کرنے کا تم موقعہ ملا ہے تاہم بیہ بی کیا تم ہے کہ جب اسلام کی تمام ترعسکری قوّت منتشر ہوچکی تھی تو سید الا ولیاء علیہ السلام سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بن کر کھڑے تھے پھر جب گھسان کی اڑائی ہوئی اور جناب سرور کا ننات سلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ابتورگرم ہوا ہے تو اُس وفت ذُوالفقار حیدری کون کون سے جو ہر ندد کھارہی ہوگی اور تو تت حیدری کن کن مراحل سے نہ گزری ہوگی۔

اور پھر اِس سے بڑھ کر جرائت وجواں مُر دی حیدر کرّار علیہ السلام کے لئے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت باقی رہ جاقی ہے کہ تمام جیوش اسلامی جن کی تعداد چودہ ہزارتھی نے ملکر تعین کا فروں کوئل کیا اور جناب شیرِ خداعا لب علیٰ کل غالب اِمام المشارق والمغارب جناب علی ابن ابی طالب اسکیے نے چالیس کفار ومشرکین کوئع اُن کے سروار کے واصل جہنم کیا۔





### محاصرة طائف

مكه معظمه كى شاندار فتح اورغز وه حنين سے فراغت كے بعد حضور سرور انبياءعليه الصلوة والسلام فيجيش اسلامي كوطا كف كى طرف پيش قدى كاتهم دیا چونکه قبیله موازّن کےلوگ جنگ حنین میں فنکست فاش اُٹھائے اور مال و اسباب گنوا بیٹھنے کے بعد طائف کے قلعہ میں جمع ہو گئے تھے اور انہیں یقین تھا کہاب شکراسلام کارخ طائف ہی کی طرف ہوگا چنانچہ حفظ ماتقدم کے طور برانہوں شریناہ کو بے حدمضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ عسکری قوت میں بھی انتبائی اضافه کرلیا تھااورتقریباً ایک سال کے عرصہ کے لئے سامان خور دونوش کا وافر ذخیرہ بھی جمع کرلیا تھاادھر جیش اسلامی قطع مسافت کر کے سیہ سالار اعظم صلی الله علیه وآله وسلم کے زیر قیادت جب قلعہ کے قریب میدان میں فروکش ہوا تو ہوا زُن و ثقیف کے جنگجو لوگوں نے فصیل پر کھڑے ہو کر مُسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے جس کے نتیجہ میں متعدّ دصحابہ کرام شہیداورزخی ہوگئے۔

حضورسر درکونین صلی الله علیه وآله وللم نے اُن کی اس حرکت کاسختی

ہے ٹوٹس لیااور ساہ اسلام کو حکم دیا کہان کے باغات کوجلا دو چنا نجے جب اُن

کے باغات جن میں سیب اگوراور دیگرا تمار بکٹر ت موجود سے جلنے گےتو وہ لوگ اللہ کے نام پررم رتم کی فریاد کرنے گان کی چیج و پکار سن کرحضور رحمة اللہ کی اللہ کے نام پررتم کی فریاد کرنے گان کی چیج و پکار سن کرحضور رحمة للعالمین صلی اللہ کے نام کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو باغ جلانے سے منع کر دیااس کے ساتھ ہی حضور سرور کا گنات نے لئکر اسلام کو میدانی علاقہ سے جٹا کر بلند مقامات پر جہاں اب مسجد طائف ہے جو ایراد کی الحالی مطاقہ میں اور خینیقوں کے ساتھ شہر پناہ اب مسجد طائف ہے کے دوران کیا تھا۔

یری اصرہ مختف روایات کے مطابق کم از کم سولہ دن اور زیادہ سے
زیادہ جالیس روز رہا، ایک روز حضور سروردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اہل قلعہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو غلام ہمارے پاس بہنچ کر
اسلام لے آئے گا اسے ممل طور پرامان دی جائے گی چنا نچہ ہیں کے قریب
غلام کسی نہ کی طریقہ سے شہرسے باہر آکرمشرف براسلام ہوگئے۔

### علی سب بُتکد ہے جا کر مٹا د و

دوران محاصرہ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنۂ کے ساتھ چنداصحاب کو مقرر رفر ما کرار شادفر مایا کہ علی جاؤ طاکف کے اطراف وجوانب کو حیمان مار داور جہاں کہیں بھی کفار ومشر کین کا صنم کدہ نظرا ہے اُسے بسمار کر دواور اِس علاقہ کو کمل طور پر بتوں کی نجاست و آلودگی سے بیاک کردو۔

امیرالمؤنین کا سرالاصنام شیرِخُداعلیهالسلام نے فرمانِ محبوب سنا تو ای وفت جَیش اسلامی کے چند منتخب دیتے ساتھ لے کر ہوازن وثقیف کے بُٹ خانوں کو تباہ و ہر بادکرنے کے لئے طا گف کے اطراف و جوانب میں تشریف لے گئے۔

ر شدروایت کے مطابق کقار عرب کے نین بڑے بتوں میں سے ایک بڑا بت لاکت بھی طائف ہی کے علاقہ میں فعااور بنو ثقیف کے لئے اس بت کا ان کی تحویل میں ہونا دوسرے مُشرکین کی نگاہ میں باعث صدعر "ت و افتخار تھا اور پیربت اہل ثقیف نے مسدود و مجوب کرر کھا تھا۔

### بت شکن

تاجدارِ الل اقى اُسد اللهِ الغالِب على ابنِ ابي طالب كرّم الله وجهه

ودرایام محاصرهٔ طائف علی المرتضی کرم الله و جهه الکریم با جمع از اصحاب بفر مود
آل سر ورصلی الله علیه وآله وسلم وراطراف این دیار برآید و دارمحاریه و قبال دا دوبتان
موازن و ثقیف که درآل نواح است بشکست وآثار و دیار مشر کال خراب ساخت شاه
مردان رضی الله عنهٔ چول از لشکر اسلام پیرون رفت با جمعه از اصحاب مقرر فر مود
همدان جا کشدوق ج۲ می ۳۱۸ ا

الکریم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گفّار ومشرکین کے صنم کدوں کو ویران کے سنے کا فریف میران اس مقام پر بھی کمنے کا فریف مرانجام دیتے ہوئے ایک روایت کے مطابق اس مقام کے ساتھ تشریف لے گئے جہال ان کے بڑے بُٹ لات کونہایت اہتمام کے ساتھ پس پر دور کھا ہوا تھا۔

# بُتوں کا پُجاری جھتم میں

ایک روزا نتائے راہ ہی میں قبائل ہوازن و ثقیف کی آتھوں کے تارے اور نہایت جری اور بہادر تو جوان شعم سے شکر اسلام کا کراؤ ہوگیا اس نے مُسلمانوں کو دیکھا۔ تو مشتعل ہو کر میدان میں آگیا اور مقابلے کی دعوت دیے نگا جیش اسلامی نے اُس کی خوف ناک ہیبت کذا سُیکو دیکھا تو کوئی محفی بھی اُس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار نظر ند آیا ان حالات کو دیکھتے ہی خون ہا تی جوش میں آگیا اور جناب حیدر کرار نے خُود ہی اُس سے مقابلہ کرنے کے طرف جاتے ہوئے دیکھ کر آپ کے مقابلہ کرنے کا ارادہ فر مایا آپ کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر آپ کے ہم ذُلف جناب ابوالعاص رہے نے گزارش کی کہ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ فوج

کاسپرسالارخُودی مقابلہ کے لئے جائے تو آپ نے فرہایا اب جب کہ اس سے مقابلہ اور محاربہ کے لئے کوئی شخص اسلامی لشکر سے جانا ہی نہیں چاہتا تو میں اپنا فرض کیوں نہ ادا کروں ہاں اگر میں اس بد بخت سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میری جگہ آپ اس لشکر کے امیر ہوں گے یہ بات کرتے ہوئے آپ چیٹم زؤن میں میدان میں پہنچ گئے اور اس سے پہلے کہ وشمن سنجالا لیتا ذُوالفقار حیوری اُس کو واصل جبنم کر چکی تھی اور کا فروں کا انتہائی ہم ہدز وراور بہا درشخص ہے جمی نہ سوچ سکا کہ اس کا بیر حشر ہوا کہے۔
انتہائی ہم ہدز وراور بہا درشخص ہے جمی نہ سوچ سکا کہ اس کا بیرحشر ہوا کہے۔
انتہائی ہم ہدز وراور بہا درشخص ہے جمی نہ سوچ سکا کہ اس کا بیرحشر ہوا کہے۔

درراه بطا نفداز هم ملاقات کرده از مبارزان و دلا وران ایشاں فخصے که برزور باز وئے خوداعتا دگلی واشت درمیدان درآ مده مبارز طلبید بچ کس الل اسلام رایارائے آں نه بود که بآن مشرک درمقام مقابله درآ بدعا قبت الامرامیر المومنین علی کرم الله وجهه الکریم آئیگ محاریہ اوکردہ

بر چند ابوالعاص ریخ داماد حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم گفت که سزادار نیست که امیر نشکر باوجود دیگران ابتداء جنگ کندشا و مردان وشیر یز دان از منع او ممنوع نشد و گفت چون دیگرے معرض در نیابد ضرور تا خود باین امر قیام نمائم فاما اگر چنانچیمن درین محاربقل باشم تو باین نشکر امیر باشی آن گاه امیر المومنین علی رضی الله عنه بان خالف در میدان درآمد و شمشیر آب دارآن غدار بدار را بدار را بدار البوار فرستاد. رکھتے ہوئے مسلمانوں کی عزّت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرماتی ہے حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سی بھی عظیم معرکہ کے لئے بول ہی جناب حیدر کرّار کو منتخب نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ فراستِ رسالت و نبؤت سے جان لیتے تھے کہ اس کام کوسوائے جناب حیدر کرّار کے کوئی دُوسرا سر انجام دے ہی نہیں سکتا۔

بهرحال ادهر جناب شیر خدا کا سرالا صنام إمام برحق امیر المومنین حید رکز اراسدالله الغالب علی این ابی طالب کرم الله وجهه الکریم تمام تربتوں کا قلع قبع کرکے اور بت خانوں کو بر باداور ویران کرکے حضور سرور کا گنات صلی الله علیه وآله وسلم کی بارگاہ اقدی بین حاضر ہوئے والے بین اور اُدھر محبوب کبر یا علیہ التحقیۃ والثناء پُوری توجہ کے ساتھ آپ کا راستہ و کھور ہے ہیں۔ محبوب کبر یا علیہ التحقیۃ والثناء پُوری توجہ کے ساتھ آپ کا راستہ و کھور ہے ہیں۔ چنا ب حیدر کرار رضی الله تعالی عنه بارگاہ محبوب میں حاضر ہوئے تو آپ کو اپنائی منتظر پایا اور جب سید الرسلین کی نگاہ پاک جناب حاضر ہوئے تو آپ کو اپنائی منتظر پایا اور جب سید الرسلین کی نگاہ پاک جناب

حطرت رسول الله عليه وآلمه وسلم بر در حصارطا نف انتظار قد وم شاه مرواس می بردد آن سلطان الا ولیا یعنی علی المرتضی رضی الله عنه بخدمت سیّد الا نبیاء صلی الله علیه وآله وسلم رسید چون چیثم مبارک آن سرورصلی الله علیه وآله وسلم برژوئ امیرالمومنین حیدرکرارکرم الله وجهدالکریم افراد تحبیرگفت و باوے خلوت ساخته . على كرم الله وجهدالكريم كرُرخ اقدس پر برسي تو آپ نے نعره تكبير بلند فرمايا

### خدانے کی ھے سرگوشی علی سے

اور پھر جناب شیرِ خُداعلیہ السلام کوساتھ کیکر خلوک میں تشریف لے گئے اور آپ کے گوش مبارک میں دیر تک راز و نیاز کی با تیں کرتے رہے تی کہ جب اس خلوت و تنہائی کا زمانہ طویل تر ہو گیا تو حضرت جا بڑ بیان کرتے ہیں کہ جب اس خلوت و تنہائی کا زمانہ طویل تر ہو گیا تو حضرت جا بڑ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دُور دراز اور راز کی با تیں اور مشور سے اپنے بچاڑا د بھائی سے کرتے ہیں اور دُوسروں سے نہیں کرتے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی کہ یارسول اللہ هو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے علی کہ ساتھ خلوئت فرمائی اوران ہے راز کی باتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ علی ہے راز کی باتیں تو اس سے خدا تعالیٰ عزوجل نے باتیں میں نے نہیں کیس بلکہ بیراز کی باتیں تو اس سے خدا تعالیٰ عزوجل نے بیس میں ،،

﴿مدّارج النبوت جلد دوم ٣١٨﴾ ﴿ معارج النبوت جلدچهارم ٢٣٤﴾

وطریق رااز سخنال بسیار گفت و چول زمانه نجوی دراز گفتن امتداد پذیر فت جابری گوئیند که صحابه گفتند نجیب رازو دورود راز بالپرعم خولیش فرمود که بادیگرنمیگوید رسول الله فرمودین رازنه گفتن و بے ولیکن خداراز گفت بوے۔

جناب حیدر کر ارضی اللہ تعالی عند سے تنہائی میں طویل ترین مثورہ کرنے اور مخصوص اسرار ورموز ظاہر فرمانے کے بعد جناب سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاواسلام کوارشا دفر مایا کہ اب محاصرہ اُٹھالیا جائے اور واپسی کی تیاری شروع کردو۔

بعض حضرات نے آپ کے اس إرشاد کے خلاف اس فتم کے مشورے بھی عرض کئے کہاشنے دنوں تک محاصرہ کرنے کے بعد بغیرطا نف کو فتح کرنے کے واپس لوٹ جانا قرین مصلحت نہیں لہذا مزید پھھا نظار کیا جائے اور فیصلہ کن جنگ کی جائے ان مشوروں اور قیاس آرائیوں سے جبین رسالت شکن آلود ہوگئ اور آپ نے فرمایا کہ ممیں ہرحالت میں محاصر ہ تو ٹر کر ہی یہاں سے روانہ ہو جانا ہے اور طا نُف کو فتح کرنے کا پروگرام آئندہ کسی وقت بنایا جائے گاجب بعض لوگوں کا اصرار جاری رہاتو آپ نے فرمایا کہ مجمح میدان میں جاکر د کھرلوم جب اسلام لشکر شہریناہ کے قریب گیا تو وشمن کے تیروں سے کئی مسلمان شدیدزخی ہو گئے جس کی وجہ سے سب لوگ واپسی پر آ مادہ ہو گئے مشورہ دینے والوں کو کیا معلوم تھا کہ طائف کا اس وفت محاصرہ توڑ دینا ہی درحقیقت صلح حدیدیکی طرح طائف کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور نگاہ رسالت جو پچھ دیکھتی ہے دوسرے کسی بھی فرد کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی بہی وجیھی کی حضور تا جدار مدین صلی الله علیہ وآلہ وسلم طالف ہے واپسی کے وقت مسکرارہے تھے ﴿ طبقات ابن سعد وغیر ہم متفقہ علیہ ﴾ بہر حال ان اسرار ورموز ہے کون واقف ہوسکتا تھا جوسرتاج الانبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرتاج الاولیاء جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر خلوت کے خصوصی کمحات میں منکشف فرمائے تھے اور پھراپی اس طویل سرگوشی کو خُداوندِ فُتہ وس جمّل وعلاکی سرگوشی قرار دیا تھا۔

اس محاصرہ کوتو ڑو ہے کے نتائج سے کما حقّۃ گاہی تو خداو نرفدوں ہی کوتھی یا پھر خدا کے رسول محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے مقبول علی المرتضی علیہ السلام جائے تھے کہ آئندہ کیا فائد سے حاصل ہوں گے جنگ کا ایک بارتجر بہر کروا لینے کے بعد سر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا حکم فرمائے کے بعد کھڑے ہو کریہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام حمد وشاء اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

اور ہم تہمیں اپنی عِرْت والل بیت کے لئے بہتر اور ایھے سلوک کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کرتے ہیں۔

اور وہ مخص تمہاری گر دنیں اُڑا دے گا پھر آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ء کا ہاتھ پکڑااور فر مایا کہوہ مخض ہے۔

# تقسيم غنيمت

### طائف سے واپسی

طائف سے واپسی پر حضور سرور کو نین صلّی الله علیه وآله وسلم وادگ اوطاس میں تشریف لے آئے کیونکہ جنگ حنین کے دوران بنو ثقیف اور ہوازن کے قبائل سے حاصل ہونے والا مال غیمت اسی جگه پر اسلامی جیش کے چند دستوں کی سیروگی میں موجود تھا۔

حضور سرور کا گنات صلی الله علیه وآله وسلم مال غنیمت تقتیم فرمانے گئات الله کی تقییم فرمانے گئاتو ابوسفیان کہنے لگا کہ مجھے سُواُونٹ ویئے جا کیں ، تا جدار انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا اسے سواونٹ دے دو۔

اپنے سُواونٹ حاصل کرنے کے بعد ابوسفیان نے کہا میرے بیٹے یزید بن ابوسفیان کوبھی سواُونٹ دیتے جائیں کیونکہ میبھی غزوہ حنین میں شامل تھا جضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مزید سو اونٹ دے دو۔

ابوسفیان نے پھر کہا! میرے بیٹے معاویہ بن ابوسفیان کو بھی ••ا

اونٹ دیئے جا کیں حضور تا جدار انبیاءنے فرمایا اے مزید سواد نٹ دے دیئے جا کیں۔

اسلام کی جس قدر بھی جنگیں اب تک لڑی گئی تھیں اہلِ اسلام کواس قدر مالِ غنیمت بھی بھی حاصل نہیں ہوا تھا جس قدر غزوہ کنین میں ملاچنا نچہ تین سواونٹ اکیلے ابوسفیان نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے نام سے حاصل کئے حالا نکہ بھی لوگ انتہائی تیزی کے ساتھ میدانِ جنگ کوچھوڑ کرفر ار ہونے والوں میں تھے۔

بہرحال دیگر تمام اوٹٹ اور کیٹر مال بھی اہل مکہ کے طلب کرنے پر حضور رسالٹ ماآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن گی تالیف قبلی کے لئے عطا فراد ا

بہر حال قلیل مال باقی بچا جوانصار و مہاجرین مدینہ منورہ میں تقسیم ہونے لگا تو بعض انصار مدینہ منورہ میں تقسیم ہونے لگا تو بعض انصار مدینہ نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شردع کر دیں کہ اسلام کے لئے ہر مقام پر عظیم خد مات ہم پیش کرتے رہے ہیں مگر غنیمت کا کثیر مال حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کے لوگوں کوعطا فرمادیا ہے۔

انصاری اِن سرگوشیوں کی اطلاع حضور رسالت ما بسلی الله علیہ والہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا! کدانے انصار مدینه بلاشریم لوگوں نے بہر سے ہمیشہ وفا داری کی ہے اور ہم پر فدا ہونے کو ہروفت تیار رہے ہولیکن

ہم نے بھی تو تہمیں ظلمتِ گفر سے نکال کرائیان کی روشی سے مستنیر فرمایا ہے تم یے ہوئے قبیلوں میں تھے ہم نے تہمیں ایک کر دیا تم ایک دوسرے کے رشن تھے ہم نے تہمیں آپس میں بھائیوں جیسی قرابت عطافر مادی۔ تم کمزور تھے ہم نے تہمیں قوات عطافر مائی بتاؤ کیا بیدورست نہیں؟

انصار مدیند نے محبوب کے احسانات اور اپنی قربانیوں کا تجربید کیا تو ندامت

# آؤسُودا كرلين

جب انصار مدینه کواحساس دلا یا جا چکا تو حضور امام الا نبیاء رحمة للعالمین صلی الله علیه وآله وسلم نے انہیں فرمایا! ہمارے وفا دارسانھیوہم تم پر خوش ہیں بلا شک وریب تم ہمارے سیج جان نثار ہوتا ہم آؤ آج ہم سے ایک سودا کرلو۔

تمام انصار ہمةن گوش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اُک انصار مکہ والوں کو ملنے والا تمام مال غنیمت تم لے لواور ہم مکہ معظمہ کو حلے جاتے جیں۔

بتا وُتهبیں بیرہارا فیصلہ منظور ہے اگر اللہ کے رسول کو لینا ہے تو مال مکہ والوں کو دے دواورا گر مال لینا ہے تو اللہ کا رسول مکہ والوں کو وے دو انصار مدینہ نے قرمان مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تو چیجیں مار مار کررونے گے اور بارگاہِ رسالت ما ب صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں اشکبار آئکھوں سے عرض پرداز ہوئے کہ یارسول الله صلی الله علیک وسلم ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہمیں صرف آپ کی ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو سب پچھ ہمیں مل جائے گا چنانچے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بقایا مال اُن میں تقشیم فرمادیا اور وہ سب خوش ہوگئے۔

# ضروری بات، وضاحت پهر هو گی

ال مقام پرخوارن کے باوادم ذوالخویصر و نجدی نے صفور رہا اے ما ب صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے ساتھ تو بین آمیز رقریہ کے ساتھ تو ان آمیز رقریہ کے ساتھ تو بین آمیز رقریہ کے ساتھ گئتا خانہ گفتگو کی تھی اور ای مقام پر ہی اُس کے متعلق حضور سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہا ہے اب چیوڑ دو کیونکہ یہ شیرِ خُداعلی کڑم اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جبتم میں اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جبتم میں اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جبتم میں اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جبتم میں اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جبتم میں کینے گا۔

اس کے متعلق جنگ نہروان کے موقعہ پر انتہائی کار آیداور دلچیپ مضمون ہر ہیرہ قارئین کیا جائے گا اور وضاحت کی جائے گی کہ خوارج اور نجد یوں کا آپس میں اتنا گہرار بط کیوں ہے۔

مختفریہ ہے کہ بیلوگ اب تک جناب حیدر کرارعلیہ السلام اور آپ کی اولادِ طاہرہ پرطعن و تشنیج اِس کئے کرتے ہیں کہ ان کے با و آ دم ذ والخويصر ه نجدى خارجى كوحضرت على كرم الله وجهه الكريم في قتل كيا تھا۔

### طائف کیسے فتح ہوا ؟

حضور سرور کا گنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو طاکف کو بغیر فتے کئے واپس تشریف لائے ہوئے ابھی تھورا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اہل طاکف کو بیہ خبریں پنچنا شروع ہو گئیں کہ اہلِ اِسلام طاکف پر حملہ کرنے کے لئے خبریں پنچنا شروع ہو گئیں کہ اہلِ اِسلام طاکف پر حملہ کرنے کے لئے زیر دست جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں خداوند قد وس جل وعلائے اس فتم کی خبروں کے وریعہ اُن کے دلوں میں اِس فقد بین وال دی کہ بنوٹقیف کے سرداروں کا ایک وفد ہارگا ورسالت ما بسلی الله علیدوآلہ وسلم بین حاضر ہوکرع ض پر دازا در منت پذیر ہوا کہ آپ اب جم پر دوبارہ افکرکشی شہری اور مشروط طور پر ہمارے ساتھ صلح کرلیں۔

اُن لوگوں کی عجیب شرا لط میں ایک شرط ریبھی تھی کہ انہیں بُنوں کی پرستش سے منع ند کیا جائے جسے تی سے مستر دکردیا گیا۔

چونکہ قبیلہ ہوازن کے بیشتر لوگ پہلے ہی مشرف بہ اسلام ہو پچکے تھے جس کی تفصیل آ گے آ ہے گی اس لئے ہنوٹقیف کو بھی شکع نا مدکی روسے طوعاً وکر ہا دائر ہ اسلام میں آنا ہی پڑا حضور سرور کا تنامت سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلح نامہ میں آخر پر کھوایا۔

جواً مرصلما توں کے لئے جائز ہے وہی ان کے لئے جائز ہے۔

جوبات مسلمانوں کے لئے نا جائز ہوہ اُن کے لئے بھی نا جائز

-2

اُنہوں نے آخریر جوشر طالکھوائی دہ پیٹی کہ طاکف کوبھی مکہ معظمہ کی طرح حرم قرار دیاجائے۔

اور و ہال پرشکار کھیلٹا اور درخت وغیرہ کا شاممنوع قرار و بے جا کیں مخضر یہ کصلح نامہ کی روے وہ لوگ مسلمان ہو ہی چکے تھے چنا نچہ بالآخر ہیں کا اُن کے بیچے اور پکے مسلمان ہوجانے پر ہی منتج ہوئی۔

صلح نا مه خالد بن سعید بن عاص رضی الله تعالی عنهٔ نے تحریر کیا اور

مسلما نول کی طرف ہے اُس پر گوا ہی ڈالنے والے جناب شیر خدا حیدر کراررضی اللہ تعالی عند اور جناب اما مین کر بمین طبیبین و طاہر میں حصرت شد خیسا

جناب سيدناحسن وحسين عليهم السلام تقيء جناب سيدناحسن وحسين عليهم السلام تقيء

﴿ واقدی ج ا ص ۳۴۳﴾ ﴿ روض الانف ج ۱ ص ۳۲۷﴾ ﴿ روض الانف ج ۱ ص ۳۲۷﴾ سیرت ابن بشام میں ہے کہ اس ہے تا ابت ہوتا ہے کہ سِ بلوغت سے قبل بھی بچوں کا گواہی دینا اور شاہد کا نام تحریر کرنا فیقہ میں جا کڑ ہے اور قابل قبول ہے۔

> و ذكر كتابه صلى الله عليه و آله وسلم لشقيف و ذكر ، ابر عبيد كما ذكر، ابن اسحاق و ذكر، في شهادة على وابنيه الحبين و الحسين

قال وفيه من الفقه شهادة البيان وكتابة اسمائهم قبل البلوغ وانما تقبل شهادتهم اذا ادوها بعد المال غ

﴿ سيرت ابن عشام ج٢ ص٣٢٤﴾

صلح نامہ لکھنے کے بعد ثقیف کے وفد کو جوتا جدار دوعا کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایااس کی مفضل روایت ثقیر بن کتب میں اس طرح ہے،

مطلب بن عبداللہ بن خطب روایت بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ مطلب بن عبداللہ بن خطب روایت بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والے تقیف کے وفد کو نا طب کر سلمان اوراطاعت گزار بن کرر ہنا ہوگا بصورت دیگر میں تمہاری طرف ایسے خص کو جیجوں گا جو مجھ ہے ہے یا ایسے ہے جیسے میری

پایندِسلاسل کرے گااور تمہارے اموال چھین لے گا۔

#### علی جان مصطفیے ھیں

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میرے ول میں اس روز امارت کی تمنا ہو کی لیکن حضور سرور کا ننات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جناب حیدر کرارعلی کرم اللہ وجہدالکریم کی طرف التفات فرناتے ہوئے آپ کا ہاتھ تھا م کردومر تبہ فرمایا کہ وہ مخص یہ ہے وہ مخص یہ ہے جے رسول الله صلی

الله عليه وآله وسلم في اپني جان كها ہے۔

بیشتر ازیں خیبر کے واقعہ میں بھی بیروایت گزر چکی ہے کہ جب حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا! کرکل ہم اس مخص کو جھنڈا عطا فرما کیں گے جواللہ اور رسول کامحبوب ہے اور اللہ اور رسول اس کے محبوب ہیں اور وہ خیبر کو فتح کرے گا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنۂ نے فر مایا کہ مجھے اس دن کے سوا بھی امارت کی تمنانہیں ہوئی اور میراخیال تھا کہ مجھے حجنته اعطاكيا جائے گاليكن آپ نے علم اسلام جزاب على كوعطافر مايا اوريبال بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنۂ وہی جملہ ؤہراتے ہیں کہ مجھے اس روز کے سوالبھی امارت کی تمنانہیں ہوئی اور میراخیال تھا کہ حضور میر 'نام لیں گے لیکن آپ نے حید رِکرار کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وہ مخص یہ ہے تو اس کی تطبیق کیسے دی جائے یہاں ہم صرف یمی بتا تھتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے جیبر کے روز ا پن تمنا کا اظهار نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں آ پ ایک روز پہلے جنگ کر کے واپس

عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لوفد ثقيف حين جاءوه تسلمن او لا بعثن البكم رجلا منى وفي رواية مثل نفسى فليفر بن اعناقكم ويصبين الامارة الابوميل، وجعلت انصب صدرى له

صلى الله عليه و آله وسلم رجاء ان يقول هو هذا فالتفت صلى الله عليه و آله وسلم الى على كرم الله وجهه فاحذ بيده وقال هو هذا ،

﴿ الاستعیاب ج۲ ص ۴۲ ﴾ ﴿ سیرت حلیبیه ج۲ ص ۴۳ ﴾ ﴿ سیرت حلیبیه ج۲ ص ۴۳ ﴾ ﴿ ریاض النخسره ج۲ ص ۴۳ ﴾ ﴿ دخانر العقبی مع ینابیع المودة ج۱ ص ۴۰۲ ﴾ ﴿ ریاض النخسره ج۲ ص ۴۰۱ ﴾ ﴿ دخانر العقبی مع ینابیع المودة ج۱ ص ۴۰۲ ﴾ ﴿ والحم والحجی الفاظ پرغزوه طائف اور قوت پرور دگار کے شمن میں آئے والے ویگر ابواب کا سلسله ختم کیا جاتا ہے حالا نکہ جناب شیر خدا سیدناعلی کرم اللہ و جہدالکریم نے ویگر بھی متعدد غزوات وسرایا میں ہے مثال قوت یزاللہی کا مظاہرہ فرمایا ہے جن میں فتح کمدفتح بین غزوه الکدر غزوه کما منظاہره فرمایا ہے جن میں فتح کمدفتح بین غزوه الکدر غزوه وسلم کے ظاہری زمانہ عربیات میں لائی کئیں۔

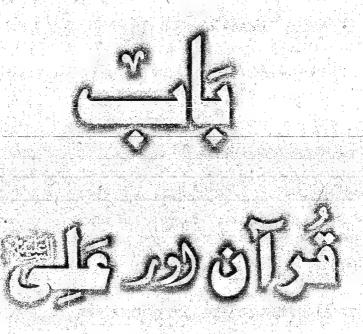

### على اورقرآن

''علی اور قرآن'' اِس قدر اُوسیع تر اور عظیم عنوان ہے جس کے لامحدودومضامین کو ہزار ہاصفحات پر پھیلانے کے بعد بھی یہی کہنا پڑے گا کہ! حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا

اور اس کی خاص وجہ سے کہ اگر چہ بظا پر علی اور قرآن دوالگ الگ حیثیتوں کے حامل ہیں گر جب ان دونوں کی حقیقت وفرائض کا بنظر فائر مطالعہ کیا جائے تو بیواضح حقیقت منکشف ہوجاتی ہے کہ ندقر آن علی سے الگ ہے اور نہ ہی علی قرآن سے علیحد ہ ہے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فر مان مقدس بوری تشریحی تا با نیوں کے ساتھ قلوب واڈ بان پر جلوہ گر ہو جا تا ہے کہ !

''علی مُعَ القرآن وَ القَرآنَ مَعَ العَلِیُ'' یعیٰ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس منصوص بالنص حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام وفرائض اور جناب حیدر کرارعلیہ السلام کی حیات طیّبہ کے عملی نمونہ کا موازنہ کیا جائے توقععی طور پر ظاہر جاتا ہے کہ قرآن مجید کے رموز واسرار اور راز ہائے سر بستہ کا امین علی کرم اللہ وجہدالکر میم کا قلب اطهر ہے اور علی علیہ السلام کی شان قرآن مقدس کی السلام کی شان قرآن مقدس کی آیات میں پوشیدہ ہے۔

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید مقام علی علیہ السلام کی ترجمانی کرتا ہے اور قرآن مجیدے تمام تر مندر جات کی واضح نشان وہی علی علیہ السلام کی ذات کریمہ کرتی ہے۔

اً نیندہ صفحات میں ہم انشاء اللہ العزیز قرآن اور علی کی از لی ابدی معیت کے ہارے میں چند ثقہ ترین روایات کے خاکے ہدیئہ قارئین کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔

مگر اِس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ ہم نے علی اور قر آن
کے بارے میں سیر حاصل تجرہ کر لیا ہے اس لئے کہ خدا وند کریم جل مجد ہ
العظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے علاوہ کوئی شخص خواہ وہ کتا ہی
عظیم المرتبت اور صاحب نیم وقراست کیوں نہ ہوقر آن اور علی کے بارے
میں قطعتیت کے ساتھ سب بچھ جان لینے کا نہ تو دعوی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس

قرآن اورعلی کے بارے میں جس جس نے جوجو بچھ بھی بیان کیا ہے اپنی اپنی ہمت واستطاعت کے مطابق بیان کیا ہے اور وہ قطعی طور پر حرف آخر کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ! ، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے

### ھمیں خیرت ھے

جمیں اُن نام نہاد مسلما نوں کی عقلوں کی فساد نیت پرچرت ہوتی ہے جو تحقیق وریسر چ کے نام پر بھی تو قر آن مجید کی آیات مقد سہ کوائے علمی اور دبنی معیار پر پر کھنا شروع کر دیتے ہیں اور بھی امیر المومنین وانام المتقین باب مدینے انعلم سیڈنا ومرشد نامولائے کا نئات حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کی وات مقد سہ کوائے گیان کے مطابق ایک عام آدمی کی حقیت ہے آگے منہیں بڑھنے دیتے ہے۔

حالانکہ قرآن اورعلی دونوں ہی اُن کی دہنی اختر اعوں ٹا تمام عقول تخیّلاتی فلفے اورتضوراتی خاکوں کی دست بردے قطعی طور پر ہا ہر ہیں۔

### فرامین مصطفیے کو تسلیم کرو

ہاں! اگران دونون کی بقتر راسطاعت قدر ہے معرفت اور آشنائی حاصل ہو بھتی ہے تو اس کا واحد ذر بعیہ فرامین مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ول سے تسلیم کرلیٹا ہے انہیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مقدسہ کو جن پر قرآن کا باک ایک حرف نازل ہوا اور جن کی گود میں ایک ایک ساعت گزار کرعلی پروان چڑھے نہ

قر ہن مجید کی تفسیر وتا ویل اپنی عقلوں کے مطابق مت کروور نہ

سمہیں جہنم میں پیٹھ کے بل تھینجا جائے گا اور حیدر کرار علیہ السلام کے متعلق ایپ نے پیارشاد گرا ہی فرمادیا کہ علی ہے مجت کرد کیونکہ علی ہے محبت کرنا ہی شہارے ایمان کی دلیل اور تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ علی ہے بغض نہ رکھوا گرتم علی ہے بغض رکھو گے تو تمہارا شار منافقین میں ہوگا علی ہے بغض نہ رکھوا گرتم علی ہے بغض رکھو گے تو تمہارا شار منافقین میں ہوگا علی ہے بغض رکھنا منافق ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔

تا جدار دو عالم سرور کو نمین حضرت محمر مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم فی میخوض علی کو کا فرجھی کہا ہے لیکن کشرت سے روایتوں بیس بہی آتا ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اس مین حکمت خاص بیا ہے کہ چھلوگ اسلام کالباد واوڑ ھے کرعبداللہ بن ابی کی طرح بظا ہر کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے اور اُن کے دلوں میں اُنعض علی کی تہیں بھی جمی ہوں گیا۔

### على صِراطِ مُستقيم كي تَفسير هين

بہر حال اگر علی کی معیت میں قرآن مجید کی منازل طے کرو گے تو قرآن مجید مکمل طور پر تمہاری راہنمائی کرے گا وہ تمہیں اُس صراط متعقیم کی تفسیر چلائے گا جس کی وہ خودنشا ندہی کرتا ہے کیونکہ علی ہی تو صراط متعقیم کی تفسیر بین قرآن مجید تمہیں مشورہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے صراط متعقیم پر چلنے کی آرز وکر واوراس کا مفہوم ہیں ہے کہ یا اللہ جمیں علی کرم اللہ و جہ الکریم کے تقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر اور اوراگرتم جناب حیدر کرارعلیہ السلام کی سیاسی اور غیر سیاسی غلطیاں جمع کرنا شروع کردو گے اور پہنضور کرلو گے کہ علی نے تو خود ہی صراط مستقیم کو جھوڑ رکھا تھا تو پھر قرآن مجید ہرگز ہرگز تمہاری راہنمائی نہیں کر ہے گا تمہاری بہی ایک گستا خی تمہیں مسلمانوں کے زمرہ ہے تکال کرمنافقین کے گروہ میں شامل کردے گی اُن منافقوں کے گروہ میں جن کے لئے قرآن مجید ہی نے جہنم کے دیجتے ہوئے انگاروں کی وعیدیں سینٹلووں آیات میں دے رکھی ہیں جہنم کے دیجتے ہوئے انگاروں کی وعیدیں سینٹلووں آیات میں دے رکھی ہیں

### بھٹکتے رہوگے

جناب حیدر کرارعلیہ السلام کی ذات اقدین پرطعن و تشیخ اور اُن کے اُن بارے میں بدگانی رکھنا اور بدگانیاں پیدا کر ناتمہیں بغض و نفاق کے اُن ویرانوں میں لے جا ئیں گی جہاں ساری زندگی بھٹکتے رہو گے اس و نیا میں بھی جہیں ہو گا تمہارے دل ہمیشہ مضطرب رہیں گے تمہارے دل ہمیشہ مضطرا ور بے جین تمہاری نا پاک روحیں مضطرا ور بے جین رہیں گرتے ایدی اذبیوں کو بر داشت کرتے کرتے ایدی اذبیوں اور عذاب مستقل کا شکار ہوجاؤگے۔

تمہاری منافقت کے صلہ میں ملنے والے بغض وحیداور جہنم کے گھڑ کتے ہوئے شعلے دنیااورآخرت دونوں میں تمہاری عقلوں کی تلبیس اہلیس کے ساتھ ساتھ تمہارے جسموں کو بھی حجلس ڈالیس گے۔ جم آئیند م مفات میں بالوضاحت سرورکو ٹین ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُن ارشادات کی تفصیل بیان کریں گے جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کے اُن ارشادات کی تفصیل بیان کریں گے جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کے اُن ارشادات کی موٹ کی دلیل ہے اور علی ہے بغض رکھنا منا فق ہونے کی دلیل ہونے کی نشانی ہے اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی چند آیات بھی پیش کریں گے جن میں قطعیت کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ منا فقول کا ٹھکا نہ صرف اور صرف جنم کی دردنا ک عذاب دینے والی شُعلے برساتی ہوئی آگ

# قُر آن و علی سے محبّت کرو

نی الحال تو ہم یہاں یہ بتانا جائے ہیں کہ علی نے بغض ندر کھوٹل سے محبت کرنا سیکھوا گرتمہیں محمر عربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفاعت پر محبر سے تو اُس مخبر صادق کے فرمان کودل سے تسلیم کروفر آن پڑھنا ہے تو علی سے مبت کرواس لئے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔

دامنِ علی کوچپوڑ کرتم قر آن سے کیا حاصل کرسکو گے اس حالت میں تو قر آن کی ہرآ یت تمہارے لئے حجاب بن جائے گی ،

علی کے دامانِ کرم کو جھٹک کرفتر آن مجید کی آیاتِ مقدسہ سے جونتیجہ بھی تم اپنی عقل کے مطابق اخذ کرو گے اور قطعی طور پر غلط اور حقیقت سے کوسول دور ہوگا۔

### عَلَى اور قر آن

قرآن پڑھنا ہے تو دامانِ علی ہے داہشۃ ہوکر پڑھواور اگر علی سے شاسائی حاصل کرنا ہے تو قرآن کو سینے ہے لگا کرر کھوقر آن اور علی کو کسی بھی مقام بر خلنجہ و کرنے کی کوشش نہ کرواس لئے کہ فر مانِ مضطفے حتلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مید دونوں بھی الگ الگ نہیں ہوں گے علی اور قرآن کا چولی دامن کاساتھ ہے۔

قرآن علی کے مدارج ومقامات کی نشائد ہی کرتا ہے اور علی قرآن

ے *دموز* واسرار کو بیان کرتے ہیں۔

علی قرآن کے شارح بھی ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی۔ علی قرآن کے نہیم بھی ہیں اور مفہوم بھی۔ ''

علی قر آن کی روح بھی ہیں اور جان بھی۔ علی قرآن کا دل بھی ہیں اور نور بھی۔

علی قرآن کا دل بھی ہیں اور نور بھی ۔

على قرآن كى تفسير بھى ہيں اور تشريح بھى ۔

علی قرآن کی تاویل جھی ہیںاورمؤول بھی۔

علی قرم ن کی حقیقتوں کے آشنا بھی ہیں اور اس بحر ذ خار کے شنا ور

بھی۔

علی قرآن کے قاری بھی ہیں اور قرآن ناطق بھی ، الغرض علی ہی قرآن ہیں اور قرآن ہی علی ہے۔

على بسم الله كي "ب" كا نُقطه هين

مدیث میں آتا ہے

عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم قال كل مافى كتب بمنزلة هو فى القرآن و كل ما فى القرآن فى كتب بمنزلة هو فى القرآن و كل ما فى الفاتحة فهو فى فهو فى الله المحمن الرحيم و كل ما فى بسم الله الرحمن الرحيم فى الباء و كل ما فى الباء فهو فى الباء و كل ما فى الباء فهو فى الباء و

﴿الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ﴿ص ١٤١ للعبد الكريم جيلي ﴾

لعنی خواجہ عالمیان نی صلی الشعلیہ وآلہ وسلم فی استاد فرمایا کہ اللہ بتارک وتعالیٰ کی طرف ہے نازل ہونے والے جمعے صحا نف میں جو پھی ہو ہو اللہ الرحمن الرحیم میں ہو پھی اور جو پھی اور جو پھی سے اللہ الرحمن الرحیم میں ہو وہ سب پھی سے اللہ الرحمن الرحیم میں ہو وہ سب پھی سے اللہ الرحمن الرحیم میں ہو وہ سب پھی سے اللہ کی ' ب' کے میں ہاور وہ سب پھی ا

نقطے میں ہے جوب کے نیچے ہے۔

امیرالمؤمنین تاجداراولیاء حیدر کرارشیر خداعلی الرتضی کرم اللدوجهه الکریم ارشاوفر مات میں که''ب' کے جس نقطه میں مذکورہ بالاتمام علوم جمع ہیں وہ نقطہ میں ہی تو ہوں۔

انا النقطة تحت الباء

### تفسير روح البيان

علامة المعيل حقي "بسم الله الوحمن الوحيم" كي تفسير مين فرمات بين كه الله بيارك وتعالى في جميع علوم بسم الله كي "باء" مين امانت ركھ بين "الخ"

اور''ب'' کو یمی بلند مقام اور قدرت حاصل ہے کہ اُس نے غیر میں تو حید وارشاد کی پھیل کراتی ہے اور اس کے موافق ہی سید ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کا ارشاد ہے۔ کہ''انیا النقطة تحت الباء ''بینی میں وہ نقط ہوں جو باء کے بیچے ہے پس باء کوارشادود لا للہ علی التو حید کا مرتبہ عطا کیا گیا۔

#### بسم الله کی با

. خواجه محمر پارسا نقشبندی رحمة الله علیه این کتاب فصل الحطاب میں لکھتے ہیں۔ منہیں جانا چاہے کے اللہ جارک و تعالی کے تمام رموز واسرار آسانی کا بول کے اسرار ورموز تمام و کمال قرآن مجید میں موجود بین اور آسانی کتابول کے اسرار ورموز تمام و کمال قرآن مجید میں موجود بین اور قرآن مجید کے تمام اسرار سورة فاتح میں بین اور سورة فاتحہ کے تمام رازیسم الله الموحمن الرحیم میں موجود بین جبکہ بسم الله المرحمن الرحیم الله کی 'با' میں اور 'با' کے اللہ المرحمن الرحیم کے تمام رازیسم الله کی 'با' میں اور 'با' کے تمام راز 'با' کے انتظام میں موجود بین جو 'با' کے خیجے ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہالکر یم نے ارشاد فر مایا ہے کہ 'انا النقطة قدمت الباء' 'یعنی و فقط میں موبود بین جو 'بانا النقطة قدمت الباء' 'بعنی و فقط میں موبود بین جو 'بانا النقطة قدمت الباء' 'بعنی و فقط میں موبود بین جو نے ہے۔

﴿ فَصَلَ الْخَطَابِ مُولِقَهُ خُواجِهُ مَحَدَدٌ بِالرَّسَا تَجَارَى تَقَشَّبِنَدَى مع ينا بيع المودة ج دو م ص ٢٠٩﴾

ان الباء حوف كا مل في صفات نفسه با نه للا صلاق والاستعانة والاضافة مكمل لغيره بان بخفض الاسم النابع له ويحجعله مكسورا امتصفا بصفات نفسه وله علو و قدرة في تكميل الغير بالتو حيد والارشاد كماا شار اليه سيدنا على رضى الله عنة بقول! انا النقطة تحت الياء. فرتنسير روح البيان جلداول منتعه ٤ مطبوعه بيروت.

# نقطه میں مزید نکته

خواجہ محمد مینی گیسو دراز ''ب' کے اس نقط میں مزید ریاشہ بیان

فريات ميں كر 'ب' حرف اتصال وضمن ہم وجودات كا تبداء الله تعالى سے ہاوراس كا حدث يافنا ہونا ہمى الله بى كى طرف سے ہمتن ہے۔ الساء حسرف الا تبصال و تبصد من ابتداء المو جو دات با لاله والحادثات من الله

﴿جواهر العشاق ص٣﴾

### اسرار قرآن اور بسم الله

علامہ طیمان جنی قدوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ کتاب الدر المنظم کے والہ سے بیروایت معمولی قبر لفظی سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ تمام آسمانی کتب وصحا کف کے اسرار قرآن مجید جس موجود ہیں اور تمام قرآن کے جمیع علوم سورة فاتحہ میں ہیں اور تمام سورة فاتحہ میں اور تمام سورة فاتحہ بیم اللہ کی باء میں موجود بیم اللہ کی باء میں موجود ہیں اور امیر الموشین ہے اور بیم اللہ کی باء کے تمام علوم باء کے نقط میں موجود ہیں اور امیر الموشین علی کرم اللہ و جہدالکر بیم نے ارشاد فر مایا ہے کہ میں وہ نقط ہوں جو بسم اللہ کی باء کے فیصلے میں موجود ہیں اور امیر الموشین علی کرم اللہ و جہدالکر بیم نے ارشاد فر مایا ہے کہ میں وہ نقط ہوں جو بسم اللہ کی باء

وفي در المنظم اعلم ان جميع اسرار الكتب السما ويه في القرآن و جميع ما في القرآن في الفاتحة و جميع ما في الفاتحة في البسملة و جميع ما البسملة في باء البسملة و جميع في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء قال الامام عملي كرم الله وجهه الكريم انا النقطة تحت

﴿ينابيع المودة ص١٩٠

### بائے بسم اللہ پدر

ترجمان الل سنت شاعر مشرق تحييم الأمنت واكثر علامه محمدا قبال رحمة الله عليه جگر گوشته رسول سیزناا مام خسین علیه السلام کی بار گاواقدس میں نذرانهٔ عقیدت پیش کرتے ہوئے اِنہی روایات کوتلیج کےطور پراس طرح پیش کرتے ہیں۔

الله الله باے کی اللہ پدر

إن تمام أمور برتا جدار اولياء سيّدنا حيد ركرّارضي الله تعالى عنه كابيه ارشادگرامی موجود ہے کہ غیب کے جوراز بھی چا ہو مجھے سے پُوچھ لو میں انبیاء و

مرسلین کےعلوم کا وارث ہوں۔

سلوني عن اسرار الغيوب فائي وارث علوم الانبياء والمر سلين.

﴿ينابيع المودةص٢١﴾

آپ كايدارشاوجيج اغبياء ومرطين عليهم الصلوة والسلام كى عزت

افزائی کے لئے ہورنہ آپ کا خلاصہ کا تنات عالم منا تھان وَ منا یکون کُر رسولِ غیب دان امام الانبیاء والرسلین احریج بلی حضرت مُحرِّمصطفی الله علیه و آلہ وسلم کے علوم عالیہ کا وارث ہونا ہی کیا تم ہے۔

جبکہ تمام اُنبیاء ومرسلین کے تمام ترعلُوم اس مخزنِ علوم ومعارف صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ الطاف والثقات کے ربینِ منت ہیں۔

علی توعلم کے اُس شہر کا درواڑہ ہیں جس کاعِلم خدا تعالیٰ کے علم سے ہو براہ راست خدا دیو قد وس جلّ وعلا کے تلمینے اور جن کے لئے اللّ مُحَمَّن عَلَمَ القُرآن اور عَلْمَکُ مَا لِهُ تُحُنُ تَعْلَمُ

جيسے ارشا دات ِربانی قرآن مجيد ميں موجود ہيں۔

بهرحال امیر الموشین علی کرم الله وجهدالکریم خُلاصة قرآن مجید بین آپ تمام گتب ساویداور قُرآن مجید کے تمام علوم ومُعارف کاسر چشداور جو ہر بین اس کئے کہ آپ بسم اللہ کی 'ب' کا نقطہ بین اور بسم اللہ کی' 'ب' کا نقطہ تمام عُلوم کا جواہراورخلاصہ ہے۔

اورای "ب" کے نقط کے متعلق جناب سیّدنا حیدر کرّار علیہ السّلام کے تلمیدِ رشید جیر الا مُٹ مُفترِ قُر آن سیّدنا عبد اللّه عباس رضی الله تعالی عنهما کا ارشاد کتاب فدگورہ میں اس طرح ہے کہ،

جناب علی کرم الله و جہدالکریم نے مجھے'' بیٹم الله الرحمٰن الرحیم'' کی ''ب' کے نقطہ کی تغییر رات کے وقت بتا ناشروع کی حتی کہ آٹار سحز نمودار ہو گئے لیکن آپ ابھی ''ب' کے نقطہ کی تغییر سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور میں نے خود کو حضرت علی کڑم اللہ و جہدالکریم کے پہلو میں اُس فو آرہ کی ما تند پایا جو متلاطم سمندر کے پہلو میں موجود ہو۔

دُوسری روایت میں جناب عبداللدا بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک علی داری کہ ایک علیہ اللہ این عباس فرماتے ہیں کہ ایک علیہ السّلام مجھے جنّت البقیع میں لے گئے اور مجھے فرمایا کہ عبداللہ پڑھو میں نے بیٹم اللّہ الرّحمٰن الرّحیٰم کی تلاوت کی تو آپ مجھے طلّوع سحر تک بیم اللہ کے رموزے آگاہ فرماتے رہے۔

﴿ينابيع المردة ص٤٠﴾

### ابن عباسٌ کا اِعتراف

بہم اللہ اور بہم اللہ کو ''ب' کے نقطے کی تفییر سنے کے بعد سیّد نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها ایک مقام پر جناب حیدر کرّار رضی اللہ تعالیٰ سے الحمد شریف کی تغییر سُنٹے کا واقعہ بیان کر کے بُوں اعتراف بجر فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ سیّد نا حیدر کرّار علیہ البّلام نے بجھے سے بُوچھا کہ آے ابن عباس ''الحمد'' کی ''الف'' کی تغییر کیا ہے۔

میں نے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ نے پُوری ایک ساعت الحمد کی الف کی تغییر بیان فر مائی اُس کے بعد جناب علی کڑم اللہ وجہدالکریم نے مجھے نے رمایا کہ''الحمد'' کی''لام'' کی تغییر کیا ہے؟

میں نے پھر نفی میں جواب دیا تو آپ نے پوری ایک ساعت

"الحمد" كىلام كى تفسير بيان كى ـ

بعدازاں آپ نے محصے پوچھا"الحد" ک" "" کی تفیر کیا

?~

میں نے عرض کیا! میں نہیں جا نتا تو آپ نے کُوری ایک ساعت ''الحمد'' کی'' میں کی تغییر بیان فر مائی۔

اِس کے بعد آپ نے مجھ پر پھر سوال کیا ''الحمد'' کی'' میم'' کی تفییر باہے؟

میں نے کہا بجھے معلوم نہیں تو آپ نے پوری ساعت''الحد'' کی ''میم'' کی تفسیر بیان فرماتے رہے۔

پر فرمایا که "الحمد" کی وال کی تفسیر کیا ہے؟

میں نے پھر معذرت کی کہ میں نہیں جانتا تو آپ نے الجمدے دال
کی تفییر فر مانا شروع کی حتیٰ کہ آ ٹارسح نمو دار ہو گئے تو آپ نے مجھے اجازت
مرحمت فر مائی کہ اب جا وَ چنا نچے میں حسب الحکم اُٹھے کھڑ اہوا اور جو پھھ آپ نے ارشاو فر مایا تھا یا در نہ رکھ سکا پھر میں نے غور وفکر کے بعد ریہ نتیجہ اخذ کیا کہ میراعلم قرآن کے متعلق حضرت علی کڑم اللہ وجہ الکریم کے علم مبارک کے مقابلہ میں ایک چھوٹا سا مقابلہ میں ایک چھوٹا سا حض ۔

تاجدارال التط قران ناطق باب مدينة العلم اور باب دارالحكمت

مية نا حيدر كرارعلى ابن الى طالب كرم الله وجد الكريم كرم آن مجيد على منتخلق وسيع ترعلم كاراحا طركون كرسكا به جبكه بوب بوب صحاب كرام علم و معرفت كراس محربينار كحفور مين خُودكوقطرون كى ما نندمتفتوركرت بين عن ابن عن ابن عباس قال ا قال لى على، يا ابن عباس ماتفسير الاالف من الحمد ؟ قلت لا اعلم افتكلم في تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسير الحمد ؟ قال قلت لا اعلم الله من الحمد ؟ قال تا علم من الحمد ؟ قال قلت لا اعلم افتكلم في تفسير الحاء من الحمد ؟ قلت لا اعلم افتكلم في تفسير الحاء من الحمد ؟ قلت لا اعلم افتكلم في تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسير المدم من الحمد ؟ قلت لا اعلم افتكلم في تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسير المدم من الحمد ؟ قلت لا اعلم افتكلم في تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسيرها

ساعة تامة ،قال فما تفسير الدال من الحمد ؟ قال قبلت لا ادرى ! فتكليم فيها الى ان بزغ عمود الفجر قال وقال لى قم يا ابن عباس الى منزلك فتاهب لفرضك فقمت وقد وعيت ما قال ، لم تفكرت فاذا علمى باله، آن في علم على كا

القرارة الغدير الصغير المثعنجر البحر. ﴿الشرف المويد للعلامة النبهاني ص١١٩،١١٨﴾

### نافع كلام

مزیدیہ إرشاد فرماتے میں کہ۔

مجھےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے کلام نے اس قدر نفع نہیں دیا جس قدر نفع مجھے اس کلام سے پہنچا جو میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے لئے لکھتا تھا بینی جو میں آپ کے ارشادات کتابی صورت میں تحریر کرتا تھا۔

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قلاما انتفعت بكلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كا نقفاعي بكتاب كتبه الى امير المو منين على بن ابي طالب رضى الله عنة.

﴿نور لابصار ص١٢٠﴾

خداوند قدوس جلّ وعلانے عظمت آدم کا اعتراف کروانے کے لئے فرشتوں کے سامنے جو معیار رکھا وہ علم ہی تو تھا اور پھر جب آ وم علیہ السلام نے اُن تمام اُشیاء کے نام بتا دیئے جن کی تعلیم اُنہیں خُداوند قُدّوس نے خاص طور پردے رکھی تھی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے شرف و کرامت کا قائل ہونا بڑا۔

اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی تمام ترمخلوق کے اندارِفکر اور مزاج کے بھی خالق ہیں یہی وجہ ہے کہ قُر آن مجید میں ہرقوم کے مزاج کے مطابق مثالیس بیان کی سئیں ہیں لئین علم خدا وند قد ویں کی ایسی عطائے خاص ہے جسے ہر زمانهاور جردو میں وجه فضیلت قرار دیا۔

"اتَيُنهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنهُ مِنْ لَّدُنَّاعِلُماً"

ہمارے ایک بزرگ حضرت موئی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ملاقات کے اُس تذکرے میں جوقر آن مجید میں زیرآ بت موجود ہے رقسطر از بین کہ مفسرین ومحد ثین کہتے ہیں کہ جوعلم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فر مایا وہ علم باطن و مکا شفہ ہے اور بیا ہل کمال کے لئے باعث فضل ہے چنا نچہ وار دیوا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بناء پر صحابہ پر فضیلت نہیں بلکہ اُن کی فضیلت آس چیز ہے ہے جو اُن کے سینہ میں ہے لیجنی علم باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گے باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گے آگر چہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔

﴿تفسير كنز الايمان ص ٢٣٦﴾

اگرچہ ہمارے میہ بزرگ مفتر میہ و ضاحت تو نہیں فر ماسکے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه کی افضلیت کے لئے علوم واسرارِ باطنیہ کا خاص ہونا قرآن مجیدیا حدیث شریف کی کس نصّ سے منصوص ہے تا ہم ہے فارمُ و لاقطعی اور درست ہے اور اس حقیقت سے پہلو تھی کرناحق و صدافت ہے اعراض کر لینے کے مترادف ہے ،

یا لگ بات ہے کہ متذکرہ بالآیت کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے ہے فارمولا پیش کرنے ہے حضرت خضرعلیہ السلام کی حضرت موی علیہ السلام پر واضح ترین اور قطعی افضلیت ٹابت ہو جاتی ہے جو تقوی اور نماز وغیرہ کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔

چونکہ ہم اس فتم کی مباحث میں اُلچھ کرا پے موضوع ہے دور نہیں جانا جا ہے اس کئے ہم اس مقام پر ندکورہ بالا تخیل کے برعکس مجدّ دالف ٹانی شخ احمر سر ہندگ کا ایک مکاشفہ بیان کرنے پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔ آپ مکتو بات شریف جلد اول میں فرماتے

بین کہ ہم نے کشفِ باطنیہ کے ذریعہ اُمٹ مُحدّ بیالی صاحبے الصلوٰ قوالسلیم میں علوم واسرار باطنیہ وروحانیہ

پر فائز المرام لوگوں کا مشاہدہ کیا تو تمام اُمتِ مرحومہ اس

میں جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہالگریم کوسب پر

لوگوں ہے ہی بلندتر پایا۔

جبرحال بیائے اپنے میلان طبع اور مکاشفوں کی بات ہے کیکن بید حقیقت بہتورا پنے مقام پرایک مسلمہ حقیقت سے قائم و دائم ہے کہ جوشخص علوم واسرار ہا طنبہ کوجس قدرزیا دہ جانئے والا ہوگا ای قدروہ شرف و کرامت عظمت و ہزرگی اور فضیلت کا حامل قرار ہائے گا اور اس نا قابل تر دید حقیقت سے انکار کرنے کی کوئی محقول وجہ کی کے یاس موجو ذہیں۔

جبیہا کہ ہم قرآن مجید کی نفش بیان کر چکے ہیں کہ فرشتوں کا جناب آ دم علیہ السلام کے سامنے اظہار بجز کرنا آپ کے اس مخصوص علم کی وجہ ہے ضاجواللہ تبارک و تعالی جل مجد ہ الکریم نے بطور خاص آپ کو عطافر مایا تھا چونکہ ہم مواز نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس خط میں مبتلا ہو کر اپنا اور قارئین کرام کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ کوشش بسیار کے باوجود ہمیں آج تک وہ بیانے اور ترازودستیاب ہی نہیں ہوسکے جو بعض لوگوں نے اپنی اپنی وسعت عقل کے مطابق تیار کرد کھے ہیں۔

ہمیں تو سلطنت رُوحانیت کے تا جدار سیّد الا ولیاء والا صفیاء و اُوصیاء امیر المونین علی کرم اللہ و جہدالکریم کی سیرت بیان کرنا ہے اِس لئے ہم بغیر واقعات کوسٹے کرنے اور الفاظ کو چے وخم دینے کے آپ کی شان میں آنے والی تمام تر روایات کو بلا کم و کا ست ہدیئہ قار تین کردیں گے تیجہ اخذ کرنا ہرکسی کے وجدان و ذوق کا کام ہے۔

### سات سمندروں میں ایک قطرہ

امام اہلسنت عاشق مصطفے سید نا امام یوسف بن اساعیل فیصا نی ودیگرآئمدکرام جناب حیدرکراررضی اللہ تعالی عند کے علم وعرفان کے ہارے میں مزید بیدروایت نقل فرماتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم مبارک اللہ تبارک وتعالیٰ کے علم مقدس سے ہے اور جناب علی کرم اللہ و جبہ الکریم کاعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم ے ہے اور میراعلم جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کے علم سے ہے۔
نیز میر ااور تمام اصحاب محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم حضرت علی کرم
اللہ وجہدالکریم کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں میں
ایک قطرونتن ہے۔

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم الله تعالى و علم على من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و علمى من علم على و ما علمى و علم اصحاب محمدصلى الله عليه وآله وسلم في علم على الا كقطرة في سبعة البحر.

﴿الشرف الموّيد للنبهائي ص 119﴾ ﴿ ينابيع المودة للسليمان الحثقي القندوزي ص 20﴾

### علم علی کے مُعترف

صرف سير ناعبد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنه بى جناب حيدر كرار كي فم وفضل كے معترف نبيل بلكه ويگر صحابه كرام رضوان الله عليم اجتين بهى نهايت فراخ ولى سة آپ كى جلالت علمى كے معترف بيل چنانچه عطاء اين ابى رباح جنهيں صحابه كرام ميں اجتها دكا درجه حاصل تھا سے سوال كيا عطاء اين ابى رباح جنهيں صحابه كرام ميں اجتها دكا درجه حاصل تھا سے سوال كيا كر آپ كے خيال ميں حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے صحابہ ميں كوئى ايسا هخص بھى تھا جو حضرت على كرم الله وجهد الكريم سے زيادہ عالم ہوتو انہوں نے

كهانبيس خداكي فتم أن سے زيادہ جائے والاكوئى بھى نہيں تھامتن ہے۔ وسٹ لعطاء رضى الله عند اكان في اصحاب محتمد احد اعلم من على ؟ قال الا والله ما اعلمه.

﴿ الاستعباب ج ٢ ص ١٣١﴾ ﴿ الشرف الموّرد ص ١٣٠﴾ ﴿ أسد الغايه ج ٢ ص ٢٢﴾

# علی نبی کیلئے ایسے ہیں جیسے نبی خدا کیلئے

سيدنا ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنذا ورجناب حيدر كرارسيدناعلى كرم الله وجهدالكريم كرايب ملاقات كاتذكره محدثين كرام في اس طرح كيا هم كديركا و دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كه وصال ك چهدروز بعد جناب ابو بمرصديق اور جناب على المرتفى رضى الله عنها حضورا نورصلى الله عليه وآله وسلم كافير اطهر برزيارت كے لئے حاضر بوك جوكداً م المؤمنين عاكثر صديقة رضى الله تعالى عنها كرجم و مبادك كاندر تحى تو جره شريف كاندر داخل مون الله تعالى عنه كور مايا كرا حالي في الموسيقة كرسكا المورضى الله تعالى عنه في رسول آب سبقت فرما نمين توجوا باجناب صديق الكررضى الله تعالى عنه فرمايا كرا يا كرائي هن أس فنص پركيس سبقت كرسكا مول جس كرمتاني وين ويسول آليد منها في مين أس فنص پركيس سبقت كرسكا مول جس كرمتاني وينول المنظية وآله وسلم في ارشا و فرمايا كرائي الله عليه وآله وسلم في ارشا و فرمايا كرائي الله عليه وآله وسلم في ارشا و فرمايا ہول جس كرمتاني ويالي الله عليه وآله وسلم في ارشا و فرمايا ہول جس

علی میرے لئے اُسی طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے لئے ہوں علی کی میرے نزدیک وہی قدرو منزلت ہے جوقدرومنزلت میری خداکے ہاں ہے، متن ہے!۔

اخرجه على ابن السمان في الموافقة قال جاء ابويكو و على يز و ران قبر النبي صلى الله عليه و آله وسلم بعد وفاته بستنة ايام قال على لا بي بكر تقدم يا خليفة رسول الله فقال ابو بكرا ما كنت لا تقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول" على منى بمنزلتي من

﴿ وياخن النضرة في مناقب العشرة ج ا من ٢١٥﴾ مندرجه بالاردايت سے صاف طور پر پنة چلنا ہے كه خداونر قدول جلّ وعلا كوجس قدر محبوب تا جدار مدين صلى الله عليه وآله وسلم كى ذات اقدس حتى أس قدرتا جدار بل اسلے حضرت على كرم الله وجهدالكريم كى ذات اقدس محبوب حتى اور پيم كيسا ہے محبوب ميں ميرا تيرا۔ من تعد جس ط حرارا بيناكى وقدالى فرانى مائل عندالى من ميرا

بلاتشبیبه جس طرح الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب! حضور رسالت ملا ب سلی الله علیه وآل وسلم کوتمام ترعلُوم ومعَارَف کاعالم بنایا تھااسی است من سریری صل الماسی سلای م

طرح حضور سرورِ کا ئنا ت صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے محبوب جناب

حيد ركرار رضى الله تعالى عنه كوتمام علوم وعرفان كامخزن بناديا \_

## قرآن ناطق کیسے ؟

باب مدینة العلم سیدٌنا ومرشدنا حضرت علی کرم الله و جهدالکریم کے علم وعرفان کے بارے میں ویگر متعدّد صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین کے واضح ترین ریما رکس پیش کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیہ وضاحت کردی جائے کہ کی گرم الله وجہدالکریم نے خُود کو قرآن ناطق کیسے اور کیول فرمایا؟

جنگ صفین کے موقع پر حیدر کرار علیہ السلام کے شکست خور دہ خالفین نے جب قُرآنِ مقدّ کو غلط طور پر استعال کرنے کی چال چلی تو آپ کا اپنے ہی لشکر کے کمزور ایمان لوگ جن کی کیئر تعداد بعد میں خوارج کے زُمرہ میں شار ہوئی قُر آن مجید کو نیزوں پر بلند دیکھ کرخالفین کوحق پر سجھتے ہوئے اُن کی طرف دوڑ پڑے تو جناب حیدر کرار علیہ السلام نے آئین مجھانے اور اتمام مجھتے کے لئے فر مایا ارے نا دا نوتم کس دھوک میں آگئے نیزوں پر قرآن بلند کرنے کا مطلب بیتو نہیں کہ قرآن اُن کے ساتھ ہے نیزوں پر قرآن بلند کرنے کا مطلب بیتو نہیں کہ قرآن اُن کے ساتھ ہے نادانو قرآن مقدس تو میرے ساتھ ہے بلکہ میں ہی تو ہوئے والا قرآن یعنی نادانو قرآن مقدس تو میرے ساتھ ہے بلکہ میں ہی تو ہوئے والا قرآن یعنی نادانو قرآن مقدس تو میرے ساتھ ہے بلکہ میں ہی تو ہوئے والا قرآن یعنی نادانو قرآن مقدس تو سے نادانو قرآن مقدس تو میرے ساتھ ہے بلکہ میں ہی تو ہوئے والا قرآن یعنی نادانو قرآن مقدس تو نے فرایا۔

انسا المقرآن الناطق اس اجمال كالفصيل تو آپ بے شارحوالوں

کے ساتھ بھگ صفین کے واقعات میں ہی ملاحظہ فرمائیں گے تا ہم حاشیہ میں اختصاراً چند حوالے پیش کر دیئے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمة الله علیہ سی سوال کے جواب میں اس امرکی تصدیق فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنه نے درج ذیل ابنا یہ تعارف بھی کروایا تھا کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنه نے درج ذیل ابنا یہ تعارف بھی کروایا تھا کہ

ان منشبي الا رواح ،انها بها عث في القبور، انايدالله، انها وجهه الله، انا القرآن الناطق.

﴿ينابيع المودة ج ا ص 20﴾ ﴿فتاري عزيزيه ج ا ص ١٣ ا ﴾ ﴿ منصب امامت ص 20﴾

جناب سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی کے مذکورہ ارشادات اور ای فتم کے دیگر فرمودات عالیہ نہایت شرح وبسط کے ساتھ ہم کسی دوسرے مقام پرزیرِ بحث لائیں گے یہاں تو صرف اِس اَمرکی وضاحت کرنا ہے کہ آپ قرآن ناطق ہیں۔

### علی قرآن کے ساتھ ھے

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کیاس ارشاد کو که آپ نے فر مایا که میں قرآن ناطق ہوں اذہان میں رکھیں اور حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآلہ وسلم کے اس ارشاد کوسامنے لے آئیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور میہ دونوں انجھے ہی حوض کوٹر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ على مع القرآن والقرآن مع العلى لا يفتر قان حتى يو دا الحوض.

﴿ الصنواعق المحرقة ص١٢٠ ﴾ ﴿ ينابيع المودة ص١٨٠٠٣) ﴾ ﴿ نور الابصارص١١١﴾

حضورتا جدارا نبیاء مرورکو نین احرمجتلی حضرت محرمصطفاصلی الله علیہ و آلہ وسلم کے اس فر مانِ مقدس میں جن لطیف ترین اور ولآ و یز نکات کی نشا ندہی ہوتی ہے اور اہل و جدان حضرات کے لئے حقائق ومعارف کے جو نشا ندہی ہوتی ہے اور اہل و جدان حضرات کے لئے حقائق ومعارف کے جو سرچشم اُ بل رہے ہیں اُنہیں کی بھی طرح سطور وصفحات میں سمود ینا نہا ہے ہیں اُنہیں کی بھی طرح سطور وصفحات میں سمود ینا نہا ہے ہیں اُنہیں کی بھی طرح سطور وصفحات میں سمود ینا نہا ہے تا ہے ہیں اُنہیں کی مشکل کام ہے بلکہ بیا ایک ایسالا متنا ہی مضمون ہے جس کا حصر وا حاط کر لینا تقریباً ناممکنات ہے اور محالات عظیمہ سے ہے۔

تاہم حصول برکات کے لئے صرف دوسوالوں کوزیر بحث لانے کے لئے صرف دوسوالوں کوزیر بحث لانے کے لئے جراًت خامہ فرسائی کی گئی ہے اُمید ہے قار تین اِن اِطا کُف ومعارف سے خاص طور پرمخطوظ ہوں گے۔

### پھلا سوال یہ ھے

پہلاسوال تو بیہ ہے کہ فر مان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشی میں قرآن اور علی بغیر کسی لیحظلمد ہ ہوئے حوض کوٹر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیاں پہنچیں گے تو کیا قرآن مجید موجود ہ دور کے مطابق طبع شدہ اوراق میں ہوگا یا صحابہ کرام کے زمانہ کے مطابق چڑے وغیرہ پر لکھا ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں ہی قرآن مجید کا جناب حید رکرار علیہ السلام
کے ساتھ ساتھ رہنا قرین قیاس نہیں کیونکہ ان دو میں سے کسی بھی ہیت
کذائیہ کوشلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم
نے خودقرآن پاک کو ہاتھوں پراٹھا یا ہوگا یا چھرآ ب کے ساتھ ساتھ کوئی دُوسرا
مخص قرآن اُٹھا کرچل رہا ہوگا اس طرح کسی تیسر سے ساتھی کی موجود گی بھی
خابت ہوتی ہے اور یہ بات بھی حقائق سے دُور معلوم ہوتی ہے کہ خود جناب
حیدر کرار کرم اللہ وجہدالکریم نے کسی مطبع کا چھپا ہوایا چڑے پرلکھا ہوائر آن
ہاتھوں پر یا سر پراٹھا رکھا ہواس لئے کہ اس میم کے قرآن مجید کا ہمیشہ ہمیشہ
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ رہنا اس دنیا میں بھی خابت نہیں کیا
جاسکتا چہ جا تکہ قیا مت سے دِن کے لئے کوئی واضح روایت در یافت کی

اس کے قطعی اور آخری بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے فریانِ اقدس کا ہرگز میہ مطلب نہیں کہ جناب علی کرم اللہ و جہدالکریم کے ساتھ الفاظ و اوراق کی صورت میں قرآن مجید حوض پر وار د ہوگا پھر مرمھیں۔

اوَل توبیہ ہے کہ قرآن مجید جب جناب مرتضای مشکل کشاهیر خداعلیہ السلام کی معیت میں حوض کوٹر پر پہنچے گا تو کیا ان طبع شدہ اور اق کی صورت

میں ہوگا۔

ہرگز نہیں بیصورت ممکن ہی نہیں کیونکہ یا تو قرآن مجید کواس ہیت
کذائیہ بس خودا ہے ہاتھوں میں اُٹھا یا ہوا ہو یا پھر کوئی دوسرا شخص قرآن کو
تھا ہے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل دہا ہو گراس طرح قرآن مجیداور علی
کے ساتھ قرآن اٹھانے والاشخص بھی شامل ہوگا جبکہ صدیث شریف کے الفاظ
ہیں بیقرآن اور علی بھی علیجہ وعلیجہ ونہیں ہوں گے جی کہ بیدونوں ہی حوش
ہیں بیقرآن اور علی بھی علیجہ وعلیجہ ونہیں ہوں گے جی کہ بیدونوں ہی حوش

ان الفاظ سے بیرگمان بھی فلط ثابت ہوتا ہے کہ جناب علی کرم لللہ وجہدالکریم نے کسی مطبع کا چھیا ہوا قرآن خود ہاتھوں میں تھا ما ہوا ہو کیونکہ قرآن تو اُس وقت بھی علی کے ساتھ تھا جب قُرآن مجید کا غذگی بجائے چڑے اور کھالوں وغیرہ پرلکھا جاتا تھا بلکہ قُرآن تو کسی بھی صورت میں ضبط تحریر میں لانے سے پہلے بھی مُولا کے کا مُنات شیرِ خدا حید رِکرارکرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھا۔

#### دوسری صورت

دوئم ہے کہ کیا قرآن مجیر جنابِ حیدر کرار علیہ السلام کے سینۂ اطہر میں موجود ہوگا جیسا کہ دیگر لا کھوں ھاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے؟ مگر سے بات بھی قرین قیاس نہیں کیونکہ اس صورت میں لا کھوں قرآن حفظ کرنے والوں کی موجود گی میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا

. تخصیص باتی رہ جاتی ہے۔

اب قارئین کرام کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوگا کہ آخر قرآن کس صورت میں علی کے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔

#### حقّ امانت ادا كيا

تواس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق تمام تر رموز واسرار اور حقائق ومعارف کا امین جناب رسالت مآب سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جناب حیدر کرار رضی الله جناب حیدر کرار رضی الله تناب حیدر کرار رضی الله تعالی عن نے اس امان مصطفائی کی حفاظت ٹیورے عزم و ثبات اور محمل دیانتداری کے ساتھ کرنے کا حق بھی اواکرویا۔

آپ نے علوم مصطفائی کے تقدّس کو کسی بھی صورت میں بجروح نہیں ہو وج نہیں ہونے دیا آپ امین تھے اس کئے حق اما نت ادا کرتے وقت ہر مصیبت اور ہراذیت کو بخوشی قبول فرماتے رہے۔

آپ کے قلب اطبر اور سینۂ اقدس میں قرآن مجید کے وہ راز ہائے سر بستہ موجود تھے کہ اگر اُن میں ہے کسی بھی راز کو پہاڑوں پر منکشف فرمادیتے تو بہاڑ رُوئی کے گالوں کی طرح فضائے بسیط میں اڑتے ہوئے نظراً تے مگراآپ نے ہرگز ایسانہیں کیا۔

### علی کا سینہ علم کا خزینہ

آپ کے پاس وہ تمام علوم موجود سے جن میں ہے ایک بھی علم کو بروئے کارلاتے ہوئے خالفین کی افواج کوسیسے کی طرح پچھلا کر پانی کی طرح بہا دیتے گرآپ نے ایسا بھی نہیں کیا آپ رسول ہاشی صلی اللہ علیہ فآلہ وسلم کے علوم کے ایمن سے پھرتھ ورخیا نت کیسا آپ نے قرآن مجید کے تمام فوائد شبت انداز میں حاصل کے لہذا کسی بھی منفی صورت کا آپ کی ذات سے تصوّر ہی ممکن نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا انتخاب علوم سے تصوّر ہی ممکن نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا انتخاب علوم رسالت و نبوت کی روشنی میں فرمایا تھا پھر رہا تخاب غلط کیے ہوسکتا تھا۔

#### اسرار غیبیه کا علم

جناب حیدر کرارعلیہ السلام کو جنگِ جمل اور جنگِ صفین وغیرہ کے آغاز وانجام کی مکمل طور پڑآ گاہی تھی بلکہ بیتو نہایت اونی سی بات ہے آپ تو ان اسرار وعلوم غیبیہ کو بھی کامل طور پر جانتے تھے جن کا تعلق قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک ہے۔

یدا فسانتہیں ایک مخوص حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرما کرارشادفر مایا اسٹے نیسٹ بیٹی لکھ دے قلم نے عرض کی کیا لکھوں فرمان خداوندی ہوا جو بچھاب تک ہوا ہے اور جو وہ سب بچھ قلم نے بچکم پر ور دگار لوح محفوظ پر لکھ دیا۔

### قر آن میں سب علوم

یہ حدیث ثقہ ترین کتب احادیث میں موجود ہے اس لئے کسی بھی شخص کے لئے اٹکار کی گنجائش ہر گزنہیں ہے۔

بہر حال قرآن وحدیث کا بغور مطالعہ کرنیکے بعد ایک بیر حقیقت بھی منکشف ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید کی ہرآیت کوح محفوظ پر مرقوم ہے اور کوح محفوظ کے تمام علوم قرآن مجید میں پوشیدہ ہیں۔

یبی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک وتعالیٰ کا پیفر مان موجود

ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔

اور بیآیت کریمہ جی موجود ہے کہ کمل شبئ احصیانہ فی امام مبین لیمی اور بیٹ کریمہ جی موجود ہے کہ کمل شبئ احصیانہ فی امام مبین لیمی اور محفوظ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم یہاں قرآن وحدیث کے بیٹ ارود مگر شوا ہد بھی اس شمن میں پیٹ کرسکتے ہیں کیونکہ یہ ضمون اپنے مقام پر شخیم ترین کتاب پر بھی حاوی ہے کیا خوالت کے خوف ہے کنایہ یہ جند آیات واحادیث پیٹ کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے تا کہ ہم اور ہارے جند آیات واحادیث پیٹ کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے تا کہ ہم اور ہارے قارئین موضوع کے قریب تر رہتے ہوئے متذکرہ حقائق و معارف کی اطافق سے بہتر طریقہ پر بہرہ ور ہو سیس ب

### لوح محفوظ اور قرآن مجيد

ہم بتا رہے تھے کہ لوح محفوظ ہو یا قرآن مجید دونوں ہی میں اللہ

تبارک وتعالیٰ نے اُزل سے لے کرائبرتک کے جمیع علوم ومعارف کو جمع فر ما رکھاہے

اوران تمام ترعلُوم ومعارف کا ایمن جناب سرور کا سنات احمدِ مجتبی حضرت محمصطفی الله علیه و آله وسلم کو بنایا بلکه بم تعوزی سی وضاحت مزید کریں کے کداس جمله کا برگز برگزید مطلب نہیں رسول ہاشی صلی الله علیه و آله وسلم کاعلم پاک صرف ای قدر ہے جولور محفوظ اور قرآن مجید میں موجود ہو الله کہ بیا کر صرف ای قدر ہے جولور محفوظ اور قرآن مجید میں موجود ہے حالا نکہ بیا مرا پی جگہ پرایک اٹل حقیقت ہے کدان دونوں میں برشے کی تقصیل موجود ہے خواہ وہ مجھوٹی ہویا برسی گررسولی غیب وان سرور کو نین صلی تقصیل موجود ہے خواہ وہ مجھوٹی ہویا برسی گررسولی غیب وان سرور کو نین صلی

، الشعلية وآليه وسلم كامقدّس علم ان ہر دو پر محيط ہے۔

### سركار دوعالم كاعلم

علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ تصیدہ بُردہ شریف میں اس حقیقت کی طرف واضح ترین اشارہ فرماتے ہیں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح قلم کاعلم تو آپ کے علم پاک کا ایک حصہ ہے۔

ف ان مسن جسو دک السدنیسا فسنسبر تھیا ومسن عبلسو مک عسلسم السلسوح والسقسلیم اس کئے کہلوح وقلم کا وجود توجو برکا نتات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ

وآ لہوسلم کے نوراقدیں کے فیض سے ظہور میں آیا ہے اور لوح وقلم تو فرع ہیں ا

جبكه حضور صلى الله عليه وآله وسلم اصل كائنات بين \_

جوہرِ أو نے عرب نے اعجم است آدم است وہم نے آدم اقدم است

بات پھر دور جار ہی ہے کیکن بیدو ضاحت بھی ضروری تھی۔

### علی امام مبین هیں

یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ امام الاولیاء امیر الموشین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہدا لکر یم بولنے والا قرآن لیعنی قرآن ناطق ہیں اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر چر'امام بین' کو بعض مفترین نے لول محفوظ ہی کا نام دیا ہے کیونکہ لول محفوظ ہی ہر چیز کو گھیرے میں لئے ہوئے ہیں کہ مفسرین کا نام دیا ہے کیونکہ لول محفوفظ ہی ہر چیز کو گھیرے میں لئے ہوئے ہیں بیان مفسرین کا نام دیا ہے اس می مراد بھی مولائے کا نامت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند کی ذات مبارک ہی ہے۔

وجہ رہے ہے کہ امام مبین وہ لوُرِح محفوظ بھی ہے جس پرروز از ل سے پچکم پرور دگار قلم نے ما کان وَ مَا يَکُونَ کاعلم رقم کردیا۔

اورا مام مبین جناب علی کرم الله وجهدالگریم کی ذات والا صفات بھی ہے جس کوان تمام ترعکوم کاسرچشمہ بنادیا گیا۔

قرآن مجیدوہ کتاب مقدس بھی ہے جوالفاظ وآیات کی صورت میں

مارے سامنے موجود ہے۔

اورقرآن ناطق جناب على عليه السلام كى مقدس ذات بهى ہے جس كو اس مقدس كتاب كتمام ترعلوم ومعارف سے سروركونين رسول عالمين احمد مجتبى حضرت محر مصطفاصلى الله عليه وآله وسلم نے كامل طور برآگا ، فر ماديا تھا۔ بلكه بسسم اللّه الموحمن الوحيم كي "ب" كاوه نقط بناديا تھا جس ميں خالق كا نئات نے جمع صحائف اور قرآن مجيد كے تمام علوم اور بوشيده امرار جمع كروہے ہوں۔

#### فرمان علی ھے

جناب جیدر کرار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب وہن میرے منہ میں موجود ہے جھے سرور کا سُنات حضرت محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح جُن چن کرودیت مضرت محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح جُن جُن کہ کھلا تا ہے حضور صلی فرمایا ہے جس طرح پر بندہ اپنے بچوں کودانے جُن چُن چُن کرکھلا تا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لُعاب وہن میرے منہ میں ہونے کی وجہ سے علم میرے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لُعاب وہن میرے منہ میں ہونے کی وجہ سے علم میرے پہلو میں متلاح سمندر کی طرح کھا تھیں مار رہا ہے۔

#### علیؓ نے یاد رکھا

حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله دسلم نے ایک دفعہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے قیامت تک کے تمام حالات بیان فرما دیۓ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سر ورکونین کا وہ خطبہ جو با در کھ سکا سویا در کھ سکا اور جو بھول گیا سوجھول گیا۔

یا در کھنے والوں میں جناب علی علیہ السلام ہی کی وہ ڈات مبارک ہے اس کے لئے قرآن مجید کی نصوص شاہد ہیں کہ آپ نے جو پھوشن لیا پھر مجھی نہ بھولا۔

## نو حصے علم

متعدّد تفدکت میں واروہ کہ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عنه کو اللہ تبالی عنه کو اللہ تبالی عنه کو اللہ تبارک و تعالی نے حضورصلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے ذریعیہ علم ومعرفت کے دس حصوں میں سے نو حصّے علم عطافر مایا اور باقی تمام کوگوں میں صرف علم کا ایک حصّہ تقسیم ہوا در اس دسویں حصّہ میں بھی آپ پُورے طور پرشر یک ہیں ایک حصّہ تقسیم ہوا در اس دسویں حصّہ میں بھی آپ پُورے طور پرشر یک ہیں ایک روایت میں ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کوسومیں سے ننا نوے حصّہ علم ملا۔

ان تمام شوا ہد ہے پیتہ چلتا ہے کہ قُر آن مجید اور لوج محفوظ کے جمیع علوم جناب حیدر کرّار کی ذات اقدس میں موجود تنے اور دوسرا کو کی مخص خواہ صحابی ہویا غیرصحابی نہ وت ان علوم ومعارف کا متحمّل ہوسکتا تھا اور نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں قُر آن ناطق ہوں اور نہ ہی کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو چا ہو مجھ سے بوچے لومیں قیا مت تک کے تمام اسرار وغیوب کو جا نتا

-1 197

قُر آن مجید کے بہی اُسرارورموز ہے جن کا امین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور بیجی فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کا دامن تھام کررکھنا کیونکہ بید دونوں بھی الگ نہیں ہون کے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے سین اقد س میں علوم ومعرفت کے جوراز ہائے سریست پوشیدہ سے السلام کے سین الل بیت رسول ہے۔

چنانچیسیڈنااہام جعفرصا دق علیہ السلام ارشادفر ماتے ہیں کہ ہمارے پاس قُرآن مجید کے وہ زاز ہائے سر بستہ موجود ہیں جنہیں ہم پہاڑوں ب ڈال دیں تو وہ اپنی جگہ جھوڑ دیں۔

### غوث اعظم کا ارشاد ھے

قُطْبِ الاقطابِ عُوث الاغياث شِخْ عبدالقادر جيلا في رضى الله تعالى عنهٔ كاارشاد ہے كہا گرہم اپناراز پہاڑوں پر ظاہر كرديں تو پہاڑ پھٹ كرريت كۆزات ميں تبديل ہوجا ئيں اورا گرسمندروں پر ڈال ديں توسمندرخشك موجا ئيں بيويى رموز واسرارالہيہ ہى تو بيں جو جناب حيدركرارضى الله تعالى عند نے اپن سبی اور معنوی لیمنی رُوحانی اولا دکو بقد رِظرف تفویض فرمائے اور
ہے سلسلہ تا قیام قیامت جاری وساری رہے گا مگرخاص طور پر جناب علی علیہ
السلام اور آپ کی اہل ہیت کرام کے مقدس قلوب ہی اس عظیم الشان متاع
ہے بہا اور امانتِ مصطفائی کے امین جی اور فی الحقیقت قُر آن مجیدا ہے تمام
تر حقائق ومعارف اور علوم رُوحانی کے ساتھ جناب مُولا مرتضی مشکل کشاعلیہ
السلام کے قلب اطہر میں موجود ہے پھر آپ کے وسیلہ چلیلہ سے آپ کی اولا یہ
اطہار اور آپ کے تلافدہ نے بقد رظرف اس فعمت عظمی سے حصتہ یا یا ؟

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے میدارشادات اس امر پرشا ہد عدل بیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے نیز میرے بعد قرآن اور مربی اہل بیت کا دامن تھا ہے رکھنا کیونکہ بیلوگ قرآن سے الگ نہیں جول گے۔

ہم نہیں جانے کہ قار کین کرام ان لطا کف سے کس قدر محظوظ و محفوظ ہوں کے لیکن ڈاٹی طور پر ہماری تفکی ابھی ہاتی ہے جو پچے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہر گز بھی بیان نہیں کر سکے اور پول محسوس ہوتا ہے کہ تم جذبات کا ساتھ دینے سے عاجز ہے ممکن ہے لاشعور میں کوئی الیی خلش بیدار ہوگئ ہوکہ بہطوالت قار کین کے لئے بارنہ بن جائے۔

بہر حال آئندہ اور اق میں روایات نقل کرتے وقت ہم اپنی تشکی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ممکن ہے اپنے جذبات کی ترجمانی کرہی لیں یہاں ہم آپ کو بیر بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہے۔

#### سورة فاتحه كى تفسير

جناب ابن حزہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندُ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر فرما ئیں تو ستر اونٹوں کا بوجھ بن سکتا ہے۔

قال ابن جمرة عن على رضى الله تعالىٰ عنهُ لو

شئت ان اوقر سبعين بعير امن تفسير ام القرآن.

اندازه فرماً ئیں کہ جو تخص قرآن مجید کی صرف سات آیات بینات سبع مثانی کی تفییر کواس وسعت کے ساتھ تحریر فرمانے کا دعوبیدار ہے کہ وہ ستر اونوں کا بوجھ بن جائے تو اگر وہ تحض پورے قرآن مجید کی تفییر فرمائے تو وہ

ستر ہزاراونوں کے بوج ہے کن طرح کم ہوگی،

#### ایک فرمان هی دیکھ لو

کیا مولائے کا ننات رضی اللہ تعالی عنهٔ کا یہی ایک فر مان عقلوں کو سرگردان کر دینے کے لئے کافی نہیں جبکہ پیانصقر بھی نہ کیا جا سکتا ہو کہ آپ تفسیر بالرائے جیسی کسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔

حضورعلی کرم الله و جهدالکریم تغییر بالرائے ہرگز ندفر ماتے بلکدانہی

اسرار ورموز کے گنج گراں مایہ لوگوں کوسا ہے لاتے جوقر آل مجید کے متعلق سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سینۂ افقد س استقلب اطهر میں ودیعت فرمار کھے تھے۔

اگرچہ آپ کے تفسیر قرآن فی زمانہ کتابی صورت میں ناپید ہے تاہم خاتم حقاظ مصر علاً مدجلال الدّین سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ علی کرم اللّٰدوجہدالکریم کی تفسیر قرآن انتہا کی صحیم ہے جسے میں نے اپنی تفسیر مُسند میں باساد متعلقہ بیان کیا ہے۔

﴿الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی جا من ۱۹۹﴾ ﴿ مشجر اولياه للقهقانی صن ۴٠٠﴾ ﴿ الشرف الموبد للنبها نی من ۱۹ ﴾ ﴿ مشجر اولياه للقهقانی صن ۴٠٠﴾ ﴿ واشرف الموبد من المودة من ٤٠٠﴾ ﴿ وقابل ينا بيع المودة من ١٩٠٤ ﴾ ﴿ وقابل الله ين سيوطی کی بيروشش لائق صَد شين تب و قابل تمريث به گرآپ نے رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کے بعد وُ نيا ته اسلام کے سب سے بوے مفسراور حضور صلی الله عليه وآله وسلم کے تلميذ اعظم و اسلام کے سب سے بوے مفسراور حضور صلی الله عليه وآله وسلم کے تلميذ اعظم و اسلام کے سب سے بوے مفسراور حضور صلی الله عليه وآله وسلم کے تلميذ اعظم و اسلام کے سب سے بوے مفسراور حضور صلی الله وجهد الكريم کی تفسير قرآن کے فمونہ کو اپنی کا کتاب کی زينت بنايا ، ہم اُسے نمونہ وکلام ہی کہیں گے کیونکہ آپ نے ظاہر طور ترجی جو تفیر قرآن مجمد نہیں کی جائے قرانی وہ بھی پوری کی پوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی پوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی پوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں کی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں ہی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں ہی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں ہی جائے گرائی وہ بھی پوری کی بوری جمع نہیں ہیں سیدن عالم میں معرف آن اور انسرار و معانی کے بیش بہا

اور نایاب موتی آپ کی اولا دکرام اولیاءعظام اور صالحسین اُمّت کی طرف منتقل ہوتے رہے۔

#### علوم واسرار الهيه كامنبع

بلائب یہ مسلمہ امر ہے کہ تمام اہل عرفان اور علمائے راتخین گر آن مجید کے علوم باطنیہ ہے آگا ہی حاصل ہونے کے بعد ہی اپنے اپنے مقام متعینہ پر فائز ہوتے ہیں اور بیعلوم وائسرار جس کسی کوبھی حاصل ہوئے تاجدار سلطنت رُوحانیت و باطنیہ جناب حیدر کرار علی کڑم اللہ وجہدًا لکریم کے وسیلہ عبلیلہ اور واسطہ عظیمہ کے صدقہ ہی ہے مطے ہیں اور ان اسرار الہید کا حصول بھی وسعت وامان کی حد تک ہے کیونکہ جناب مولائے کا کنات تورموز واسرار قرآنید کا وہ بحر بیکران ہیں جس کا کناران کسی نے پہلوں میں رہے و یکھااور نہ ہی بچھلوں سے دیکھ سکے گا۔

جنابِ حید رکزار کے علم وعرفان کا احاط کس طرح ممکن ہے جب کہ آپ باب مدیمنۃ العلم بھی ہیں اور قُر آنِ ناطق بھی ، بسم اللّٰہ کی با کا نقط بھی ہیں اور مُحَّ اُلْقُر آن بھی ،

### گواھی علمانے راسفین کی

سلسله عالیه نقشبندیه کے عظیم بزرگ اور بہت بڑے و لی اللہ حضرت جناب خواجہ محمد زاہد پارسا بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوشنخ المشائخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش ند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اول ہیں اپنی تالیف مبارکہ فعل الخطاب میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ شہرکہ فعرت علی کرم اللہ وجہدالکریم شرح تعرّف میں لکھا ہے کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم تمام تر عارفوں کے سرتاج ہیں اور اس پرتمام اُسّتِ مُحمدٌ یہ علی صاحبھا السّلؤ قوالسلام کو اتفاق ہے اور جو کلام آپ نے فرمایا وہ نہ تو آپ سے پہلے السّلؤ قوالسلام کو اتفاق ہے اور جو کلام آپ نے فرمایا وہ نہ تو آپ سے پہلے کسی نے کیا اور زنہ ہی کئی نے بعد میں کیا اور وہ بیہ کہ آپ نے برسر منبر کھڑے ہو کراعلان فرمایا کہ ا

جو جا ہو مجھ ہے ئو چھ لومیرے پہلو میں علم سمندر کی طرح ٹھاٹھیں ہارتا ہے اور سے میرے مند میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا لُعابِ وہمن مبارک ہے اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اس طرح چُن چُن کر ور بعت فر مایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چُن چُن کرخوراک کھلاتا ہے۔ مند مند ہے کہوتو میں قرات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم مجھے کہوتو میں تو رات وانجیل والوں کوتورات وانجیل سے احکام سُنا سکتا

> وفى شرح التعرف ان عليا رضى الله عنه راس كل العر فاء با تفاق الامة وله كلام ما قال احد قيله ولا بعده وصعد على المنبر وقال سئلونى فان ما بين جنبي علما جما هذا لعاب رسول

صلى الله عليه و آله وسلم في فمي هذا ما رزقني رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم زقاً زقا فواللذي نفسي بيده الوزن في التوراة والانجيل فاحبرت بما فيها فصدقاني على ذالك.

﴿فَصِيلَ الْحُطَابِ از محمد خواجه پار سائی البغاری اسبق خلفاء خواجه محمد البخاری شاه نقبند قدس الله سره هما مع ﴿ ينا بيع المودة جلد اول ص ٣٢٣﴾

متذكره بالاروايت كامضمون ويكربے شارثقنه كتابوں ميں بھي موجود

ہے جوانشاء اللہ العزیز کسی دوسرے مقام پر پیش کیا جائے گا یہاں تو صرف یہ بتانا تھا کہ اولیائے کہارا ورصوفیائے عظام کے نزدیک بیام طے شدہ ہے کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم تمام اہل عرفان کے سرتاج ہیں اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ قرآن بجید کے اسرار و رموز اور لطائف باطنیہ کو جانے والے تھے۔ باطنیہ کو جانے والے تھے۔

حقیقت ہے ہے کہ سید ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم خصرف اُمت کے بلکہ پہلی اُمتوں کے بلکہ پہلی اُمتوں کے بلکہ پہلی اُمتوں کے بھام اولیاءاللہ تمام اہل عرفان اور صاحبان ولایت کے بھی سرتا جا اور دئیس ہیں اور سب ہی سے زیادہ اسرار باطنبہ کوجائے ہیں اس ضمن میں ہم حضرت مجد والف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نقشیندی سلسلہ کے ہمت بوٹ برگ اور سلسلہ مجد تو بیہ کیا تی ہیں کے اس قول کا پھراعا دہ کریں گے جے تقبیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ یانی ہیں کے اس قول کا پھراعا دہ کہ سے جے تقبیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ یانی ہی نے بھی زیر آ بہت

واخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

﴿آل عمران آیت ۱۱﴾

نقل فرمایا ہے بحد وصاحب فرماتے ہیں کہ

میں کہتا ہوں گذشتہ اقوام سے زیادہ اِس اُمّت کے مُبلغین و مرشدین کی ہدایت میں اثر ہے کہ لوگوں کو تھینج کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم قطب الارشاداورشاہ ولایت ہیں گذشتہ اُمتوں سے کوئی بھی آپ کی رُوحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت کونہیں پہنچ اُمتوں سے کوئی بھی آپ کی رُوحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت کونہیں پہنچ

-6

یقول نقل کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ یاتی ہی ، حضور صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کی بیر حدیث اس قول کی تقویت کے لئے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کا بیفر مان کہ قرآن اور اہل بیت کو تھا ہے رہوا ور میں تہمیں اہل بیت کے معاملہ بیں خدا ہے ڈرا تا ہوں اور بیہ کہ اللہ کی کماب اور میری اہل بیت وعیر ت اس کھے رہیں گے اور جوش کو ثریر ہم سے ملا قات کریں گے اب و کھنا یہ ہے کہ تم ان دونوں کے معاملہ میں میری نیابت کا حق اس طرح اب اوا کرتے ہو۔ ﴿ الحدیث ﴾ اوا کرتے ہو۔ ﴿ الحدیث ﴾

پیر مظهری ککھتے ہیں۔ میں کا اللہ اللہ اللہ معلی اللہ علیہ مثل مبلمی فراہلہ ہے کو

ين كبتا بون كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البلبيت كو

نیکڑے رہنے کا مشورہ اس لئے دیا ہے کہ اہل بیت ہی ولایت کے سلسلہ میں را ہنمائی کے قطب ہیں اگلوں اور پچھلوں میں ہے کوئی بھی ان کے وسیلہ کے بغير درجه ولايت كونبيس يننج سكتااوران ميس يبهلانمبر حضرت على رضي الله تعالى عنهٔ کاہے پھرآپ کےصاحبز ادگان ہیں اور بیسلسلہ حضرت امام حسن عشکری تک آتا ہےاور آخری نمبرغوث الثقلين محى الدين عبدالقاور جيلانی كا ہے۔ ﴿تفسير مظهري جلد دوم ص٣١٦﴾ إنثاءاللدالعزيزهم اسسلسله مين صُوفيائ كباركم ريدب ثار اقوال اس کتاب کی دوسری جلد میں پیش کریں گےلہٰذا آپ ایسی روایت ملاحظه کریں جس میں حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم ایک صحابی رسول کو بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے ہر چیز وہی مخص اُخذ کرسکتا ہے جس کواللہ تبارک وتعالى نے نېم بھی عطا فر مایا ہو۔

### فهم اور صحیفه کیا هے ؟

حضرت جیفه رضی الله تعالی عنهٔ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنهٔ ہے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزد کیک کوئی ایسی چیز بھی ہے جوقر آن مجید میں موجود نہ ہو؟

تو حضرت على ترم الله وجهه الكريم في ارشاد فرمايا! كشم ہے أس

ذات کی جودانے کو بھاڑ کرشگونے پیدافر ماتی ہے ہمارے نزویک ایسی کوئی چیز نہیں جوقر آن میں موجود نہ ہومگروہ جس فخص کو کتاب اللہ کافہم عطافر مایا گیا ہواوروہ جو کچھ صحیفے میں موجود ہے۔

عن حجيفة قبال سئلت عليا كم شي ليس في القرآن؟ فقال والذي فلق الحبة و براء النسمة ما عندنا الافي القرآن اي فهما يعطي الرجل في كتابه وما في الصحيفة قلت! وما صحفية؟ قال العقل و فكاك الاسير ﴿مشكوة مسلم﴾

﴿ اشعة اللبعات ج ٢ من ٢٢٩.﴾

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ذکہ سری تد آ ۔۔۔ زفر ال عقل ،

صحِفه کیاہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ عقل ، لفظ فہم کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کی شرح میں شیخ محقّق شاہ

لفظ ہم می گفتری کرمنے ہوئے اس حدیث می سری کی ہی کہ ساہ عبد الحق محدیث میں سری چیز کو جو اس نامہ عبد الحق محدیث میں ہے۔ دوسری چیز کو جو اس نامہ میں ہے وہ صحیفہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی شمشیر کے غلاف پرتجریر میں ہو میں میں بعض ایسے حکام تجریر تھے جو قُر آن مجید میں موجود نہیں۔

ویگرے چیزے کہ دریں نامداست وی گویند کر محیفہ بو ددرغلاف شمشیر و لیے رضی اللہ عنۂ کہ درولے بعضے

احكام بود كه نه درقر آن نوشة بود .

فہم بینی خدا تعالی نے جس شخص کو بیٹم عطا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی ہے استنباط کرے اور اس کے پوشیدہ علوم اور اسرار باطنیہ اشارات کا ادراک کر سکے وہ اشارات واستعارات جو علائے را بختین پر ظاہر رہتے ہیں اور جن کا انکشاف اہل عرفان اور ارباب یقین پر ہوتا ہے۔

فیمے کے دا دہ شو دمر دے را در کتاب خدا کہ استنباط کند بدال معنی وا دراک کنداشارات وعلوم پنبانی واسرار باطنیہ را کہ ظاہری گر ددم علاء را شخین را و منکشف گر دد

مرعارفان ارباب يقين راث

﴿اشعة اللمعات شرح مشكوة ج٣ ص ٢٢٩﴾

صحیفہ کی شرح میں شخص محقق فرماتے ہیں۔

دوسری چیز کو جواس نامہ میں ہے وہ صحیفہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی شمشیر کے غلاف پرتحر برتھااوراس میں جس ایسےاحکام تحریر تھے جو قرآن مجید میں موجو زنیں۔

#### فھم کس شخص کے پاس ھے

ندگورہ بالا روایت میں جناب سید ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے قرآن مجید کے اسرار وعلوم باطنیہ کا ادراک رکھنے کا نام فہم تبحویز فر ماکر بلا تخصیص بدارشا دفر مایا کہ جو محض بھی فہم رکھتا ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تخص کون ہے جو قر آن مجید کے پوشیدہ اسرار و رمُوز اور علوم باطنیہ کو جاننے والا ہے جبکہ یہ بات آپ چود ہویں صدی سے کسی عالم وین کونہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآرا ہے وسلم کے صحالی حضرت جیفہ رضی اللہ عند کو بتار ہے ہیں۔ اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ علائے رایخین اوراہل عِرفان لوگوں پران اسرارِ باطنیه کے انکشاف کا انکشاف فرمانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكريم ہی وہ مخص ہیں جو قُرآنِ مجید کے ظاہری وباطنی تمام عکوم کو اُمت مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم میں سب ہے بہتر جائے والے تصاور یہ ہمارا ا پنا گمان ہی نہیں کہ سید ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ہی وہ رجلِ عظیم ﷺ جس کی نشان دہی آپ نے اپنی زبانِ فیض ترجمان سے فرمائی تھی' بلکہ شاہ عبد الحق محدث وہلوی رحمة الله عليه نے اس حدیث کے ماتحت واضح طور پر اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے آپ پُوری حدیث کا ترجمہ بیان کرنے کے ساتھ اِس حقیقت کا یوں اظہار فرماتے ہیں کہ۔ '' جب حضرت علی کرم الله وجهه الکریم سے کچ جیجا گیا که آپ کے ز دیکوئی ایسی چزبھی ہے جوقر آنِ مجید میں موجود نہ ہویعنی احکام میں سے تو آپ نے جوابارشادفر مایا کے قرآن گل الکل اور تمام ترعکوم کا قو ۃ واجمال کے ساتھ جامع ہے۔ مگراس ہے ہر چیز وہی حاصل کرسکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے

فہم عطا فر مایا ہو۔اور جس کوفہم عطا کر دیا گیا اُس کا قرآنِ مجیدے کوئی بھی چیز حاصل کر لینا بعیدنہیں اور فہم میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت ہے اور بیراللہ تيارك وتعالى كانضل ہے جس كوجيا ہتا ہے عطافر ما تا ہے۔

اور حضرت على كرم الله وجهه الكريم كان فهم "ر كھنے والے فخص كى صراحنا تخصيص ندفر مانامحض تواضع اوراوب كي وجهة تفاليعني حضرت على عليه السلام كاخصوصيت سے اس مقام پر بجائے اپنا نام لينے كے بالمخصيص "جو مخض'' فر مانا انکساری اور تواضع کے طور پر تھا حالانکہ آپ ہی وہ شخصیت تھے جوقر آن كافهم سب<u>ن زياده ركھتے تھے۔</u>

اور إس واقعه مين تخصيص على الاطلاق نبين بلكه دَرجات ومراتب ہیں اور بعض کو بعض پر فو قتت ہے اور اس میں شک نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے جو کچھ قرآن سے اُخذکر کے دیاوہ کثیر صحابہ کیار بھی نہیں دے سکے اور پیاضا فی امر ہے۔

> یس ہرگاہ پُرسیدہ شدعلی رضی اللہ عنہ کہ نز دفعما چیز ہے *ہست کہ ن*داز قرآن است بعنی از احکام جواب داد کہ قرآن كل الكل است وجامع جميع علوم است بالقوة والاجمال بیرون فی آیدازوے ہر چیز ے ولیکن اگر عطا کر دہ شود کیے راقعم آں بیرون آ وردن معانی از ال

وُورِ نباشد وفَهم مُحْصوص است به بعضے از بعضے وذا لک

نصل الله یونیدین بیثاء وقصرت ندکردے وے رضی الله عند باخصاص آن بخو دیجت تواضع و تادب و در واقع مخصوص نیست علی الاطلاق بلکه آن را مراقب و درجات است بعضے فوق بعضے وشک نیست که وے رضی الله عنہ دادہ شدہ است قسطے ادنی ازاں کہ دادہ نشد کیٹرے از صحابہ راوایں امرے اضافی است۔ ﴿ اشعة الله عات جلد مع صفحه ۲۳۰﴾

### مِن اندازِ قَدَت رامِی شناسم

زیرنظر جدیث مُبارکہ میں اگر چرقر آئی علوم کے اسرار باطنیہ اور
پوشیدہ معانی کو جانے والے مخص کا تعارف حضرت علی نے اپنی ذات کی
صورت میں نہیں کرایا اور تواضع کے طور پر بالصراحت اپنانام لینے سے گریز
فرمایا ، گراہل علم کے سامنے آپ کے دیگر بے شار ایسے ارشادات بھی موجود
میں جن میں آپ نے بالوضاحت فرمار کھا ہے کہ قرآن مجید کی پوشیدہ حکمتیں
اور رموز واسرار باطنیہ کورسُول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سے زیادہ
جانے والا کوئی بھی نہیں۔

آپ کے ان ارشادات کے علاوہ متفتدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے متعدّد ایسے اقوال کتب احادیث میں بھرے پڑے ہیں جن میں جناب سیّدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا سرار ومعارف قرآنیہ کا سب ے زیادہ عالم ہونارو زِروثن کی طرح واضح ہے۔

یی نہیں بلکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مرفوعہ بھی اس طعمن میں کثرت سے موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ شخصی شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة نے حدیث کی عبارت میں آپ کا نام موجود نہ ہوئے کے باوصف صراحنا لکھ دیا کہ اگر چہ جناب ملی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوئے کے باوصف صراحنا لکھ دیا کہ اگر چہ جناب ملی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوئے تواضع کے طور پراپنے نام کی شخصیص نہیں فر مائی لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ خود ہی اس مقام پر فائز شے اور دیگر تمام صحابہ سے علوم قُر آنہ کی کوزیا دہ جائے خود ہی اس مقام پر فائز شے اور دیگر تمام صحابہ سے علوم قُر آنہ کی کوزیا دہ جائے

بهر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدُت رَا می شاسم

اس روایت میں حضرت جیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کا قرآن مجید کے علوم کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا استخاب کرنا بذات خوداس امر کی واضح دلیل اور صرح کر ہان ہے کہ اُن کے بزوی ہے نہاں ہو گئی آن مجید کو جانے والا کوئی دُوسرا تھا ہی نہیں جس ہے اُن کوآپ سے بہتر جواب ملنے کی توقع ہوتی۔

اس ہے بھی بڑھ کر جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کا قُر آن مجید کے متعلق بیدواضح ترین انکشاف فر مانا ہے کہ قرآن مجید تمام ترعلوم کا جامع اور

ک الکل ہے اور اس کے علوم واسرار مخفیہ کا اظہاراً سمخص پر ہوتا ہے جسے

الله بتارك وتعالى في فهم عطا كيا هو ـ

#### انكشاف حقيقت

مولائے کا نتات علیہ السلام کا بیفر مانِ عالیشان واضح طور براس حقیقت کاغماز ہے کہ آپ اُن تمام تر اُمورکو کما حقہ جانتے تھے جن کا آپ نے انکشاف کیا کیونکہ بیسب کچھوہی بتاسکتا ہے جواس کا ادراک رکھتا ہواور اس پرمتنزادیہ کہ آپ نے بیجمی فرمادیا قرآن مجید کےعلاوہ جو چیز ہےوہ ہمارے صحیفہ میں موجود ہے گویا اب قطعی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ جناب حیرر کرار علىيەالسلام أن نثمام ترخفائق ود قائق اوراطا ئف ومعارف كوبھى جانتے ہیں جو کیچه قرآن مجید جیسی جمیع علوم کی جامع کتاب میں بھی موجود نہیں حالانکہ قرآن مجیدایے دامن کی وسعت کا ظہار خوداس طرح فر ما تاہے کہ، اور تمہارے ربّ ہے ذرّہ بھر کوئی چیز غائب تہیں ندز مین میں نہ آسان میں اور نہاس ہے چھوٹی اور نداس ہے بڑی کوئی چیز نہیں جوایک رڈی کتاب

> وَمَا يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السيمآء ولا اصغر من ذالك ولا اكبرالا في كتاب مبين .

﴿سوره يونس آيت ١١﴾

#### صحیفہ کھاں سے آیا؟

وہ احکا مات وارشادات اور حقائق ومعارف جو جناب علی کرم اللہ اللہ علیہ کرم اللہ علیہ کے حکیفہ مبارکہ میں متھے وہ یقیناً یقیناً تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کوی غیر متلوکی صورت میں ود بعت فرمائے گئے تتھاور یا پھرائس نوتے ہزار کلام کا حصہ تھے جو شب اسری میں لا مکان کی خلوتوں میں بلا واسط عطا ہوا۔

علاوه ازين حضورسيد الرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عالم مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ اور مدينة ألعلم بين چراك يحافوم كاحصروا حاط كيے كيا جاسكتا ہے۔ ہاں! اگران لا متنا ہی اور نا محد و دغلوم مصطفے ہے سب سے زیادہ اگر کوئی مستفیض ومُستفید ہوسکتا ہے تو وہ اس علم کے شہر کا درواز ہ ہی ہوسکتا ہے اورسوائے جناب جیدر کرار رضی اللہ تعالی عنۂ کے دوسرا کو کی شخص بھی نہ باب دارالحكمت كے لقب ہے ملقب ہے اور نہ ہی باب مدینة العلم ہوسكتا ہے۔ بعض لوگوں کو بیرخیال بھی اکثر پریشان رکھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تو جریل علیہ السلام ہے ہی سُن کرسب بچھ بیاای کرتے تھے اور آپ مبجد اقصیٰ کامحل وقوع بتانے کے لئے جبریل کا انتظار کرتے رہتا آئکہ جریل علیہ السلام نے مسجد افضیٰ کوآپ کے سامنے کر دیا۔ ہم یو چھتے ہیں کہ جس تُو راقدیں کے دسیلہ جلیلہ سے ظہور کن فکان

ہوا ہے وہ جبریل امین کی اطلاعات کے کہاں تگ جماج تھے جبکہ جبریل امین علیہ السلام اُن پیغمات پر بھی مطلع نہیں ہیں جو وہ حضور سرور کا تئات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بارگاہ خدا وندی ہے لایا کر تے تھے اور اپنے اس عجز کا اعتراف بارگاہ رسالت مآ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے ہیں۔

کا اعتراف بارگاہ رسالت مآ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے ہیں۔

اس عمن میں ایک حوالہ ملاحظ فر ما تمیں جے سرتاج الخارفین امام اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر تورآن تفسیر روح البیان میں اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن تفسیر روح البیان میں حروف مقطعات کے ذیل میں الف لام میسم اور کیا گیا ہے سس کی تفسیر کرتے ہوئے نام فرمایا ہے وہ کہتے ہیں۔

کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے وہ کہتے ہیں۔

### ھم جا نتے ھیں

اور تمام حروف مقطعات اُن مواضع اور اسرار غیبید میں سے ہیں جن کاعلم سوائے محبوب اور محب کے کسی دوسرے کونہ ہو سکے کیونکہ میہ حروف دو محبت کرنے والوں کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں ،

اور الله بتارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوان حروف کاعلم اُس وفت عطافر مایا جس وفت نہ تو کوئی مقرب فرشتہ وہاں جہتی سکتا تھااور نہ ہی کسی بنی مرسل کی رسائی تھی تا کہ الله بتارک و تعالی اپنے محبوب علیہ التحییة والتسلیم سے راز و نیاز کی گفتگو فر مائے اور بیر یا تیں اگر چہ جبر میل علیہ السلام کی زبان سے اوا ہوں گرنہ تو اُن سے جبر میل واقف ہواور نہ ہی

کوئی دوسراجان سکے اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ،

اس امری تائید میں اس روایت سے بھی شد لال کیا جا سکتا ہے جس میں ہے کہ جب جرائیل علیہ السلام حضور تا جدار مدین صلی اللہ علیہ و آلہ ، سم کی بارگا واقد س میں تجھیہ سے مصلے کر حاضر ہوئے تو عرض کیا ''کساف'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشا وفر مایا ہم جانتے ہیں۔

> جریل نے کہا''ها''حضور نے فرمایا ہم جانتے ہیں۔ جریل نے پڑھا''یا''سرکارنے فرمایا ہم جانتے ہیں۔

جریل نے عرض کی''عین'' آپ نے فرمایا ہم جانے ہیں۔ جریل نے کہا''صاد''امام الانبیاء نے فرمایا! ہم جانے ہیں۔ جریل نے آپ کے ارشادات کوئن کرعرض کی یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو میں بھی نہیں جانتا آپ نے کیسے جان لیا۔ ویسائٹ والے وف السف طعمات میں قیبال

وسائر الحروف المقطعات من قبيل الموضوعات و المغيبات بالحروف بين المحبين لا يطلع عليها غير هم وقدو ضعها الله تعالى مع نبيه عليه السلام في وقت لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ليتكلم بها معه على لسان جيئر يل با سرار و حقائق لا يظلع عليها جبريل و لا غيره يدل على ما روى في الا خبار ان جبريل عليه السبلام نيزل بقو له تعالى في الا خبار في يعلم عليه السبلام نيزل بقو له تعالى خليم علمت فقال ها فقال علمت فقال يا فقال علمت فقال علم فقال علمت فقال صاد فقال علمت فقال حدمت فقال حدمت ما لم فقال علمت ما لم اعلم.

﴿تفسير روح البيان للعلامه حقى عليه الرحمة جلد پنجم ص٣٢﴾ ﴿جلداول ص٣٢﴾

علاوہ ازیں ان اُمور پرسورۃ والنجم کے سآبیت بھی دلالت کرتی ہے فاو حی إلیٰ عبدہ مآ او حیٰ

لیعنی خدا تعالی نے وحی فر مائی اپنے بندے کو جو وحی فر مائی۔

تفییرخزائن العرفان علی گنزالا بمان میں اس آیت کی تفییر میں روح البیان وغیرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفرصا دق رضی اللہ تعالی عند فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دحی فر مائی ہیے وی بے واسط تھی

ے میں ہے۔ رہ ہے۔ ہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارراس کے حبیب کے درمیان کو کی واسطہ نہ تھا اور پیرخدا اور

ر ول کے درمیان اسرار ہیں جن پران کے سواکسی کواطلاع نہیں۔

بھلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کوئٹام خلق سے مخفی رکھا اور بیان نہ ذر مایا کہ اپنے حبیب کو کیا وی قر مائی اور محبّ ومحبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کواکن کے سواکوئی نہیں جانتا۔

﴿روح البديان﴾ علماءنے يہ بھی بيان کيا ہے کہ اس شب ميں جو آپ کو وی فر مائی گئ وہ کئی متم کے علوم نتھے۔

ایک قوعلم شرائع واحکام جن کی سب کوتبلیغ کی جاتی ہے۔ دوسرے معارف المبدي جوخواص کو بتائے جاتے ہیں۔ تیسرے حقائق ونتائج علوم ؤوقیہ جوصرف اخص الخواص کو عطاکے جاتے ہیں۔

اورایک قتم وہ اسرار ہیں جواللہ تعالی ادراس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں کوئی ان کافخل نہیں کرسکتا۔ ﴿ روح البیان ﴾

﴿تفسير خزائن العرفان على كنز الايمان ص ٢١٢ ﴾

﴿للعلامه فعیم الدین مراد آبادی ﴿ للعلامه فعیم الدین مراد آبادی ﴾ تا جدارا نبیا علی الله علیه وآله وسلم کے علوم لامتنا ہی کے بارے میں اگر صرف قرآن مجید کی آیات کو ہی استدلال کے طور پر پیش کیا جائے اور کی گائش کے ذکور ، کی آنشر بیجات کا دائر ہ بزرول صفحات سے بھی تجاوز کرجائے گائی گئے ذکور ، بالا روانیوں پر ہی اکتفاء کر نے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں بالا روانیوں پر ہی اکتفاء کر نے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکر یم کا وہ صحیفہ جوآپ کی تلوار کے غلاف پر مرتوم مضاعلم شرائع اوراحکام کے متعلق ہی شام کر لیا جائے تو بھی اس ام سے انکار

کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ صحیفہ جوآپ کے سینے میں محفوظ تھا انہیں اسرار باطنیہ اور علوم غیبیہ پرمشمتل تفاجور سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوف او حسی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوف او حسی الی عبدہ مآ او حی کی صورت میں تفویض ہوئے۔

### علوم واسرار كاخزينه

اور وہ تمام علوم واسرار اور حقائق ومعارف جوحضور صلی الله علیہ وآلہہ وسلم کی طرف ہے خواص اور اخص الخاص لوگوں کو تفویض ہوئے اُن سب

سنخ اور مخزن حیدر کرار علیہ السلام کا قلب معظم اور سینے اطبر تھا کیونکہ رسول استرصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مار کھا ہے کہ ہم علم کا شہر جیں اور علی اس کا در وازہ جیں اور شہر جیس کو کی شخص داخل نہیں ہوسکتا سوائے در وازہ کے اس حدیث پاک کی روشن جیس ایک تو اس بات کا اظہار ہوا کہ مدینة البعلم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قرب وا تھا ل جنا بعلی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کو ہے کیونکہ آپ باب مدینة العلم جیں اور دو سرے بیا مرواضح ہو باتا ہے کہ جس کی کو بھی علم وعرفان حاصل ہوا یا ہوگا اُس کا وسیلہ صرف اور حد نہ حدیث بات کی حدیث اور حدید میں کو جے کیونکہ آپ باب مدینة العلم جیں اور دو سرے بیا مرواضح ہو جاتا ہے کہ جس کی کو بھی علم وعرفان حاصل ہوا یا ہوگا اُس کا وسیلہ صرف اور حدید میں کہ حدیث اور حدید میں کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اللہ سے د

### سب سے زیادہ علم کیسے

اب تک کے پیش کروہ ولائل کے علاوہ جناب علی کرم اللہ وجہہ اکریم کا سب سے بڑاعالم ہونا اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو پہرے بھی سنتے تھے آپ کو یا د رہتا تھا جبکہ ریشر ط کسی بھی دوسرے شخص کے لئے ٹابت نہیں۔

حدیث کی معتبر کتابوں میں بیر حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دوران مُطبہ صحابہ کرام کو قیا مت تک کے تمام حالات بتا دیئے مگر جو یا در کھ سکا و ورکھ سکا اور جو بُھول گیا سو بُھول گیا۔

اس حدیث کوسا منے رکھتے ہوئے اگر مذکورہ بالا روایت جس کی تفصیل ہم ابھی پیش کریں گے کا تجزیہ کریں تو صاف ظاہر ہوجا تا ہے کہ "

باطنی تعلیم کےعلاوہ فلا ہر طور پر بھی علوم کے جن خزانوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم نے حاصل کیا وہ کوئی دوسرانہ کرسکا یمی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام .

قرآن مجید کے تمام ظاہری باطنی مطالب ومعانی کوسب سے زیادہ جانے تصاوراتی وجہ سے آپ کومحافظ قرآن اور قرآن ناطق کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی سُنا اُسے بھی نہ بھولے۔

### کیسے بھول سکتے تھے ؟

سلسلة سنر وروبه كے بانی شخ الامشائخ سيد تا شهاب الدين سپروردی رحمة الله عليه جناب حيدر کرارضی الله تعالی عند کرُوها فی تلامده ليمن عکما ئے رائخين اور موفيد کرام کے قلوب کی کيفيت اور ان ميں جمع ہونے والے علوم کا ذکراس طرح کرتے ہیں کہ،

بعض قُلوب تا لا بوں اور جھیلوں کی ما نند ہیں جن میں بارش کا پانی مع رہتا ہے۔

ان صوفیا ، کرام اور مشائخ عظام کے فیضان سے عکماء زماد کے داوں کو پا کیزگی اور تزکیہ کی دولت نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ جھیلوں اور تالا ہوں کی طرح اُن کے کنارے مزید مضبوط کردیئے گئے ہیں جتی کہ بیہ پاکیزہ قلوب انواز علوم کی بارش کے پانی کواچھی طرح جمع کرنے کے قابل ہو گئے۔

وما من القلوب ما هو بمشابة الا خاذات اى الغدران جمع اخازة وهو المصنع و الغدير الذي يجتمع فيه الماء فنفوس العلماء والزاهدين من الصوفيه والشيوخ تزكت و قلوبهم صنعت فا خنصصت بمزيد القائدة فصار و ا أ خاذات

﴿عوارف المعارف ص٣٦﴾

حضرت مسروق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے لئے ان کی خدمت میں رہا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ اُن کے مصفا قلوب اُن علوم کے محافظ اور تگہبان سے جواُن کو تزکیہ کے باعث نصیب ہوئے اور ان کے علاوہ وہ ول ایسے ظروف سے جواُن کو تزکیہ کے باعث نصیب ہوئے اور ان کے علاوہ وہ ول ایسے ظروف سے جون میں علم محفوظ کردیا گیا ہو۔

قال مسروق صحبت اصحاب رسول صلى الله

عليه وآله وسلم فو جتهم كا خاذات لان قلو بهم كا نت واعية فيضات او عية للعلوم بما رزقت من صغاء المفهوم.

﴿عودف المعارف مطبوعة ص ٢٠﴾ قولِ مسروق بيان كرنے كے بعد بانى سلسله سم ورديہ شيخ شماب الدين سم وردى رحمة الله عليه اس قول كوتقويت وينے كے لئے مزيد خاص كرتے ہوئے بيروايت قال كرتے بين كه،

جب بيرآيت كريمه ﴿ و تعبها اذن واعية ﴾ يعنى يادر كلفوال. كان يا دركيس نازل بهوئى تورسول الشصلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت على كرم الله وجهر الكريم كوني اطب كركر كے ارشاد فر مايا! كه ياعلى بهم نے تير ... كئے الله سبخانه تعالى سے سوال كيا ہے كہ يا الله على جو پجھن لے أسے بميشہ يا ، ركھ۔

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہاس کے بعد میں نے جو پچھ بھی سُنااے بھی نہیں بھولا اور جو میرے لئے کہا گیاا ہے ہمیشہ یا د رکھا۔

> اخبر نا الشيخ الا مام رضى البدين ابو الخير احدمد بن اسما عيل القز ويني اجازة قال انباء نا ابو سعيد محمد الخليلي وقال انباء نا القاضي ابو سعيد محمد الفر خزا دى قال ابناء نا ابو

اسحق بن محمد النعابي انباء نا فتحوية قال حدثنا ابن حبان قال حدثنا ابن اسحق بن محمد قال حدثنا ابن اسحق بن محمد قال حدثنا على بن على قال حدثنا على بن على قال حدثنا ابو حمزة الثمالي قال حدثنا على بن على قال حدثنا عبد الله بن حسن قال حين تزلت هذه الآية اور تعيها اذن و اعية قال رسول الله صلى الله على سالت الله سبحا نه و الله على سالت الله سبحا نه و تعالى ان يحملها اذنك يا على قال على قما نسيت شيا بعد وما كان لى ان انسى.

﴿بقیه حاشیه از ص ۲۰۲﴾

اس حدیث پاک کی تشری کے لئے موصوف مزید لکھتے ہیں۔ ابو بکر واسطی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدلا کریم اللہ تبارک وتعالیٰ کے اُن اسرار کی حافظت فرمائے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو ود بعت کئے گئے تھے۔

> قال ابو بكر الواسطى اذان و عبت عن الله تعالى ا اسراره .

﴿عوارف المعارف مطيوه ص ٢٥﴾

### ايک سوال

اس مقاربیدایک سوال بیدا کیا جاسکتا ہے کداگر تمام صحابہ کرام

رضوان الشعلیم اجمعین میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے لئے ہی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ند بھولنے کی دُعافر مائی تھی تو دیگر صحابہ کرام کے اقوال اور تفسیر پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

اس سوال کا سیدها ساجواب ایک توبیه که جهان تک قرآن مجید کے باطنی رموز واسرار کشف و حقائق و قائق و معانی اور مطالب و معارف کا تعلق بوتوبیا یک کلی موئی بات ہے کہ اگر رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سب امور کا مرکز ومحور اور خبع و مخزن کن کو بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب علی کرم اللہ و جہدالکر یم کی ذات مقدسہ ہے اور اس شن کوئی آن کا شریک و مہم نہیں۔

اور جس کسی نے بھی علوم روحا نیت اور اسرار باطنیہ کا بقد رِظرف حصّہ حاصل کیا تو وہ اس ڈات ستو دہ صفات کا عطا کر دہ ہے لہذا اِس مُسلّمہ حقیقت کا انکار کر دینا صاف طور پر قُرآن مجید کی آیات مقدسہ احادیث رسول خیرالانام اورا قوال صحابہ کا انکار کردیئے کے مترادف ہے۔

البت قرآنِ مجیدگاس تغییر میں جنابِ حیدر کرارعلیہ السلام کے دیگر بھی چندسائھی صحابہ کرام کی کثیر جماعت میں موجود ہے جن کے سامنے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر طور پر قرآن مجید کے احکام وشرائع کے متعلق جوارشادات قرمائے انہوں نے اُن کو بگوش ہوش سنا بھی اور پوری دیا نتداری اورا کیا تھا دوسروں تک پہنچایا بھی۔

مرایک لا کھ ہے بھی زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجعین میں ہے بیٹر نے بھی تنزی کے چند خُوش نصیب حضرات کوہی حاصل ہوا تھا اور ان میں بھی قرآن مجید کے علوم ظواہر کوسب سے زیادہ جائے والے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ہی ہیں۔

کیونکہ محدثین ومفسرین کرام کا اس امر پراتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات نے تفسیرِ قرآن کی وہ بیرہیں۔

﴿ ﴾ سيدنا حضرت الويكر صديق رضى الله تعالى عنهُ

﴿ ٢﴾ سيدنا حضرت عمرفاروق اعظم رضى الله تعالى عنه ﴿ ٣﴾ سيدنا حضرت عثان ذوالنورين رضى الله تعالى عنه

﴿ ٢﴾ سيدنا حفزت حيدركرارعلى كرم الله وجهه الكريم ﴿ ٥﴾ سيدنا حفزت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عند

﴿٦﴾ سيدنا حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهُ ﴿4﴾ سيدنا حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنهُ

﴿٨﴾ سيدنا حضرت زيدين ثا قب رضى الله تعالى عنهٔ ﴿٩﴾ سيدنا حضرت ابوموي اشعري رضى الله تعالى عنهٔ

﴿ ١٠﴾ سيدنا حضرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنهٔ

ر کید. اشتهر با لتفسیر من الصحابة اعشرة لخلفاء الا ربعة و ابن سمعود و ابن عباس وابي بن كعب و زید بن ثابت وابو هو سحا الا شعری و عبد الله بن زبیر اما الخلفاء فا کثر من روی عن منهم علی ابن ابی طالب.

﴿الانتان ج من ١٨١﴾
الن د ت حضرات میں سے اول الذکر تینوں خلفاء رضی الله عنهم کی تفسیر قرآن برائے نام ہے بالحضوص سید ناصد بن اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی تفسیر قرآن انتها کی قلیل ہے اور اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ اُن لوگوں کی وفات حضرت علی کرم الله وجہدالکریم سے پہلے ہوگئ تھی اس کے تفسیر قرآن کے متعلق کشرت سے روائنیں حضرت علی علیہ السلام ہے جی ملتی ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه کے متعلق مزید بید کھا ہے کہ ایک تو ان کے ہار احدیث کی روائتوں کی بھی قلّت ہے اور دوسرے اُن کی تقسیر میں چند آثار کے سوایہ بھی محفوظ تبران کیا گیا اور وہ دس سے زیادہ نہیں ہیں۔

ورواية عن الشلاقة نـ فرـة جـدا كبان السبب في ذالك تقدم و فاتهم كما ان ذالك هو السبب في في قبلة رواية ابو بكر صديق رضى الله عنه للحديث ولا احفظ عن ابي بكر رضى الله عنه في تـفسير الا آثار قليلة جـد الا تكاد تجاوذ

لعشرة.

﴿ الانتفان فی علوم القرآن جلد دوم سن ۱۸۷ للسیوطلی ﴿

یا نچوال تمبر حضرت عبدالله این مسعود روس الله تعالی عنه کاجن کے بارے میں ہم گذشتہ اوراق میں وضاحت کر۔ پیے ہیں کہ وہ تضیر قرآن کے متعلق حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کوئی سب سے بڑا عالم تشکیم کرتے

چیمٹا نمبر مفسرین صحابہ میں باقاعدہ طور پرتفییر کرنے والے حضرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کا ہے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار دعا فر مائی تھی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کوتفییر قرآن اور فقابہت دین کاعلم عطا فر ما چیا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دُعا کے صدقہ میں ملنے والے علوم کی روشنی میں جب انہوں نے علوم علی کا مشاہدہ کیا تو یوں اعتراف بجر کرنا پڑا کہ میراعلم حضرت علی کے علوم کے سمندر کے ایک قطرہ کی مانند ہے۔

علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک کے شرف قبولیت حاصل کرنے کے صلہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الہ تعالی عنہ کو جو پچھ بھی ملاجناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ کے وسیلہ جلیلہ سے حاصل ہوا کیونکہ آپ مولائے کا تنات علیہ السلام کے خاص شاگر دوں میں سے

ö

دیگر چاروں حضرات جناب ابی ابن کعب جناب زید بن حارث جناب ابوموی الله تعالی عنهم بھی تفییر جناب ابوموی الله تعالی عنهم بھی تفییر قرآن کے بارے میں جناب مرتضی مشکل کشا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے مناصرف بید کہ خوشہ چین ہیں بلکہ آپ کے صلفۂ ادادت منداں میں سے بھی ہیں تفییر قرآن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجهدالکریم میں سے بھی ہیں تفییر قرآن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجهدالکریم کے متعلق جوان حضرات کے دیمار کس ہیں وہ کی دوسرے مقام پر پیش کے جا کیں گے۔

یہاں آپ اُس صدیث کے متعلق متعدد حوالہ جات ملاحظ فرما کمیں جوہم نے اپنے آقائے نومت سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کے نہولنے کے متعلق شیخ شہاب الدین سہر وردی کی تالیف مبار کہ عوارف المعارف کے حوالہ نے قال کی ہے۔ حوالہ نے قال کی ہے۔

#### مزید حوالے

حضرت محول رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ و قبعیہا اذن و اعیہ یعنی یا در کھنےوالے کان یا در کھیں نازل ہوئی تورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رہ سے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لئے سوال کیا کہ یا اللہ علی کونہ بھو لئے والی یا دواشت عطا فرمانا۔ حضرت کمول کہتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں نے جو پھے بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساعت کیا مجھے ہمیشہ یا در ہا۔
عن مک حول رضی اللّه عنهٔ نزلت و تعیها اُذن

﴿سورةالحاقة آيت ١٢)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالت ربي ان يجعلها اذن على قال مكحول فكان على يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا فنسية.

﴿ در منظور ج ۱ من ۲۱۰ ﴾ ﴿ كشاف ج ۲ من ۱۹۱ ﴾ ﴿ يعنا بيبع المودة ج ١ من ۱۹۱ ﴾ حضرت مكول بى معمولى تغير لفظى سے دوسرى روايت اس طرح ہے دحضرت على كرم الله وجه الكريم في فرمايا كه جب و تسعيه الذن و اعيمه ، آيت كريمه نازل بوكى تورسول الله سلى الله عليه و آله وسلم في مجھے ارشادفر مايا كه ياعلى ميں في تيرے لئے الله تبارك و تعالى سے سوال كيا ہے كه تيرى يا دواشت كوابيا كروے كه توجه الكريم فرماتے بين كه رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم كى اس دعاكے بعد ميں نے جو بھى سناوہ مجھے حفظ ہو گيا اور

#### بميشه بإدر مااور پحربھی نه بھولا۔

عن ابن ابى طالب رضى الله عنه فى قوله وتعيها اذن واعية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم سالت الله ان يجعلها اذنك يا على فقعل فكان على رضى الله عنه يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم كلا ما الا وعيته وحفظة ولم انسة

﴿نورالابصار ص ١٠﴾﴿ حلبيه الاولياء ج اص ١٤﴾ ﴿ تفسير ابن جريز ص ٢٣٣.٢٨ ﴿ يِنا بِيمِ المودة ج ا مِنَ ١٢١﴾ حضرت كُول رضى الله تعالى عن كعلاوه يروايت ديكر صحابه كرام رضى الله عنهم اجميعن سے قدر سے مختلف مضمون كے ساتھ اس طرح مروى ہے

### على كو دُور نه ركھنا

حضرت بریده رضی الله تعالی عند روایت بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کوارشا دفر مایا که مجھے الله تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے اپنے قریب رکھوں اور دُور نہ جانے دوں اور تجھے ایسی تعلیم دوں جسے تو بمیشہ یا در کھے اور ایسا یا در کھے جو ا یا در کھنے کا حق ہے آیہ یہ کر بمہوت عیہا اذن و اعیدہ نازل ہوئی۔ عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم لعلی ان الیلہ امر نبی ان اذنیک و لا اقىصىك دان اعملىمك دان تعى رحق لك ان تعى.

﴿ در منثورج اس ﴿ بِنابِيع المودة ج اس الما الله الله وجهدالكريم خود اس روايت كومُولات كا تنات حضرت على كرم الله وجهدالكريم خود بحى روايت كرت بين اور فرمات بين كدرسول الله سلى الله عليه وآله وسلم ني مجمع ارشاد فرمايا يا على الله تعالى نه جمع حكم ديا ہے كه مين تجمع اين قريب ركھوں اور تجمع علم سكھاؤں جے تو تجمعى نه بھولے۔

حدثنا محمد ابن عبد الله عن عمر عن ابي على قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ياعلى الله عليه و آله وسلم ياعلى ان امر الله امر ني ان اذتيك و اعلمك نتعى وا نزلت هذا لااية وتعيها اذن واعية اذن واعية اذن

خطیة الا ولیا مجلد اس ۱۷ فرد منثورج اس ۲۲۰ فرد منثورج اس ۲۲۱ فرد منثورج اس ۲۲۱ فرد الله فرد

میں پیش کے بیں انہیں کی بھی صورت ہے نہاتو مستر دکیا جا سکتا ہے اور ندہی

### بے جاتا ویلوں سے تھائن کوئٹے کیا جاسکتا ہے۔ اللّٰہ کے حکم سے سکھالیا

قار تمین خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اُن علوم واسرار کی کیفیت کیا ہوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک وتعالی کے تھم سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر بم کوسکھایا جبکہ اُن علوم کوسینۂ حیدر کرارعلیہ السلام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی اصلی صورت میں محفوظ رکھنے کے لئے خالق کا کات جل مجدۂ الکر بم نے بذریعہ وجی تحفظ بھی خود بی دیا ہو۔

علاوہ ازیں اللہ تعالی کے اس فرمان مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں کے کتنے اسرار پوشیدہ ہیں کہ مجوب علی کواپنے قریب رکھواوراً سے علم کی حفاظت فرما کیں گے۔
سکھاؤ ہم آپ کے اس سکھائے ہوئے علم کی حفاظت فرما کیں گے۔

المل عرفان حضرات کے لئے اس ایک جملہ میں گئے اسرار ورموز اور لظا کف ومعارف سمو و ہے گئے ہیں اور اس جملہ میں صاف طور پر واضح ہے کئے ہیں اور اس جملہ میں صاف طور پر واضح ہے کئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کواس لئے ارشاو فرمایا کہ علم کی ان اما متوں کو زیادہ سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے سیڈ اطہر میں منتقل کر دیا جائے جواللہ تبارک وتعالی نے قیامت تک کے لئے آنے والے صاحب ولایت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے والے متا حب ولایت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے والے متا حب ولایت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے والے متا حب ولایت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے واللہ علیہ وآلے وہائے کی گئے ہے۔

ان حقائق کے پیش نظر حضور رسالت ما ب صلی الله علیه وآله وسلم کا بیار شاد مبارکہ کنئی حسین وضاحتوں کے ساتھ قلُوب واُڈ ہان کو منور کر دیتا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔

اگرایک طرف خُداوندِ قُدٌّ وَسَ جَلَّ وَعَلَىٰ قَرْ آن مِجیدے طَاہری الفا: کی حفاظت اپنے ذّمہ لیتے ہیں تو دُوسری طرف قرآن مجیدے اسرارِ باط اور لطا گف غیبیہ کی حفاظت ہمی قلبِ حیدر کرار کے ذریعہ سے اپنے ذّمہ کی۔

قرآن مجید کے ظاہری اور باطنی مطالب ومعانی جناب مرار رضی اللہ تعالیٰ عند کے سینہ مبار کہ میں اس طرح محفوظ ہو چکے \* بان میں کسی بھی تشم کا تغیر و تبدل آنے کا احتال ممکن ہی نہیں رہا۔

جُنابِعلی علیہ السلام نے مخزنِ علوم ومعارف' م سی سی اس و متنان و مت اینگوٹ ''امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوجو کچھ ماعت فرمایا و و انتش کا الحجر کی طرح آپ کے ول پر مُرتسم ہوگیا۔

یمی وجہ ہے کہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو '' باب مدینۃ العلم'' کے لقب سے سرفراز فر مایا۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے گوش میں نیوش نے جوجو پچھ بھی آپ سے شنا اُس کونہ بھولئے کی ذمہداری خالق کا نئات نے قبول فر مار کھی ہے۔

### ناقابل ترديد حقيقت

بہر حال! بیاک مسلمہ اور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ قرآن مجید
ایٹ تمام تر ظاہری اور باطنی مطالب ومعانی کے ساتھ سیّد ناعلی کرم اللہ وجہ الکریم کے سینے واقد میں میں ہے اور یہ مغیب از لی اور ابدی ہے اور جناب علی علیہ السلام پورے وقارو دیائت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔

چنا نجی اس حقیقت کی نشاندہی حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے میں ہوتی ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی تنزیل کے سلم کے اس فرمان سے میں ہوتی ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی تنزیل کے لئے جنگیں لاتے ہیں ای طرح علی کوقرآن کی تاویل وقسیر کے لئے فال کرنا

یدروایت پورے سیاق وسباق کے ساتھ کی وسرے مقام پرنقل کی جائے گی بہاں تو صرف یہ بٹانا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کو کی شخص وامن علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے وابستہ ہوئے بغیر قرآن مجید کے رموز و نکات اور اسرار ومعارف سمجھنے میں کا میاب ہوجائے اور یہ بھی غیرممکن ہے کہ کو کی شخص تُر آن مجید ہے بہلوتی کر کے سیدنا حیدر کرار دضی اللہ تعالی عنه سے وابستگی کے دعویٰ میں تی بجانب ہو۔

علی اور قر آن بھی علیحد ہ علیحد ہ نہیں ہو سکتے کیونکہ بیفر مان مُصطفے صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم ہے اور فر مانِ مصطفے کو جھٹلانے والا اور پچھے ہوتو ہومومن اور مسلمان هرگزنبین ہوسکتا۔

### اتنی جلدی کیسے

حضرت علاَّ مەعبدالرحن جا می رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جناب سید نا حیدر کرار رضی الله تعالیٰ عنه گھوڑے ہر سواری کے وقت ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو آغاز تلاوت قرآن کرتے

اور دوسری رکاب میں پاؤل رکھتے تو پورا قرآن مجید ختم فرمالیتے۔ سرید سے

ووسری روایت میں ہے کہ آپ گھوڑے پر پوری طرح بیٹھنے سے پہلے پہلے پاؤرا قر آن مجید تلاوت فرمالیتے ،

﴿شواهد التّبوت ص٠٠٠٠﴾

حضرت مولا نا جا می رحمة الله علیه کے علاوہ بھی اس روایت کو دیگر متعدد ثقة مؤلفین نے نقل کیا ہے جس کی تفصیل کسی دُوسرے مقام پر پیش کی

بتانا پیقا کہ بظاہر یہ بات ایک اجد معلوم ہوتی ہے اور کوئی سر پھرا اے نا قابل یقین اور غیر حقیقی بھی قرار دے سکتا ہے لیکن اس قتم کے تمام تر عقلی دلائل اور شکوک وشبہات اس وقت دم تو ژدیے ہیں جب باب مدیئہ العلم کی معرفت حاصل ہو جائے اور مقام علی علیہ السلام سے شناسائی نصیب ہوجائے مقام علی علیہ السلام ہے واقعات ہرگز ہر ہوجائے مقام علی علیہ السلام کوجان لینے کے بعد اس قتم کے واقعات ہرگز ہر گرت واشعجاب کا باعث نہیں بنیں کے جیرت ویر بیٹانی تو اُن لوگوں گرجرت ویر بیٹانی تو اُن لوگوں

کے لئے ہے جومعرفت حیدر کرارعلیہ السلام سے قطعی طور پر نہی دامن ہیں جن کی ظواہر پرستی انہیں حقائق ومعارف کے گئے گراں ماید کی تلاش جستو سے میسرروک دیتی ہے۔

جن خُوش نصیب حضرات کو مقام علی اگرتضی علیہ السلام سے تھوڑی عی شناسائی بھی حاصل ہو جاتی ہے اُن کے لئے ایسی با تیس برگز ہرگز تا قابل قبول اور اور تخیر انگیز نہیں بلکہ اس تنم کے واقعات تو ان لوگوں سے بھی ظہور پذیر ہونا شروع ہوجاتے ہیں جن کو حیدر کر ارعلیہ السلام کی بچی غلامی نصیب بوجاتی ہے۔

### چلتا پهرتا فَر آن

شہموار عرصۂ ولایت تاجدار ملل الے مشکل کشاشیر خدا سید نا ومرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا چند لحات میں قُر آن مجید کو تلاوت فرمالینا آپ کی کرامت بھی متصوّر کی جاسکتی ہے مگر مولائے کا کنات کی حقیقی کرامت اور خصوصی اکرام توبیہ ہے کہ آپ خود قر آن ہیں چلا پھر تا اور اولے والا قر آن اور بیکوئی تصوراتی بات نہیں بلکہ اپ متعلق بیان کا ابناار شاد ہے

" انا القرآن الناطق "

### إعتراف فازوق اعظم

دوسُرے خلیفۂ راشد سیدٌ نا فارُوق اعظم رضی الله تعالیٰ عنهٔ جناب حیدر کرار مُولائے کا نئات سیّد ناعلی کرم الله وجهه الکریم کے لا متنا ہی علوم کا اظہار جس انداز میں فرماتے ہیں اُس کے متعلق روایات میں اس طرح آتا ہے۔

حضرت سعیدین مستب رضی الله تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ مجر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهٔ نے فرمایا که میں اپنی بھول چوک کی مشکلات اور دشوار بول میں صرف ابوالحسن یعنی حضرت علی کرم الله وجہه الکریم کی وجهہ سے الله تعالیٰ کی بناہ حاصل کرتا ہوں۔

اور بیبھی فرمایا کہ تمام صحابہ کرام میں کو کی ایک شخص بھی تو ایسا نہیں جس نے سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیاعلان فرمایا ہوکہ مجھ سے جوجا ہو بوچے لو۔

عن سعيد بن المسيت رضى الله عنه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتعوذ با لله معضلة ليس لها ابو الحسن يعنى عليا واخرج عنه قال لم يكن احد من الصحابة يقول سئلوني الاعلى.

﴿ صبواعق محرقه ص١٢٥ ﴾ ﴿ السّرف الموّيد نبها ني ص١١٩) ﴿ الاستعباب ج٢ ص ٣٩﴾ ایک دفعہ کسی مسئلہ کے بارے میں جناب فاروقی اعظم نے جب فتوی دینا جا ہاتو جناب مولائے کا تنات سیڈناعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے ان کے فتوی سے اختلاف فرماتے ہوئے درست فتوی صادر فرمایا۔

چنانچے فارُوق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندُ نے کمال اِعتراف عجز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہے کہ آپ کے فتو کی ہی کومنی بر حقیقت تسلیم کیا بلکہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔

### قُرآن کے ظا ہروبا طن کا علم

سركاردوعالم تاجدار مديندگام رفوع حديث بكرترآن مجيد سات قرآت بين نا زل بوايت تم ان بين بي جس كوچا بوا پناسكته بو برح ف كا ايك ظا بر ب اورايك باطن ب برحرف كه لئر ايك حدب اس كا ظا بر قرآن كالفاظ بين اوراس كا باطن ان الفاظ كى تاويل ب-قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم هذا القرآن انزل سبعة احرف ف قروا ما تسر منه ويروى لكل حرف من ظهر و بطن و لكل حد

﴿تفسیر معالم التنزیل جا ص ۱۱ ﴾ ﴿تفسیر خازن جا س۱۲) اس حدیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند ایک دفعه کی مسئلہ کے بارے میں جناب فاروق اعظم نے جب
فتوئی دینا چاہا تو جناب مولائے کا کنات سیّرناعلی کرم اللہ وجہالکر یم نے ان
کفتوئی سے اختلاف فرماتے ہوئے درست فتوئی صا درفر مایا۔
چنا نچہ فا رُوق اعظم رضی اللہ تعالی عنه نے کمال اِعتراف عجز کا
مظاہرہ کرتے ہوئے خصرف ہے کہ آپ کے فتوئی ہی کوہنی پر حقیقت تسلیم
کیا بلکہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔

# قُرآن کے ظامر وہاطن کاعلم

مركاردوعالم تاجداد مدين كرفرع حديث به كفرآن مجيد سات قرآت مين نازل مواجعة ان مين بيس كوچا موا بناسطة موجر حق كا ايك ظاهر به اورا يك باطن به برحرف كاليك ظاهر بالفاظ مين اوراس كاباطن ان الفاظ كن تا ويل به به قال دسول الله عليه و آله وسلم هذا القرآن انول سبعة احرف في قر وا ما تسر منه ويروى لكل حرف من ظهر و بطن و لكل حد مطلع قبل في معنا اه الظهر لفظ القرآن والباطن

﴿ تفسير معالم التنزيل ج ا من ١١ ﴾ ﴿ تفسير خازن ج ا من ١١ ﴾ ال حديث مريش نظر حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قرماتے ہیں کہ بیقر آن سات قرات پر نازل ہوااور ہرقرات کا ایک ظاہر ہےاورایک باطن اور حضرت علی ابن ابی طالب کڑم اللہ وجہدالکریم ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی علم رکھتے ہیں۔

> عن ابن مسعود قال ان القرآن انزل في سبعة احرف الاله ظهر و بطن وان عليا بن ابي طالب عنده علم الطا هر و الباطن

﴿ حلية الأولياء ج ا ص ١٩﴾ ﴿ الانتقان ج ٢ ص ١٩﴾ ﴿ الانتقان ج ٢ ص ١٨٩﴾ حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنهٔ وه جليل القدر اورخوش نصيب محاني جن كي قرأت كوحضور رسالت مّاب ستى الله عليه وآله وسلم پيند في استرات

اورا کثر طور پر اُنہیں ہے ہی تلاوت قر آن مجید کی ساعت فر ماتے تھے۔

ال عظیم خوش نصیبی کے علاوہ اُن کو مُفتر قر آن ہونے کا شرف بھی حاصل تھا اور اس عظیم خوش نصیبی کے علاوہ اُن کو مُفتر قر آن ہونے کا شرف بھی ایسے کہ مقلد بن حنفیہ کے مذہب کی اساس انہی کے اجتہا دیر رکھی گئی ہے۔ مقلد بن حنفیہ کے مذہب کی اساس انہی کے اجتہا دیر رکھی گئی ہے۔ قار بمین اندازہ فر ما نمیں کہ جناب حیدر کر ارضی اللہ تعالی عنہ کے علم قرآن کی تشریح کن الفاظ میں کی جاسمتی ہے جبکہ عبداللہ ابن مسعود جیسے فرآن کی تشریح کن الفاظ میں کی جاسمتی ہے جبکہ عبداللہ ابن مسعود جیسے ذی علم حصرات بھی علوم مرتضوی کو خراج عقیدت بیش کرنے پر مجبور ہیں۔

### جو چا هو پوچه لو

صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین جناب حیدر کرّار رضی اللہ تعالی عن کے علوم و مُعارف کے لامحرود ہونے پر یو نہی مُمر نقکہ اِنی شبت نہیں کر رکھا تھا ' ویتے تھے بلکہ اُن کے مشاہدات نے اُن پراس حقیقت کو واضح کر رکھا تھا ' انہیں قرآن کے بارے میں جب بھی کوئی مشکل در پیش آتی تو اس کا از الہ صرف اور صرف آستانہ کھیدر کرار علیہ السلام پر ہی ہوتا تھا اس لئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشا وفر مارکھا تھا ۔

﴿حلية الأولياء ج ا ص ١٤ ﴾ ﴿الانقان ج ٢ ص ١٨٤﴾ ﴿ اشرف الموّبد ص ٣٩ ﴾ ﴿تاريخ المخلفاء ص ١٥٢﴾ قال ابو الطفيل شهدت عليا يخطب وهو يقول سئلوني والله لا تسئلوني عن شي الا اخبر تكم به سئلوني عن شي الا اخبر تكم به سئلوني عن كتاب الله فوا لله ما من آية الا و انا اعلم بليل نزلت ام بنهر ام في سهل ام في جبل.

﴿الاستعياب ج٢ ص ٩٢٣﴾ ﴿الاصابه ج٢ ص ٥٠٠٣﴾ ﴿ صنواعق محرقه ص١٢٨ ﴾ ﴿الشرف الموّيد ص ١١٩﴾ ﴿الاتتان ج٢ ص) ﴿ (١٨٤ تاريخ الخلفاء ص ٢١٢﴾

جناب حیدر کرّارعلیہ السلام کا بیداعلانِ عظیم جس نے تمام تر صحابہ کرام رضوان الڈعلیجم اجمعین کوبھی دم بخو دکر دیا تھاسوائے آپ کے کوئی بھی نہیں کرسکتا تھا۔

یہاعلان وہی کرسکتا تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائمور فر مار کھا تھا کہ علی کواپنے قریب بھی رکھیں اور تعلیم بھی دیں۔

اعلان وہی کرسکتا تھا جو ہمہ وقت رسول کریم علیہ الصّلوٰۃ والتسلیم کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا اور بیاعلان وہی کرسکتا جو مدینۃ العِلم کا درواز ہ بھی تھااور مدینۃ العلم کے دروازے کا پہر بدار بھی۔

بفضله تعالیٰ وبفیض پنجتن پاک علیهم السلام جلداول تمام ہوئی مضمون جاری ہے جلدووم میں ملاحظ قرما تیں

### كتابيات

## ﴿ تفاسير ﴾

﴿١٩﴾ تفسير كشف المحجوبين ﴿ ا ﴾ قرآن مجيد فرقان حميد ﴿۲۰﴾ تفسير كشاف ﴿٢﴾ قرآن كريم مترجم ﴿۲۱﴾ تفسیرطبری ﴿٣﴾ تفسير ابن عباس ﴿۲۲﴾ تفسيرابن كثير ﴿٢﴾ تفسير مجاهد بن مبارك ه۵) تفسير ابن جرير الطبري ۱۳۵ و تفسیر در منثور ﴿٢٦﴾ تفسير خازن ﴿٦﴾ تفسير بحر المحيط ﴿٢٥﴾ تفسير سراج منير ﴿٤﴾ تفسير قرطبي ﴿٦٦﴾ تفسير غزالي ﴿٨﴾ تفسيركبير الرازي ﴿٢٤﴾ تفسير جُمل ﴿٩﴾ تفسير انوار التنزيل ﴿۲۸﴾ تفسیرصاوی ﴿ • ١ ﴾ تفسيرروح البيان ﴿ ١ ١﴾ تفسير جصاص احكام القرآن ﴿ ٢ ٩ ﴾ تفسير جلالين ﴿۳۰﴾ تفسيربيضاوي ﴿٢ ا ﴾تفسير معالم التنزيل (١٣) و تفسير غرائب القرآن بناوري (٣١ ) تفسير جامع البيان (۳۲) تفسیر مدارک نسفی ﴿ ١ ﴾ تفسيرابو سعود ﴿٣٣﴾ تفسير فتح القدير ﴿ ١٥ ﴾ تفسير ابن العربي ﴿٣٢﴾ تفسير فتح البيان ﴿١٦﴾ تفسير عرائس البيان ﴿٣٥﴾ تفسير حسيني قادري ﴿ ١٠﴾ تفسيرمهائمي ﴿ ٨ ا ﴾ تفسير كشف الاسرار ﴿٣٦﴾ تفسير روح المعاني

﴿٢٤﴾ تفسير مواهب الرحمان ﴿ ١١﴾ تفسير ازهري ﴿٣٨﴾ تفسيرمراح لبيد ﴿ ۲۲ ﴾ تفسير توضيح القرآن ﴿٩٩﴾ تفسيريعقوب چرخي ﴿ ٢٣ ﴾ تفسير موضح القرآن ﴿ ٣٠﴾ الاتقان في اصول القرآن ﴿ ١٣﴾ تفسيرتنوير الابصار ﴿ ١ ٢ ﴾ مفردات القرآن ﴿ ٢٥ ﴾ تفسير جامع التفاسير ٣٢٠ تفسيرعزيز البيان ﴿٢٦﴾ تفسيركشف الرحمٰن ۱۳۳۵ تفسيرتوضيح القرآن ﴿٢٤﴾ تفسير عمدة التفسير ﴿ ۱۳۳ ﴾ تفسیرنیوی ﴿١٨﴾ تفسيرفتح الحميد ﴿۲۹﴾ تفسیرستاری ﴿ ٣٥﴾ تفسيرتاج التفاسير ﴿٤٠﴾ تفسير معارف القرآن ۱۹۲۹ تفسیرمظهری ﴿٤٧٤) تفسيراحسن التفاسير ﴿ ا 4﴾ تفسير محمدي ﴿٨٩٩) تفسير فتح العزيز 421 تفسيراكسير اعظم ﴿ ٩٩ ﴾ تفسير فتح الرحمٰن ﴿ ٢٣﴾ تفسير عثماني ﴿٥٠﴾ تفسير كمالين ﴿٣٤﴾ تفسير ثنائي ﴿40﴾ تفسيربيان القرآن ﴿ ١ ٥ ﴾ تفسير منار الإيمان ﴿۵۲﴾ تفسيرميراغى ﴿۷۶﴾ تفسيروحيدي ﴿۵۳﴾ تفسیرات احمدی ﴿ ٤٤ ﴾ تفسير ترجمان القرآن ﴿۵۲﴾ تفسير رؤفي 444 تفسيرجو اهر البيان ﴿٥٥﴾ تفسير نور العرفان ﴿ 9 4 كُ تَفْسِيرِ تَفْهِيمُ الْقُرِآنَ ﴿٥٦﴾ تفسير كنزالايمان ﴿ ٨٠ ﴾ حاشيه انشاء الله ﴿ ا ٨ ﴾ حاشيه حريري ﴿۵۷﴾ تفسيرنعيمي ﴿٥٨ كُوتفسير ضياالقرآن ﴿٨٢﴾ حاشيه فوائد سلفيه ﴿ ٩٩ ﴾ تفسير حقاني ۱۳۵۵ حاشیه نزیری ﴿ • ٧ ﴾ تفسيرالحسنات ﴿۸۴ ﴾ حاشيه ماجدي ﴿٨٥﴾ تفسير عزيز البيان ﴿٨٦﴾ تدبر القرآن

﴿٨٤﴾ تفسير احتشام الدين

## احادیث و سیر ، بحث ومناظره

﴿ ١١ ﴾ فيض البارى شرح بخارى ﴿ ١١١﴾ حاشيه بخاري شاه ولي الله (۲ ا ا کیفیوض الباری شرح بخاری ﴿ ١١٣ ﴾ تفهيم البخارى 🚓 ۱۱ مه حاشیه بخاری احمدعلی سهارنهوری و(110) مسلم ﴿۲۱۱) مسلم نووی (١١٤) هشرح مسلم قاضى عياض ره۱۱۸ که ترمدی ﴿ ٩ اُ ا ﴾ حاشية ترمدى ﴿ ١٢٠ ﴾ تحفة الاحوذي شرح ترمذي ﴿ ۲۱ ﴾ شمائل ترمذی ﴿۲۲ ا ﴾ ابن ماجه ( ۱۲۲ ) الحاجه شرح ابن ماجه ه۲۲ ا کابو داؤد ﴿ ٢٥ ﴾ عون المعبود شرح ابو داؤد ﴿۱۲۲ ﴾ حاشيه ابو داؤد ﴿۲۵ ا ﴾نسائی ﴿۱۲۸ محاشيه نسائي ﴿١٢٩﴾ ﴾خصائص تسائى ﴿۱۳۰﴾ مشكونة ١

﴿ ٩ ٨ ﴾ مُسند امام اعظم ﴿ ٩ ٩ كهموطا امام مالك ﴿ 1 9 ﴾جامع الصغير شرح مؤطا ﴿ ٩٢ ﴾ مسوى شرح مؤطا ﴿۹۳ ﴾ مصفا شرح مؤطا ﴿ ٩ ٢ ﴾ كتاب الامم امام شافعي ﴿ 90 ﴾ مسئل امام احمد بن حنبل ﴿ ٢ 9 ﴾ كتاب الآثار امام محمد ﴿٤٤ ﴾ كتاب الزهد امام احمد ﴿ 9 ﴾ كتاب الزهد عداله يزمارك ﴿ ٩ ٩ ﴾ كتابِ الآلار طحاوى ﴿ • • ا ﴿ مصنف ابن ابي شيبه ﴿ ١٠١ ﴾ مصنف عبدالرزاق ﴿ ١٠٢ ﴾ الفردوس ديلمي ﴿۱۰۳﴾ الهدارقطني ه ۱۰۱۰ کهدارمی ﴿٥٠ ا ﴾بخاري ﴿ ٩ • ا ﴾ كرماني شرح بخاري ﴿۵۰ ا ﴿عینی شرح بخاری ۱۰۸۵ کهفتح الباری شرح بخاری ﴿ ١٠٩ ﴾ قسطلانی شرح بخاری

﴿ ١٥٥ ﴾ تذكره قرطبى ﴿ ١٣١ ﴾ لمعات شرح مشكوة ﴿ ٥٦ ا ﴾ احياء العلوم غزالي ﴿۱۳۲ ﴾ مرقات شرح مشكواة و ٣٣١ كاشعة اللمعات شرح مشكوة في ٥٥ الهطب روحاني وجسماني غزالي ﴿١٣٢ ﴾ مظاهر حق شرح مشكواة ﴿ ٥٨ ا ﴾ كيميائے سعادت غزالي ﴿ 9 \$ 1 ﴾ كتاب النفس والروح الرازى و ۱۳۵ که حاشیه مشکواة ﴿ ١٢٠ ﴾ رساله قشيريه ﴿١٣١ ﴾ مرأة شرح مشكواة ﴿١٣٤ ﴾ مرعاة شرح مشكواة ﴿ ١١١) وكشف المحجوب ﴿۱۳۸ ﴾الادب المفرد بخاري ﴿۲۲ ا ﴾ الوقا ابن الجوزي ﴿۱۳۹﴾تاريخ كبير بخاري ﴿ ١ ٢ ﴾ جلاء الافهام ابن قيم ه ۱۴۰ که تاریخ الصغیر بخاری ﴿ ٢١ ﴾ حيات ابن قيم و(١٦٥) كامنهاج السنة ابن ليميه ﴿ ١٦١ ﴾ المعجم الصغير طبراني ﴿١٣٢﴾ جامع الصغير سيوطي ﴿٢٦ ﴾ كتاب الوسيلة ابن تيمية **(۱۳۳) ﴾ خصائص کبری س**یوطی ﴿١٤٤ ﴾ صراط مستقيم ابن تيميه ه ۱۳۲ که حاوی للفتاوی سیوطی ﴿ ١٨ ا ﴾ حيات ابن ليميه ﴿ ١٣٥ ﴾ تاريخ الخلفاء سيوطى ﴿ ١٩٩ ﴾ صراط مستقيم اسباعيل دهلوی . ﴿٢٦ ا ﴾ بلوغ المرام عسقلاني ﴿ ١٠ ) ﴾ تقوية الإيمان ﴿ ١٣٤ ﴾ كتاب الإذكار نووي ﴿ ١٤١ ﴾ كتاب التوحيد . ﴿۱۳۸ ﴾مجمع الزوائد ابن حجربكي ﴿ ٢ ا ﴾ محمد بن عبدالوهاب ﴿ ١٣٩ ﴾ فتاوي حديثيه ابن حجرمكي 4 کا کو المجید شرح کتاب التوحید ﴿ ٥٠ إِنَّ كِتَابِ الْإِيمَانَ ﴿ ٤٢ ا ﴿ هدأية المستفيد ﴿ ١٥١ ﴾ صواعق محرقه ﴿٤٥ ا ١٨٨ الهمدايه اولين و آخرين ﴿ ١٤٢ ﴾ كنز الدقائق و(١٥٢) المستدرك حاكم ﴿42 ا ﴾ كتاب الروح ابن قيم و ٥٣ ا ١٩ المستدرك حاكم تلعيمن دمي ﴿۱۷۸ ﴾سیرت نعمان و ٥٢ ا کو کنز الاعمال

﴿٢٠٣) بهجة الاسرار ﴿ 4 كم المُسان العيون ﴿٢٠٢﴾ نور الابصار ﴿١٨٠) ﴾سيرت حلبيه ﴿٢٠٥﴾ اسعاف الراغبين ﴿ ١٨١ ﴾ خيرات الحسان ﴿٢٠٦﴾ ينابيع المودة ﴿۱۸۲ ﴾سيرت ابن هشام ﴿ ٢٠٠ ﴾ روضة الشهداء ﴿ ٨٣ ا كُهروض الانف ﴿٢٠٨ ﴾ كشف الغمه ﴿١٨٢ ﴾ طبقات ابن سعد ﴿ ٩ • ٢ ﴾ طيبة الغراء ﴿١٨٥ ﴾ جامع كرامات اوليانبهاني ﴿ • ١١ ﴾ اشرف المؤبد ﴿ ١٨٢ ﴾ تاريخ الامم والملوك ﴿ ٢١١) قلائد الجواهر ها ۱۸۷ کاریخ واقدی ﴿٢١٢﴾ نزهة الحواطر ﴿٨٨ ا ﴾ البدايه و النهايه ﴿٢١٣﴾ شقا قاضي عياض ﴿ ١٨٩ ﴾ الهاريخ ابن خلدون ﴿٢١٢﴾ نسيم الرياض شرح شفاء ﴿ ٩٠ ا ﴾ مروج الذهب ﴿ ٢١٥ ﴾ لطائف والمنن ﴿ ١٩١ ﴾ حلية الاولياء ﴿٢١٦﴾ تقريح المخاطر ﴿٩٢ ا ﴿ دلائل النبوة ﴿١٤٤ ميزان الكبرى ۱۹۳۵ کهمدارج النبوة ﴿ ١٨ ﴾ العواصم من القواصم ﴿٩٢٤ المحشواهد النبوة ﴿١١٩﴾مختصر تذكره ﴿99﴾ ومعارج النيوة ﴿٢٢٠) كِمكتوبات شاه عبدالحق ﴿ ١٩١ ﴾ تاريخ كامل ابن الير ﴿ ٢٢١ ﴾مكتوبات مجدد و 194 كاكسد الغابة ﴿ ٩٨ ا ﴾ الاصابه ﴿۲۲۲ ﴾ مكتوبات مظهر جان جانان ﴿ 9 9 ا ﴾ الاستعياب (۲۲۲) فتوحات مکيه ﴿٢٢٣﴾ إخبار الاخيار ﴿ • • ٢ ﴾ رياض النضره ﴿٢٢٥ ﴾ تاريخ اسلام ﴿ ١ • ٢ ﴾ التنبية و الاشراف ه ۲۲۱ كه ندوة المصنفين ﴿٢٠٢) ونزهة المجالس

﴿ ٢٥١ ﴾ انفاس العارفين ﴿۲۲۷ كسيرة النبي شبلي ﴿۲۵۲﴾ انوارِ اصفياء ﴿۲۲۸ ﴾ فتاوى عالمگيريه ﴿۲۵۳﴾ انوارِ اولياء ﴿ ٢٢٩ ﴾ مواهب اللدنيه قسطلاني ﴿۲۵۲﴾ فصص القرآن ﴿٢٣٠﴾ زرقاني على المواهب ﴿٢٥٥) قصص الانبياء ﴿ ٣٦١ ﴾ الوار محمديه من مواهب الدينه ﴿٢٥٦) جمطالع المبشرات ﴿٢٣٢ ﴾ حديقة الندية في طريقة المحمديه ﴿٢٥٤ ﴾ زاد المعاد ﴿٢٣٣﴾ نهج البلاغه ﴿٢٥٨﴾ تيسرالاصول ﴿٢٣٣ ﴾ ديوان على ابن طالب ﴿٢٥٩ ﴾ نخبة الفكر ﴿۲۳۵﴾ ديوان ابو طالب ﴿ ٢٠ ٢ ﴾ اصول حديث ﴿٢٣٦﴾ غنية الطالبين ﴿٢١١﴾مكام حديث ﴿ ٢٩٧٤ ﴾ فتوح الغيب ﴿٢٦٢﴾ الرُّوضةِ الفيحافي تواريخ النساء ﴿۲۳۸ ﴾شرح فتوح الغيب ﴿۲۲۳﴾ صحابيات ﴿ ٢٣٩ ﴾ وعظ محبوب سبحالي ﴿٢٢٢﴾المذاهب الأسلاميه ﴿ ١٠٠٠ ﴾ سرالاسرار ﴿٢٧٥﴾ المنتقىٰ ﴿ ١٣١ ﴾ تذكرة الواعظين ﴿٢٦٦﴾ جذبه القلوب ﴿٢٣٢﴾ شجرة الكون ﴿٤٧٧﴾ ماثبت بالسنة و٢٣٣ كه عوارف المعارف **۱۲۲۸ در مخت**ار ﴿٣٣٣ ﴾ منطق الطير ﴿ ۲۲۹ ﴾ فتاری شامی و٢٣٥ كالكرة الاولياء ﴿ ٢٤٠ ﴾ فتاوى بزازيه ﴿۲۳۲﴾پندنامه ۱ ﴿ ٢٤١ ﴾ فتاوى عزيزيه ﴿٢٨٤ ﴾نفحات الانس ﴿۲۷۲ ﴾ منصب امامت ﴿٢٣٨ ﴾ إزالة الخفاء ﴿۲۷۳﴾مهر منير ﴿ ٢٠٠٩ ﴾ تفهيماتِ اللهيه و٢٢٣) جعجاله نافعه ﴿ ٢٥٠ ﴾ دُو لعين ميشرات في الامين

﴿ ٩٩٩ ﴾ نجيب اكبر آبادي ﴿244﴾التكشف ﴿٣٠٠﴾ خلافت راشده ﴿۲۷۲ ﴿فتارى مهريه ﴿۲۷۷ ﴾فتاوی اشرفیه ﴿ ا ٣٠﴾ الانتباه في سلاسل اولياء ﴿۲۷۸) كمالات عزيزيه ﴿۲۰۳)مثنوی مولنا روم (۳۰۳) کلیات جامی ﴿ ٢٤٩ ﴾ الافاضاة اليوميه ﴿ ٢٨ ﴾ حياة الصحابه ه ۳۰۳ دیوان جامی ﴿ ٢٨١ ﴾ امام اعظم أور علم حديث ﴿٣٠٥ ﴾ ديوان شمس تبريز ﴿۲۸۲﴾ حضرات القدس ﴿۲۰۱)ديوان بو على قلندر ﴿۲۸۳﴾انوار اولياء ﴿٤٠٠ ﴾ ديوان معين الدين چشتي ﴿٣٠٨﴾ كُليات غالب ﴿۲۸۲﴾ انوار اصفياء ﴿۲۸۵﴾ خلافت راشده ﴿ ٣٠٩ ﴾ كليات اقبال ﴿٣٢٠﴾ گلستان سعدي ﴿٢٨٦ ﴾ حيات القلوب ﴿٣٢١﴾ حدائق بخشش (۲۸۷) هاعیان شیعه و(۲۸۸) اصول کافی ﴿۳۲۲﴾ ذوق نعت ﴿۲۸۹﴾فروع کافی ﴿٣٢٣﴾الامن والعلى ﴿ ۲۹ ﴾ خلافت معاویه و یزید ﴿٣٢٣﴾ آداب الدعا ﴿ 191 ﴾ وقائع زندگانی ام هانی (۳۲۵) ترغیب و ترهیب **(۲۹۲)خلافت** و ملوکیت ﴿٣٢٦) ميزان الاعتدال ﴿۲۹۳﴾ دِشائل و مسائل ﴿٣٢٤) تقريب التهذيب ﴿۲۹۲﴾ سادات بنو امیه ﴿٣٢٨) زيدة الضائح ه ۲۹۵) کتجدید و احیاء دین ﴿۲۹۹﴾ حمعات ﴿۲۹۲﴾سیرت علی و عثمان ﴿ ۳۳ ﴾ كليات امداديه ﴿297 كُوتَارِيخِ اسْلامِ امير على ﴿ ٣٣١)جواهر البحار ﴿۲۹۸ کاریخ اسلام شوق امرتسری ﴿٣٣٢) مجمع البحار

﴿٤٥٢) الانسان الكامل ﴿٣٣٣﴾ احداد المشتاق ﴿٣٥٨) حدائت الانسبان ﴿٣٣٣﴾ امداد السلوك ﴿٣٥٩﴾على ابن ابي طالب ۵۳۳۵ سلک سلوک ﴿٣٢٠﴾ ١ رمضان ﴿۲۳۲﴾ شمائم امدادیه ﴿ ٢٦١ ﴾ اوراق غم ﴿۲۳۷﴾ شرح الصدور ﴿٣٦٢﴾ شرح فقه اكبر ﴿٣٣٨﴾ كشف الظنون ﴿۳۲۳﴾ شرح دیوان علی ﴿ ٣٣٩ ﴿ حيات الموات ﴿٣١٣﴾ شرح ديوان قلندر ﴿ ۳۴۰﴾ حيات ولي ﴿ ١٣٢٤) امام اعظم كي سياسي زندگي ﴿٣٢٥) الجمال والكمال ﴿٣٣٢﴾ فضوص الحكم مع تعليمات جامي ﴿٣٢٢﴾ ومسول روحي (۲۷۷) شمس العارفين ۵۳۲۳€نیراس ﴿٣٦٨﴾ كشف الحائق ﴿٣٣٣﴾ شرح عقائد ﴿٣١٩﴾ملفظوظات اعلىحضرت ﴿۳۲۵﴾سيرت رسول عربي ﴿٣٤٠) سلطان الارواح ﴿٣٣٦) بستان المحدثين ﴿ ١ ٢٣ ﴾ حصائص مصطفرًا " ﴿۲۴۲﴾ كرامات امداديه ﴿٣٤٢)الذكر الحسين ۱۳۸۸ مقدمه ابن خلدون ﴿٣٧٣) ابتان الارواح و ٣٩٩ ١٥ رحج المطالب ﴿٣٧٣) نور الصدور ﴿٥٠﴾ اسدالله ﴿٥٤٣٤) حجة الله البالغه ﴿ ١ ٣٥ ﴾ كتاب والفضائل (٣٤٦) نشر الطيب في ذكر الحبيب ﴿۳۵۲﴾ نظام توحید ﴿ ٢٤٤ ﴾ عطر الورده شرح قصيده برده ﴿ ٣٥٣﴾ كليات خسرو ﴿۳۷۸﴾قصیده برده ﴿٣٥٣﴾غبار خاطر ﴿ ٩ ٢٣ ﴾ قصيده النعمان ﴿٥٥٣﴾الانتقاه ﴿ ٣٨٠﴾نسيم يمن ﴿٣٥٦﴾اليواقيت والجواهر

ه ۳۸۱ همقدمه معارج النبوت هر ۳۸۲ وقا الوقا هر ۳۸۳ وقا الوقا هر ۳۸۳ و در نجف همامه قردوسی هر ۳۸۵ و شاهنامه حفیظ هم۳۸ و تا احمد بن حنبل همتی القاموس المنجد

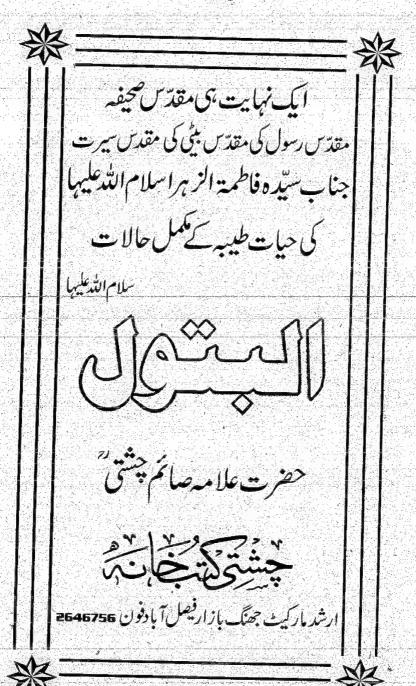

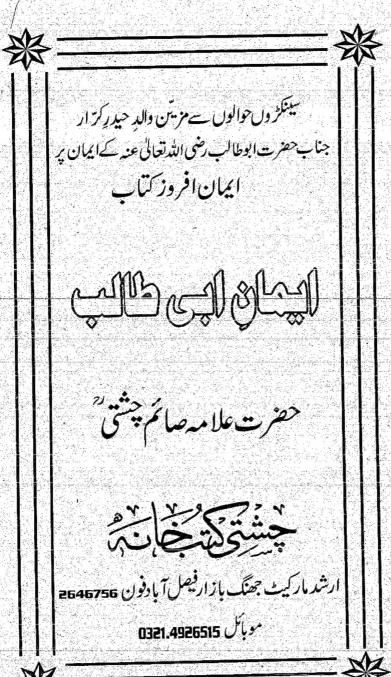

#### 

|              | 100000    |                   | Ch. L. Cont. Con to                      | And seems as the a               | Park against a comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 A 44 - 1 74 118 119 | 100               | 7%, / · · · · · · · · · · · · · · · · · · | A                       | The first war with the second |
|--------------|-----------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|              | . Dispe   |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   | X. 2-11.                                  | 17 9.0                  |                               |
|              | 7.00      |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           | with a free             |                               |
|              |           | 1111115           |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   | 7.20                                      | 41 A 1 A                | A                             |
|              |           | 24.5              |                                          |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na jiri                |                   | 11.                                       |                         |                               |
|              | 1 17 14   | 3 3 1 3           |                                          | 3774                             | 100 F 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                   | 1.7 9575.4                                | TO MIS                  |                               |
|              |           | 2-1               |                                          | M. T. Treat                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 1 1 1 1 1           |                   |                                           |                         |                               |
|              | 4         | 141 9.4           | i e e                                    | 30                               | Barton S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Living.           | 11.17.6                                   | A SE POLICE             | arra La                       |
|              | 2.1       |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44.4                   |                   | - 1 7                                     | 100                     |                               |
|              |           | 1.0               |                                          | ·                                | 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v 53 3.                |                   | 4,100                                     |                         |                               |
|              | 4 7 7     |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | giran il          | Markin                                    | 91                      | a All Francis                 |
|              | 医肾上腺素     |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g Paljay.              | \$3.5V            |                                           |                         |                               |
| 1 ( J.)      |           |                   |                                          | 44. 123                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 13 TH             |                                           |                         |                               |
|              |           | 1                 |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                         |                               |
| 7            |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              | 2000      |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The second second      |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  | 11. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i de La La             |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   | 518 3 1 W1                               | 11/77                            | 11 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | H 28 - 17 - 49    |                                           |                         | WELFAM LED                    |
| 111          | un in its |                   |                                          | 1.5                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No logg                |                   | 1                                         | William                 |                               |
|              | <u> </u>  |                   |                                          |                                  | 13/1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   | J4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1-1 4                            | and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                           |                         |                               |
|              |           |                   | 1.3                                      |                                  | <b>新安全基</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | * 335             |                                           |                         |                               |
| 4 1          |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         | <u> </u>                      |
| اسويل        |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. W. N                |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  | a filling rivit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                                           |                         |                               |
| and a second |           | The second second |                                          | The strange state of the strange | er de la companya de<br>La companya de la companya de |                        |                   | a land Cyride                             | Carrier and the Carrier |                               |
| 100          | 1-3- 3 3  |                   | Section 1                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           | <b>对图本语句</b>            | Charles and                   |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |
|              |           |                   |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |                                           |                         |                               |

## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





ZAY 912110 بإصاحب الزمال ادركني





نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملامی گذ**ب** (ار د و **DVD** ڈ یجیٹل اسلامی لائبر *ر*ی ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com